

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں سلسله مطبوعات دارالعلم نمبر 204

نام كتاب : صحيح بم

تاليف : الْجُهِينُ لم بن جاح قشرى نيثا لُوريُّ "

ترجمه : يرفير تيحي سلطان ممود جاليوري

جلد : چہارم

ناشر : دارانعلم، مبتی

طابع : محمد اكرم مختار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹۰۸ء

مطبع : بھاوے برائیویٹ لمیٹڈ، بنی



#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in



المقدّمة — كتاب المساجد و مواضع الصلاة 🌣 احاديث: 1 — 1569 - (684)

#### § 4 §

تاليف: الواين لم بن جاج فشيرى نيثا لوري

ترجه ومنته ذائد: بر في مخرب تدليلي مسلطان محمود جلاليوري

#### المعارنين الإ

قاری طارق جاوئد عارفی مولانا مخرآ صفی شید مولانا عنارفاروق سعندی حافظ رضوان عبدالته مولانا مندید نصیر گوندل





الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے



''اے ایمان والو!اللہ کا تھم مانوا وراس کے رسول کا تھم مانوا ور (ان کی خلاف ورزی کرکے) اپنے اعمال کوضائع مت کرو۔'' (محمد 33:47)

#### ارشاد بارى تعالى

فَارْ لَانْهُ عَنْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيُعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ اللَّا عَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاعِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَل

"کہدد یجیے: اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا ، نہایت مہر بان ہے۔"

(آل عمر ان 31:3)

### فهرست مضامین (جلد چهارم)

|    | شکارکرنے، ذرخ کیے جانے والے اور ان جانوروں کا ہ<br>جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | باب: سدھائے ہوئے کوں اور تیراندازی کے ذریعے<br>                                | ١- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلِّمَةِ وَالرَّمْيِ         |
| 31 |                                                                                |                                                                    |
|    | باب: جب شکار غائب (گم) ہوجائے، پھراسے پالے                                     | ٢- بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ               |
| 36 | (تو کیا حکم ہے؟)                                                               |                                                                    |
|    | باب: کچلوں والے ہر درندے اور پنجوں سے شکار کرنے                                | ٣- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ          |
| 37 | والے ہر پرندے کو کھانے کی ممانعت                                               | وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ                                |
| 40 | اب : سمندر كم مرب بوئ جانور (كماني) كاجواز                                     | ٤- بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ البَحْرِ                              |
| 44 | باب: پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت                                         | ٥- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ          |
| 50 | باب: کھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے                                              | ٦- بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ                         |
| 51 | باب: سانڈے کے گوشت کا جواز                                                     | ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبُ                                         |
| 59 | ابب: ٹڈی کھانے کا جواز                                                         | ٨- بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ                                      |
| 60 | باب: خرگوش کھانا جائز ہے                                                       | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ                                     |
|    | ا<br>باب: شکار میں اور دغمن ( کونشانہ بنانے ) کے لیے کی چیز                    | ١٠- بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الإصْطِيَادِ        |
| 61 | ے مدد لیٹا جائز ہے اور کنگر مار نامگروہ ہے                                     | وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الخَذْفِ                                 |
|    | باب: اجھے طریقے سے ذیج اور قبل کرنے اور (چھری                                  | ١١- بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ |
| 62 | کی ) دھار تیز کرنے کا حکم                                                      | الشَّفْرَةِ                                                        |
| 63 | باب: جانوروں کو باندھ کر مارنے کی ممانعت                                       | ١٢- بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ البَهَائِمِ                         |
|    |                                                                                |                                                                    |

لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ

| 67   | قربانی کا دکام ومسائل                                   | 1-71 100                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 07   | مربان محاحظا ومسال معتقدة                               | ٢٥ كتاب الأضاحي                                                           |
| 68   | باب: قربانی کاوقت                                       | ١- بَابُ وَقْتِهَا                                                        |
| 74   | باب: قربانی کے جانوروں کی عمریں                         |                                                                           |
|      | باب: اچھی قربانی کرنا، کسی کوویل بنائے بغیرخود ذیح کرنا |                                                                           |
| 76   | متحب ہے اور بسم اللہ اور تکمینر پڑھنا                   | مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ               |
|      | باب: دانت اور ہر قتم کی مڈی کے سوا ہر تیز چیز سے، جو    | ٤- بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السُّنَّ  |
| 77   | خون بہانے والی ہے، ذبح کرنا جائز ہے                     | وَسَائِرَ الْعِظَامِ                                                      |
|      | باب: ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت     | ٥- بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ             |
|      | کھانے کی ممانعت تھی پھراہے منسوخ کر کے جب               | الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ            |
| 80   | تك جاب اس كوكھانا مباح كرديا گيا                        | نَشْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَثْى شَاءَ                                  |
|      | باب: کسی مادہ جانور کا پہلوٹھا بچہ اور رجب کے شروع      | ٦- بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ                                         |
| 86   | میں جانورو نح کرنا                                      |                                                                           |
|      | باب: جب ذوالحجه كا (پہلا) عشرہ شروع ہو جائے تو جو       | ٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ،               |
|      | شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے،اس کے لیے             | وَهُوَ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ، أَنْ يَّأْخُذَ مِنْ شَغْرِهِ                |
| 87   | بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت                           | وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا                                                     |
|      | باب: غیراللہ کے نام پر ذرج کرنے کی ممانعت اور ذرج       | ٨- بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَغَنِ فَاعِلِهِ ۗ |
| 90   | کرنے والے پرلعنت                                        |                                                                           |
| 93   |                                                         | و محمد ٦٦ - كتاب الأشربة مع ١٥ ما مدر                                     |
| 75 6 | مروبات البيان                                           | ١١٠ تاب ١٥ سربه                                                           |
|      | ابب: شراب کی حرمت اوراس بات کابیان که شراب انگور،       | ١- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ             |
|      | ختک تھجور، ادھ کچی تھجور اور کشمش وغیرہ کے رس           | عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ،              |
| 96   | ہے بنتی ہے جونشہ آ ور ہوتی ہے                           | وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ                                               |
| 103  | باب: شراب کوسرکہ بنانے کی حرمت                          | ٢- بَابُ تَحْرِيمٍ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ                                    |
| 103  | باب: شراب سے علاج کرنے کی حرمت                          | ٣- بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا            |
|      |                                                         |                                                                           |

| 9 | ) <del></del> | فهرست مضامين : |  |
|---|---------------|----------------|--|
|---|---------------|----------------|--|

|     | ب: (پہلے مر ملے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، تھجور  | ٤- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ إِ                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ہے ہو یا انگور ہے (خمیر اٹھنے کے بعد )ای کا نام        | النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمِّى خَمْرًا                                                                            |
| 104 | شراب ہے                                                | 1                                                                                                                  |
| 104 | إب: تشخوروں اور تشمش کو ملا کررس بنا نا مکروہ ہے       | ٥- بَابُ كَرَاهَةِ انْتِيَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ                                                 |
|     | إب: روغن زِفت مَلے ہوئے اور كدو سے بنے ہوئے،           | ٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ ﴿                                              |
|     | مٹی کے سبز اور کھوکھلی لکڑی کے بنے ہوئے برتنول         | وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ إ                                               |
|     | میں نبیذ بنانے کی ممانعت (کی گئی تھی)، آج ہے           | الْبَوْمَ حَلَالٌ، مَّا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا                                                                      |
| 109 | حلال ہے بشرطیکہ وہ نشہ آ ور نہ ہوجائے                  |                                                                                                                    |
| 123 | باب: ہرنشہ آور چیز خمرہے اور ہر خمر حرام ہے            | ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ ا                                              |
|     |                                                        | حَرَامُ                                                                                                            |
|     | باب: جس نے شراب پی اور اس (کے پینے) سے توبہ            | ٨- بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبُ مِنْهَا،                                                |
|     | نہیں کی اس کی سزا بیہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس           | بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ                                                                                |
| 127 | ہےروک دی جائے گی                                       | - 7                                                                                                                |
| 128 | باب: جونبیذتیز اورنشهآ ورنه ہوگئی ہو، جائز ہے          | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدُّ وَلَمْ يَصِرْ                                                 |
|     |                                                        | مُشكِرًا                                                                                                           |
| 133 | آباب: دوده پینے کا جواز                                |                                                                                                                    |
| 134 | باب:    نبیذپینااور برتنوں کو ڈھک کر رکھنا             | ٠٠٠ بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ<br>١١- بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ |
|     | باب: مغرب کے بعد برتن کوڈھا تک دینا، مشکیزے کا منہ     |                                                                                                                    |
|     | باندھ دینا، (گھرکے) دروازے بند کر دینا، ان پر          | وَ إِيكَاءِ السُّفَاءِ وَ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْم اللهِ                                               |
|     | اللّٰد کا نام پڑھنا، نیند کے وقت چراغ اور آگ بجھا وینا | تَعَالَى عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ،                                             |
| 136 | اور بچوں اور جانوروں کو اندرروک لینامتخب ہے            | وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِب                                                               |
| 139 | ،<br>باب: کھانے، پینے کے آواب اور احکام                | ١٣-بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَاٰمِهِمَا                                                          |
| 144 | اب: کھڑے ہوکریانی پینا                                 | ,                                                                                                                  |
| 146 | اب: کھڑے ہوکر زمزم (کا پانی) پیتا                      | , ,                                                                                                                |
|     |                                                        | <ul> <li>١٦ - بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ</li> </ul>                         |
| 147 | ے باہر تین مرتبہ سانس لینامتحب ہے                      | التَّنَفُّس ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ                                                                           |
|     | £ + = 1.7 = /1.                                        |                                                                                                                    |

148

150

155

157

165

167

168

١٧ -بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، أَبابِ: دوده، ياني ياكوني اورمشروب تقيم كرتے ہوئے وَنَحْوِهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِيءِ

١٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ إِب: الكليال اور كھانے كا برتن چاشے اور نيچ كرجانے اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَّكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذٰلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلُ بثلاث أصابع

١٩-بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ إباب: الرَّمهمان كما ته جس كو بلايا كيا، اس كعلاوه صَاحِبُ الطُّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبٍ الطَّعَام لِلتَّابِعِ

٠٠- بَابُ جَوَاذِ اسْتِبْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى ذَادِ مَنْ يَنِقُ إب : الرميز بان كي رضامندي يراعماد مواوراس بات كا بِرضَاهُ بِلْلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَّاسْتِحْبَابِ الإجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَام

> ٢١-بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكُلِ الْيَقْطِين، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهمْ بَعْضًا وَّإِنَّ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَه ذٰلِكَ صَاحِبُ

٢٢-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْع النَّوٰى خَارِجَ التَّمْرِ، أباب: كَعِور كَمَاتِ وقت كَمْلِيال عَلِيمِده ركمنا، مهمان كا وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبٍ دُعَاءٍ مِّنَ الْضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَ إِجَابَتِهِ إِلَى

٢٣- بَابُ أَكُلِ الْفِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ ﴿ إِبِ: كَمَانِ وَالِحَكَا تُواضِعُ اختيار كرنام شحب ب اور

ابتدا کرنے والے کی دائیں طرف سے شروع کرنا

والے لقے کو جو ناپند چزگی ہے، اسے صاف کر کے کھا لینے کا استجاب اور اس کو حاثے سے پہلے، که برکت اس میں ہوسکتی ہے، ماتھ یونچھنا مکروہ ہے ادرسنت تین الگیوں ہے کھانا ہے

کوئی اور بھی پیھے چل بڑے تو وہ کیا کرے؟ كالن والى كى طرف سى، ساتھ آنے والے کے لیے اجازت دینامتحب ہے

پورایقین ہوتو کسی اور کو اینے ساتھ اس (بلانے والے) کے گرلے جانا جائز ہے، اور کھانے پر اکٹھا ہونامتحب ہے

ابب: شوربه كمانا جائز ب، كدوكمانامتحب ب، دسترخوان پر بیٹھے لوگ جاہے مہمان ہوں ، ایک دوسرے کے ليے ایثار كریں بشرطيكه كھانے (ير بلانے) والا اے ناپیندنہ کرے

کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان ہے دعا کی درخواست کرنا اور اس (مہمان) کی طرف ہے اس درخواست کوقبول کرنامستحب ہے اباب: تازه محبور کے ساتھ ککڑی کھانا

| 169 | اں کے بیٹھنے کا طریقہ                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | اباب: کھانے میں شریک ساتھیوں کی اجازت کے بغیر         |
|     | ایک لقے میں دویا زیادہ تھجوریں ملا (کر کھانے)         |
| 169 | کی ممانعت                                             |
|     | باب: کھجوروں اور دوسری غذائی اشیاء کواپنے اہل وعیال   |
| 170 | کے لیے ذخیرہ کرنا                                     |
| 171 | باب: مدینه منوره کی تھجوروں کی فضیلت                  |
|     | باب: کھمبی کی فضیلت اور اس کے ذریعے ہے آنکھ کا        |
| 172 | علاج                                                  |
| 175 | باب: پیلو کے سیاہ پھل کی فضیلت                        |
|     | باب: سرکے کی فضیلت اور اس کوسالن کے طور پر استعمال    |
| 175 | ا                                                     |
|     | باب: لبن کھانے کا جواز اور جو بروں سے بات کرنا        |
| 177 | حپاہے وہ بیاوراس جیسی (بووالی) چیز نہ کھائے           |
| 179 | باب: مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات پر رجیح وینا |
|     | باب: کم کھانے میں بھی مہمان نوازی کرنا، دوآ دمیوں کا  |
|     | کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے اور اس طرح (تین کا       |
| 187 | چارکوادرآگے)                                          |
|     | اب : مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات          |
| 189 | آنتوں میں کھا تا ہے                                   |
| 191 | باب: کھانے میں عیب نہیں تکالنا جاہیے                  |
| 193 | من من لاتراورزین کرادگام                              |

٢٥-بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمِا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

٢٦-بَابٌ: فِي إِذْخَالِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ للعنال ٢٧- بَابُ فَضْل تَمْر الْمَدِينَةِ ٢٨-بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

> ٢٩-بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ ٣٠-بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّم بِهِ

٣١-بَابُ إِبَاحَةِ أَكُلِ الثُّوم، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكَهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ ٣٢-بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ ٣٣-بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ

طَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي النَّلَاثَةَ، وَنَحُو ذُبْكَ

٣٤-بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَا إِ ٣٥-بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَّعَّامَ

اور جاندی کے برتنوں کا استعال مردوں اورعورتوں

١- بَابُ تَحْرِيم اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَا: بِينِ (كَمَانِ، كِيمُ رَكُمْ) وغيره كے ليے سوئے فِي الشُّوْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٢٧ - كتاب اللِّباس والزِّينَة

دونول برحرام ہے 195

224

برتنوں کا استعال حرام ہے،سونے کی انگوشی اور ریشم مردول برحرام ہےاورعورتوں کے لیے جائز ہے،اگر عارانگشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ گی ہوئی) علامت کے طور پر جائز ہے باب: مردول کے لیےریشم وغیرہ (کی مختلف اقسام) پہننا حرام ہے 201 لیے ریشم پہننا جائز ہے 213 ممانعت 215 باب: دھاری دار کیڑے سننے کی نصیلت 216 باب: لباس بمننے میں اکسار روا رکھنا،موٹے اور باسہولت کیڑے پہننا اور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال كرنا، نيز بالول كے يے ہوئے (اونی) اورمنقش کیڑے پہننے کا جواز 217 باب: کچھونوں (گڏوں) کے غلاف استعال کرنا جائز ہے 219 ٨- بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ إِب: ضرورت عزياده يجهون اورلباس بنانا مكروه ب ایاب: کنگبرگی بنا بر کیژا تھسیٹ کر چلنے کی ممانعت اور بہ وضاحت کہ کیڑا لٹکانے کی جائز حد کیا ہے اور منتحب کیاہے؟ 220

اسلام کے ابتدائی دور میں جو اس کا جواز تھا وہ

٢- بَابُ تَحْرِيم اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى أَبابِ: مردول اورعورتول كي ليسون اور جاندي ك الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنُّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَم وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

بَابُ تَحْرِيم لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لِلرَّجَالِ

٣- بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ إِباب: فارش ياس طرح كى اورعذركى بنا برمردك حِكَّةٌ أَوْ نَحْوَهَا

٤- بَابُ النَّهٰي عَنْ لُّبْسِ الرَّجُلِ التَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ البِّب: مردول کے لیے گیروے رنگ کے کیڑے پہنے کی

٥- بَابُ فَضْلَ لِبَاسِ النَّيَابِ الْحِبَرَةِ

٦- بَابُ التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ

٧- بَابُ جَوَاز اتُّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

وَاللَّبَاس

٩- بَابُ تَحْرِيم جَرِّ النَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدٍّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُشْتَحَبُّ

١٠- بَابُ تَحْرِيمِ النَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ إِباب: كَيْرُول بِرِاتِرَاتِ مِوعَ اكر كر طِخ كي ممانعت

١١- بَابُ تَحْدِيم خَاتَم الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، إباب: مردول ك ليرسون كي اكُوشي يبنن كي ممانعت، وَنَشْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام

فهرست مضامين

| 225 | ا منسوخ ہوگیا                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | باب: رسول الله الله الله المعلم على المعلم بها كرتے تھے |
|     | جس پر''محد رسول الله'' نقش تفاء آپ کے بعد وہ            |
| 227 | انگوشمی آپ کے خلفاء نے پہنی                             |
|     | اب: رسول الله الله الله الله الله الله الله ال          |
| 229 | طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انگوشی بنوائی     |
| 230 | باب: (سونے کی )انگوخیوں کو بھینک دینا                   |
| 231 | ابب: حیاندی کی انگوشی میں مبش کا محمینه                 |
| 232 | باب: ہاتھ کی چینظلی میں انگوشی پہننا                    |
|     | باب: درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں اگوشی پہننے  |
| 232 | کی ممانعت                                               |
|     | باب: جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے                |
| 234 | وغيره) پېڼنامستحب ہے                                    |
|     | باب: دائيں پاؤں میں پہلے جوتا پہننا اور بائمیں پاؤں     |
|     | ے پہلے جوتا تارنامستحب ہے اورایک جوتا پین کر            |
| 234 | چلنا مکروہ ہے                                           |
|     | اب : کیڑے میں پورے طور پر لیٹ جانا اور ایک ہی           |
| 235 | كيڑے كو كمراور گھننول كے گرد باندھنے كى ممانعت          |
|     | باب: چپت لیننا اور اس حالت میں ایک ٹا مگ کو دوسری       |
| 236 | ٹانگ (کھڑی کرکے اس) پر رکھناممنوع ہے                    |
|     | باب: چت لیٹے ہوئے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤل م              |
| 237 | ر کھنے کی جا ئز صورت                                    |
|     | باب: مرد کے لیے زعفران سے رکھے ہوئے کیڑے بہنے           |
| 238 | کی ممانعت                                               |
|     | باب: سفید بالول کوسرخ اور زرد رنگ سے رنگنامت            |
| 239 | ے، ساہ رنگ ہے رنگناممنوع ہے                             |

١٢-بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

١٣-بَابٌ: فِي اتَّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا، لَّمًا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

١٤-بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

١٥-بَابٌ: فِي خَاتَم الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

١٦-بَابٌ: فِي لُبُسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ ١٧-بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِمَا

١٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

١٩-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنٰى أَوَّلًا،
 وَّالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرٰى أَوَّلًا، وَّكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي
 نَعْل وَّاحِدَةٍ

٢٠-بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإَحْتِبَاءِ
 في تَوْبِ وَّاحِدٍ

٢١-بَابُ فِي مَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرُّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى

٢٢-بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الإسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى
 الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى
 ٢٣-بَابُ نَهْي الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةِ
 وَّحُمْرَةِ
 وَّحُمْرَةِ
 وَّحُمْرَةِ
 وَّتُحْريمِ
 بالسَّوَادِ

اباب: بالول کورنگنے (کے معاملے) میں یہود کی مخالفت ہوں ان تصویروں کواستعال کرنے کی ممانعت، نیز په که جس گھر میں تصویر یا کتا ہواس میں ملائکہ میہای داخل نہیں ہوتے 240 ایاب: سفر میں گھنٹی اور کتا ( ساتھ )ر کھنے کی ممانعت 254 آباب: اونٹ کی گردن میں تانت کا مارڈ النا مکروہ ہے 254 لگانے کی ممانعت 255 اور جھے برنشانی شبت کرنے کا جواز، زکاۃ اور جزیے میں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا ( تا کہ وہ گم نہ ہوجائیں )متحب ہے 256 اب: سرکے کچھ جھے کے بال مونڈنے اور کچھ کے باقی ركضے كى ممانعت 258 ٣٢-بَابُ النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُفَاتِ، إب: راستول من ينص كم مانعت اوررائ كاحق اواكرنا 259 إباب: مصنوعي مال لگانے، لگوانے والي، كودنے، كدوانے والى اورابروۇل كے بال نوچنے، نچوانے والى، دانتول کو کشادہ کروانے والی اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی کا (ایساہر )عمل حرام ہے 260 دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں 266 سے سپر ہوجانے والا طاہر کرناممنوع ہے 266

٢٥-بَابٌ: فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغ ٢٦-بَابُ تَحْرِيم تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيم إباب: جاندار كي تصوير بنان اور جوفرش يروندى نه جارى اتَّخَاذِ مَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْش وَنَحْوهِ، وَأَنَّ الْمَلَاثِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدْخُلُونَ يَئْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْتُ ٢٧-بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ ٢٨-بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ ٢٩- بَابُ النَّهْي عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِدِ، إباب: جانوروں كےمند پر مارنے اورواغ كرمند پر ثثاني وَوَسُمِهِ فِيهِ • ٣- بَابُ جَوَاذِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ البِ: انبان كعلاوه حيوانوں كومند كعلاوه جم كرى الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَم الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

٣١-بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

وَ إِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

٣٣-بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِضِة وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَدَّاتِ خَلْقَ الله تَعَالَى

٣٤-بَابُ النَّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَادِيَاتِ الْمَائِلَاتِ إِبِ: كَيْرُون مِن لَمِونَ عَلَى، (برائي كي طرف) مأل، المملات

٥٥-بَابُ النَّهِي عَنِ التَّزويدِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِه، إب: لباس وغيره من مراور جوعطانيس كيا كيا خودكواس وَالتَّشَبُّع بِمَا لَمْ يُعْطَ

نهرست مضامين \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ بريد من منامين \_\_\_\_ × \_\_ منامين \_\_\_\_ = 15

| 269 | معاشرتی آداب کابیان سند معاشرتی                           | ۲۸ کتاب الاداب                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: ابوالقاسم كنيت ركف كى ممانعت اور اجمع نامول كا       | ١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم، وَبَيَانِ مَا      |
| 270 | גאַט                                                      | يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ                                             |
|     | باب: برے نام اور نافع ( نفع بہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا | ٢- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ |
| 275 | مکروہ ہے                                                  | وتنخوه                                                                    |
|     | ،<br>باب: برے ناموں کواچھے ناموں کے ساتھ بدلنا اور بڑہ    | ٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَغْيِيرِ الإسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنِ،          |
|     | (ہرطرح سے نیک) کا نام بدل کرنینب اور جوریہ                | وَّتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا    |
| 277 | جیبانام رک <i>ھ</i> لینامتحب ہے                           |                                                                           |
| 280 | باب: "شهنشاه" كانام اختيار كرنے كى ممانعت                 | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، أَوْ بِمَلِكِ       |
|     |                                                           | الْمُلُوكِ                                                                |
|     | باب: نومولود کو ولادت کے وقت تھٹی دلوانا اور اے تھٹی      | ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ           |
|     | دلوانے کے لیے کسی نیک انسان کے پاس افعا کر                | وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنَّكُهُ، وَجَوَازٍ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ       |
|     | لے جانامتحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام                    | وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَإِبْرَاهِيمَ   |
|     | رکھنا جائز ہے، اس کا نام عبداللہ، ابراہیم یا جملہ         | وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                  |
|     | انبیائے کرام میل کے ناموں میں سے کسی کے نام               |                                                                           |
| 281 | پر رکھنامتحب ہے                                           |                                                                           |
|     | باب: جس کا بچدند ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جواز       | بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَّمْ يُولَدُ لَهُ. وَكُنْيَةِ              |
| 285 | ادر چھوٹے بچے کی کنیت                                     | الصَّغِيرِ                                                                |
|     | باب: کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر)       | ٦- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ |
| 285 |                                                           | لِلْمُلَاطَفَةِ                                                           |
| 286 | باب: اجازت طلب کرنا                                       | ٧-بَابُ الْإِسْتِيذَانِ                                                   |
|     | باب: اجازت طلب كرنے والے سے جب بوچھا جائے                 | ٨-بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُشْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ          |
|     | '' کون'' ہے تو جواب میں (صرف)''میں'' کہنا                 | هٰذَا؟                                                                    |
| 292 | مکروه ب                                                   |                                                                           |
| 293 | باب: کسی کے گھر میں جھا نکنے کی ممانعت                    | ٩-بَابُ تَحْرِيمِ النَّطَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ                           |
|     |                                                           |                                                                           |

| 295   | ا چا عک نگاه پُرُ جانا                                                                                     | باب:           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 297   | مسلمتی اور صحت کابیان                                                                                      |                |
| 299   | سوار پیدل کواور کم لوگ زیاد ہ لوگوں کوسلام کریں                                                            | باب            |
| 299   | راتے میں بیٹھنے کا ایک حق سلام کا جواب دینا ہے<br>سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان             |                |
| 300   | ب تق ب                                                                                                     |                |
| 302   | اہل کتاب کوسلام کرنے میں ابتدا کی ممانعت اور<br>ان کےسلام کا جواب کیے دیا جائے؟                            | َ <b>باب</b> : |
| 305   | بچول کوسلام کرنامتحب ہے                                                                                    | ، باب:         |
| • • • | (دروازے کا) پردہ اٹھانے یااس طرح کی کسی اور                                                                | باب:           |
| 306   | علامت کوا جازت کے مترادف قرار دیٹا جائز ہے<br>·                                                            |                |
| 307   | انسانی ضرورت کے لیےعورتوں کا باہر نکلنا جائز ہے                                                            |                |
| 309   | تنہائی میں اجنبی عورت کے پاس رہنے اور اس کے<br>ہاں جانے کی ممانعت<br>'                                     |                |
|       | جو خض اپنی بیوی یا کس محرم خاتون کے ساتھ اکیلا ہو<br>تو وہ بدگمانی سے بچنے کے لیے دیکھنے والوں کو بتا      | با <b>ب</b> :  |
| 311   | دے کہ بیرفلال ہے<br>قوری میں میں                                                                           |                |
| 312   | جو شخص کی مجلس میں آئے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی<br>د کیصے تو وہاں بدیھ جائے ورنہ لوگوں سے پیچھیے بیٹھے |                |
|       | جو شخص اپنی جائز جگہ پر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے ،اے                                                           | اباب:          |
| 313   | اس کی جگہ ہے اٹھا ناحرام ہے<br>جب کوئی شخص اپنی جگہ ہے اٹھ جائے اور پھروالیں                               |                |
| 315   | جب نون عمل اپی جلہ ہے اکھ جائے اور پھروا پس<br>آئے تو وہی اس حکہ کا زیادہ حق دار ہے                        |                |

1 29 كتاب السلام ي مسي ١- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِير ٢- بَابُ مِنْ حَقّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَام ٣- بَابٌ مِّنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ ٤- بَابُ النَّهْي عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَام، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَام عَلَى الصَّبْيَانِ ٦- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الإنسان ٨- بَابُ تَحْرِيم الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ٩- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُّوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَّكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَّقُولَ: لهٰذِهِ فُلَانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ ١٠- بَابُ مَنْ أَتِي مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمُ ١١-بَابُ تَحْرِيم إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

١٢-بَابٌ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ

| 17 = |                                                        | فهرست مضامین مصامین                                                 |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | باب: مخنث کو (اس کی رشتہ دار ) اجنبی عورتوں کے پاس     | ١٣-بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء        |
| 316  | جانے ہے روکنا                                          | ا<br>الأجَانِبِ                                                     |
|      | باب: رائے میں شخت تھک جانے والی اجنبی عورت کو          | ١٤-بَابُ جَوَاز إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، إِذَا أَ    |
| 317  | اپنے ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز                      | أَعْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ                                            |
|      | باب: تبسرے آ دمی کوچھوڑ کراس کی رضا مندی کے بغیر دو    | ١٥-بَابُ تَحْرِيم مُنَاجَاةِ الإثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ، بِغَيْرِ |
| 319  | آ دمیوں کی باہمی سر گوشی حرام ہے                       | رِضَاهُ                                                             |
| 321  | باب: طب، بیاری اور دم کرنا                             | ١٦-بَابُ الطُّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّفْي                            |
| 322  | باب: جادو کا بیان                                      | ١٧-بَابُ السَّحْرِ<br>١٨-بَابُ السُّمِّ                             |
| 324  | إباب: (رسول الله مَلَقِيمُ كو)زهردينه كاواقعه          | ١٨-بَابُ السُّمُ                                                    |
| 325  | باب: مریض پردم کرنامتی ہے                              | ١٩-بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ                           |
|      | اب: پناہ دلوانے والے کلمات پڑھ کر اور پھونک مار کر     | ٢٠-بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَالنَّفْثِ          |
| 328  | مریض کو دم کرنا                                        |                                                                     |
|      |                                                        | ٢١-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ      |
| 330  |                                                        | وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ                                           |
|      | باب: دم جهار میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں           | ٢٢-بَابٌ: لَّا بَأْسَ بِالرُّفِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ       |
| 334  | شرک ند بو                                              |                                                                     |
|      | باب: قرآن مجید اور اذ کار (مسنونه) سے دم کرنے اور      | ٢٣-بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ  |
| 334  | اس پراجرت کینے کا جواز                                 | وَالْأَذْكَارِ                                                      |
| 336  | باب: دعا کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ درد کی جگدر کھنامتھ ہے | ٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ،       |
|      |                                                        | مَعَ الدُّعَاءِ                                                     |
| 336  | اب: نماز میں وسوسے والے شیطان سے پناہ مانگنا           | ٢٥-بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَادِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ   |
| 337  | اباب: ہر بیاری کی دواہے اور علاج متحب ہے               | ٢٦–بَابٌ: لَكُلُّ دَاءٍ دَوَاءً، وَّاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي        |
| 343  | باب: زبردیتی دوائی پلانا مکروہ ہے                      | ٢٧-بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ                         |
| 344  | اباب: عود ہندی العنی مست سے علاج                       | ٢٨-بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ      |
| 345  | اباب: شونیز (زیره سیاه) سے علاج                        | ٢٩-بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                      |
|      | باب: آئے وغیرہ سے بنایا ہوا زم حریرہ مریض کے دل کو     | ٣٠-بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لَّفُؤَادِ الْمَرِيضِ             |

| 347 | راحت پہنچائے والا ہے                               |
|-----|----------------------------------------------------|
| 348 | لاب : شهد بلانے سے علاج                            |
| 348 | باب: طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کا حکم )      |
|     | باب: کسی سے خود بخو د مرض کا چٹ جانا، بدفالی،مقتول |
|     | کی کھوپڑی سے الو نکلنا، ماہِ صفر (کی نحوست)،       |
|     | ستارول کی منزلون کا بارش برسانا اور چھلاوہ، ان     |
|     | سب کی کوئی حقیقت نہیں اور بیار (اونٹوں) والا،      |
|     | (ایخ اونٹ) صحت منداونٹوں والے (چرواہے)             |
| 356 | کے پاس نہلائے                                      |
|     | باب: بدشگونی، (نیک) فال اور ان چیز ول کا بیان جن   |
| 360 | میں نخوست ہے                                       |
| 365 | اباب: کہانت کرنااور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے    |
| 369 | باب: کوڑھ وغیرہ کے مریض ہے اجتناب                  |
| 370 | باب: سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مار نا           |
| 378 | باب: چھکل کونل کرنامستحب ہے                        |
| 380 | ہاب: چیونی کو مارنے کی ممانعت                      |
| 381 | باب: بلی کو مارنے کی ممانعت                        |
|     | باب: جن جانوروں کو مارانہیں جاتا، اضیں کھلانے اور  |
| 383 | پلانے کی فضیلت                                     |
|     | !                                                  |

٣١-بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْي الْعَسَل ٣٢-بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحُوهَا ٣٣-بَاتِ: لَّا عَدُوٰى وَلَا طِيْرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحُ

٣٤-بَابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّوْمُ ٣٥-بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِنْيَانِ الْكُهَّانِ ٣٦-بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ ٣٧-بَابُ قَتْل الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهِ ٣٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ ٣٩-بَابُ النَّهْي عنْ قَتْلِ النَّمْلِ ٤٠-بَابُ تَحْرِيم قَتْل الْهِرَّةِ ٤١-بَابُ فَضْلِ سَفَّي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

#### ایب اور دوسری باتول (عقیدے اور اٹسانی رویول) ہے۔ اباب: زمانے کو برا کہنے کی ممانعت 387 اباب: عِنْب (انگوراوراس کی بیل) کوکرم کہنا مکروہ ہے 389 (استعال) کرنے کا تھم 391

#### ٤٠ كتاب الالفاظ من الأدب وغيرها

١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ ٢- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنْبِ كَرْمًا ٣- بَابُ حُكْم إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَالْمَوْلَى إِبابِ: عبد، آمَه، مولَى اورسيد ك الفاظ كاصحح اطلاق وَالسَّيَّدِ

| 19 🗆 |                                                       | هرست مضامین                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 393  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | - بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ: خَبُثَتْ نَفْسِي                          |
|      | آباب: کستوری کا استعال اور بیا که وه بهترین خوشبو ہے  | <ul> <li>- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطَّيْبِ</li> </ul> |
|      | اورریحان (خوشبو دار پھول یا اس کی ٹبنی )اورخوشبو      | وَكَرَاهَةِ رَدُّ الرَّيْحَانِ وَالطُّيبِ                                        |
| 393  | ( کا تحفہ ) رد کرنا مکروہ ہے                          |                                                                                  |
| 397  | شعروشا عرى كابيان                                     | ١٥- كتاب الشّغر                                                                  |
|      | اب: شعر سننا سانا، شعر میں کہی گئی عمدہ ترین بات، اور | بَابٌ: فِي إِنْشَادِ الْأَشْعَارِ وَبَيَانِ أَشْعَرِ الْكَلِمَةِ                 |
| 399  | ا (برے) شعر کی ندمت                                   | وَذُمِّ الشُّعْوِ                                                                |
| 403  | باب: نردشیر(چوسر) کی حرمت                             | ١-بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ                                     |
| 405  | خواب كابيان                                           | ٤٢ كتاب الزؤيا                                                                   |
|      | اً باب: (سچا)خواب الله كي طرف سے بهوتا ہے اور بينبوت  | بَابٌ: فِي كَوْنِ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِّنَ                  |
| 406  | ۶. کاایک <u>۲</u> . ۲                                 | النُّوَةِ                                                                        |
|      | باب: نبی مناقباط کا فرمان: "جس نے خواب میں مجھے       | ١- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ               |
| 413  | و یکھا تواس نے مجھی کودیکھا''                         | رَّآنِي فِي الْمَنَامُ فَقَدْ رَآنِي                                             |
|      | باب: نیند کی حالت میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی    | ٢- بَابُّ: لَّا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ            |
| 415  | کسی کوخمر نه دے                                       |                                                                                  |
| 416  | باب: خواب کی تعبیر                                    | ٣- بَابٌ: فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا                                               |
| 419  | أباب: نبي على يقيل كالخواب                            | <ul> <li>٤- بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ</li> </ul>                                |
|      |                                                       |                                                                                  |
| 425  | انبیائے کرام میلائے کے فضائل کا بیان                  | ٤٢- كتاب الفضائل                                                                 |
|      | باب: نی ظیر کے نب کی فضیلت اور بعثت سے پہلے           | ١- بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ                       |
| 430  | آپ کو چھر کا سلام کرنا                                | عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ                                                     |
| 431  | باب: ہمارے نی مناقیظ کی تمام مخلوقات پر فضیلت         | ٢- بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِق                        |
| 431  | ، باب: نبي مُنَاثِيْرُ كِي مُعجزات                    | ٣- بَابٌ: فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ                                           |

٤- بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى الله تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى الب: آپ اللهُ تَعَالَى بِرتوكل اور الله كي طرف

| 436 | ہے تمام لوگوں ہے آپ کا تحفظ                            | لَهُ مِنَ النَّاسِ                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: نبی اکرم نگافی کو جس ہدایت اور علم کے ساتھ        | ٥- بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدَٰى       |
| 438 |                                                        | وَالْعِلْمِ                                                               |
|     | باب: آپ مُلْظِم كي اپني امت پر شفقت اور جو چيز ان      | ٦- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي                |
|     | کے لیے نقصان دہ ہے انھیں اس سے دورر کھنے کے            | تَحْذِيرِهِمْ مُّمَّا يَضُرُّهُمْ                                         |
| 438 | ليه آپ تافيز كى سرتو ژ كوشش                            |                                                                           |
| 440 | باب: 'بي مَثْلَيْظُ كاخاتم النهيين هونا                | ٧- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ                          |
|     | باب: جب الله تعالى كسى امت پر رحمت كا اراده فرما تا ہے |                                                                           |
| 442 | تواس (امت) کے نبی کوان سے پہلے اٹھالیتا ہے             | قَبْلَهَا                                                                 |
| 443 | باب: ہمارے نبی تُلَقِیْم کا حوض اوراس کی خصوصیات       | ٩- بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ                        |
|     | باب: آپ تافیا کا بداعزاز که فرشتوں نے بھی آپ تافیا     | ١٠-بَابُ إِكْرَامِهِ ﷺ بِقِتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ ﷺ                  |
| 456 | کی معیت میں جنگ کی                                     |                                                                           |
| 456 | اب: آپ ٹالٹیا کی شجاعت                                 | ١١-بَابُ شُجَاعَتِهِ ﷺ                                                    |
| 457 | باب: آپ ٹاٹیٹی کی سخاوت                                | ١٢-بَابُ جُودِهِ ﷺ                                                        |
| 458 | باب: آپ مَالِيْنِمُ كاحسن اخلاق                        | ١٣-بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ ﷺ                                                |
| 460 | باب: آپ تَالْقُتْمُ كَي جودوسخا                        | ١٤-بَابٌ: فِي سِخَائِهِ ﷺ                                                 |
|     | اب: آپ ناتیم کی بچوں اور عیال پر شفقت، آپ کی           | ١٥-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ،           |
| 463 | تواضع اوراس کی فضیلت                                   | وَفَضْلِ ذٰلِكَ                                                           |
| 466 | ْ باب: رسول الله مَنْ لِيْمُ كَل شدت حيا               | ١٦-بَابُ كَثْرَةِ حَيَاثِهِ ﷺ                                             |
| 468 | باب: آپ مَانْ يَمْ الاستمادر حسن معاشرت                | ١٧-بَابُ تَبَسُّمِهِ ﷺ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ                                |
|     | باب: عورتوں کے لیے آپ مُلافظ کی رحمہ کی اور ان کے      | ١٨-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ النَّسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ           |
| 468 | ساتھ زی برتنے کا حکم                                   |                                                                           |
|     | اب آپ الفظم كالوكول عقرب، ان كا آپ ع                   | ١٩-بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ                   |
| 470 | برکت حاصل کرنا اوران کے لیے آپ عُلَقِیْم کی تو اصْع    | وَتُواضُعِهِ لَهُمْ                                                       |
|     | باب: آپ الله كاكنامول سے دور رہنا، جائز كامول          | ٢٠-بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْآثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ       |
|     | استخاب فرمانا اورمحرمات کی                             | أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ |
|     |                                                        |                                                                           |

| 471 | خلاف درزی پراللّه کی خاطرانقام لینا( حدود نافذ کرنا)          | 1<br>1<br>1                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | باب: آپ ٹاکٹیٹا (کے جسم مبارک) کی خوشبو، ہاتھ کی              | ٢١-بَابُ طِيبِ رِيحِهِ ﷺ وَلِينِ مَسُّهِ، [وَالتَّبَرُّكِ            |
| 473 |                                                               | بِمَسْحِهِ]                                                          |
|     | باب: آپ اللظام كے كسينے كى خوشبواوراس سے بركت كا              | ٢٢-بَابُ طِيبِ عَرَقِهِ ﷺ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِ                       |
| 474 | حصول                                                          |                                                                      |
|     | باب: مُصْدُ مِين اور جب آپ نَاتِيْزُاك پاس وي آتي اس          | ٢٣-بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ        |
| 475 | وقت آپ کو پسینه آتا                                           |                                                                      |
|     | اب: آپ الله الله کا بال، آپ کی صفات حسنه اور آپ کا            | ؟<br>٢٤-بَابُ صِفَةِ شَغْرِهِ ﷺ وَصِفَاتِهِ وَحِلْيَتِهِ             |
| 476 | حليهٔ مبارک                                                   |                                                                      |
|     |                                                               | ٢٥-بَابٌ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ          |
| 477 | کا چېرؤ انورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا                 | النَّاسِ وَجْهُ                                                      |
| 478 | :<br>اباب: نبی مُلْقِیْم کے بالوں کی ہیئت                     |                                                                      |
| 479 | اب: نبی مزایم کا دبمن مبارک، دونوں آ تکھیں اور ایڑیاں         | ٢٧-بَابٌ: فِي صِفَةٍ فَمِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ   |
| 479 | باب: نبی اکرم مُلْقِیْم کارنگ سفیدتها، چیرے پر طاحت تھی       | ٢٨-بَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ             |
| 480 | باب: آپ الله الله كالله الله                                  | · ·                                                                  |
|     | باب: نبی مانین کی مهر نبوت، اس کی بدیت اور جسد اطهر پر        | ٣٠-بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَم النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلُّهِ مِنْ |
| 483 | الكامقام                                                      | جَسَدِهِ عِلِيْةِ                                                    |
|     | اب: آپ تالی کا کرمبارک اور مکداور مدینه مین آپ کا             | ٣١-بَابُ قَدْرٍ عُمُرِهِ ﷺ وَإِفَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ    |
| 485 | قیام                                                          | 2 10 20 20 23 3 1 1 1                                                |
| 486 | اب: وفات کے دن نی تافیل کی عمر کیاتھی؟                        | ٣٢-بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُبِضَ                       |
| 486 | باب: کمداور مدینه مین نبی مُلافظُمُ کتناعرصدرہے؟              | ٣٣-بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ          |
| 491 | باب: آپ ملکا کے اسائے مبارکہ                                  | ٣٤-بَابٌ: فِي أَسْمَاثِهِ ﷺ                                          |
|     | ہ باب: اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ مُنْ اِیْمُ کا علم اور شدید | ٣٥-بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ            |
| 492 | خشيت ركهنا                                                    |                                                                      |
| 493 | !<br>باب: آپ ٹائیا (کے حکم) کا انتباع واجب ہے                 | ٣٦-بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ ﷺ                                       |
|     |                                                               | ٣٧-بَابُ تَوْقِيرهِ ﷺ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا       |

|        | بارے میں بکثرت سوال کرنا جن کی ضرورت نہ ہویا                                   | ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَّمَا لَا |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | شریعت نے مکلف نہیں کیا اور پیش نہیں آئے اور                                    | يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ                                           |
| 495    | اں طرح (کے بے مقصد سوالات) کوترک کر دینا                                       |                                                                    |
|        | باب: شریعت کے حوالے سے نی مافی نے جوفر مایا اس                                 | ٣٨-بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ ما          |
|        | ر ممل واجب ہے، جہاں آپ نے دنیوی امور کے                                        | ذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَّعَايِشِ الدُّنْيَا، عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ     |
|        | بارے میں محض اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے (اس                                  |                                                                    |
| 502    | پژمل واجب نہیں )                                                               |                                                                    |
|        | اب: آپ مالیکا کی زیارت کرنے اوراس کی تمنا کرنے                                 | ٣٩-بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ ﷺ، وَتَمَنَّيهِ                 |
| 504    | أكفضيك                                                                         |                                                                    |
| 505    | ا<br>اباب: حفرت عیسیٰ علی <sup>نو</sup> ا کے فضائل                             | ٠٠-بَابُ فَضَائِلِ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ                      |
| 507    | اب: حفرت ابرا ہیم خلیل مُناتِیْزِ کے فضائل                                     | ٤١-بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ                 |
| 511    | باب: حضرت موی تأفیظ کے فضائل                                                   | ٤٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ مُوسٰى بَيْلِيُّةٍ .                     |
|        | باب: حضرت يونس مَالِينًا كا وَكر اور رسول الله مَالِينًا كا                    | ٤٣-بَابٌ: فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ          |
|        | فرمان ''کی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ کہے:                                    | النَّبِيِّ ﷺ: الَّا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ  |
| 518    | '' میں یونس بن متٰی ہے بہتر ہوں''                                              | مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْى»                                          |
| 519    | ہاب: حضرت یوسف شَائِزُمُ کے چند فضائل<br>باب: حضرت یوسف شَائِزُمُ کے چند فضائل | ٤٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ، ﷺ                               |
| 520    | ابب: حضرت ذكريا مَنْ يَنْهُم كِ بعض فضائل                                      | ٤٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَكَرِيًّا، ﷺ                            |
| 520    | باب: حضرت خضر مَنالِينِم كِ بعض فضائل                                          |                                                                    |
| 2 24 0 | <b>0.0 - </b>                                                                  |                                                                    |
|        | معجابة كرام جي يُنْهِ كَ فَضَائل ومناقب                                        | 25 كتاب فضائل الضحابة                                              |
|        | الحاجر مراح بناماه كصفها ب ومناهب                                              | اضر الله عند                                                       |

| 531 | معابد گرام بی یا کے فضائل ومناقب                       | رضي الله عنهم                                                |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 536 | للهُ عَنْهُ اباب: حضرت ابو بمرصد بق رُولِينًا كے فضائل | ١- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ ا |
| 543 | باب: حفرت عمر والثوك كفضائل                            | ٢- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ      |
| 552 | للهُ عَنْهُ إِبِ: حضرت عثمان ولفَيْنَ كَ فضائل         | ٣- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ ا  |
| 557 | دَّضِيَ                                                | ٤- بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،       |
|     |                                                        | الله عَنْهُ                                                  |

| 23  |                                                             | قهرست مقال النام الن |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 566 | باب: حضرت سعد بن الى وقاص رُفَاتُونُا كَے فضائل             | ٥- بَابٌ: فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ                                                       |
|     |                                                             | اللهُ عَنْهُ                                                                                                   |
| 572 | باب: حفزت طلحدا ورحفزت زبير الأفخياكي فضائل                 | ٦- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللهُ                                                 |
|     |                                                             | تَعَالَى عَنْهُمَا                                                                                             |
| 575 | باب: حضرت ابوعبيده بن جراح الانتياك فضائل                   | ٧- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ،                                                   |
|     |                                                             | رَضِيَ اللهُ عَنْهُ                                                                                            |
| 576 | باب: حضرت حسن اور حضرت حسين والشجّاك فضاكل                  | رْضِي الله عنه<br>٨- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رَضِي                                     |
|     | •                                                           | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                |
| 578 | باب: نبي اكرم مَثَلَيْظُ كالل بيت كے فضائل                  | ٩- بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ                                                                  |
|     | اب: حفرت زید بن حارثه اور ان کے بیٹے حضرت                   | ١٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ،                                           |
| 578 | اسامه والنجائ فضائل                                         |                                                                                                                |
| 580 |                                                             | ١١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَّضِيَ                                                  |
|     | I                                                           | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                |
| 582 | باب: ام الموشين حفزت خديجه وللفاك فضائل                     | ١٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِي                                                |
|     | :                                                           | اللهُ تَعَالُ عَنْهَا                                                                                          |
| 586 | باب: ام المومنين حفرت عائشه رفي الشاك فضائل                 | ١٣-بَابٌ: فِي فَضَائِلِ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،                                                       |
|     |                                                             | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                           |
| 594 | اباب: ام زرع کی مدیث کابیان                                 | ١٤-بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ                                                                           |
| 599 | اباب: نبي كريم مَا لِينَا كَل دختر حضرت فاطمه وليناك كفضائل | ١٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةً، بِنْتِ النَّبِيِّ، رَضِيَ                                                 |
|     |                                                             | الله عُنْهَا                                                                                                   |
| 605 | باب: ام المومنين حضرت ام سلمه والفاك فضائل                  | ١٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،                                                |
|     |                                                             | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                                                           |
| 606 | باب: ام المومنين حضرت زينب بنت جحش والفاك نضائل             | ١٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ                                               |
|     |                                                             | اللهُ عَنْهَا                                                                                                  |
| 606 | <br> <br>  باب: حضرت م  يمن بالفهاك فضائل                   | ١٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                 |
|     | ا المحقد و انس بن الكركي والوحقية والمشكيم إن               | ١٩-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمُّ أَنسِ بْنِ                                                     |
|     | اباب. عرف ن في لك ن وللد عرف الماري                         | Ď Ď L Land                                                                                                     |

| 608 | مَالِكِ، وَّ بِلَالٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ مُرْت بِال ثَالَيْمُ كَفْنَاكُ .                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 609 | ٢٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، باب: حفرت ابوطلح الصاري ثانيُّ كِ فضاكل                     |
|     | رَضِيَ اللهُ تَعَالَٰي عَنْهُ                                                                                         |
| 611 | ٢١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِبِ : حَفْرِت لِمَالَ ثِلْآثُونِ كَفْضَائل               |
|     | ٢٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَّأُمَّهِ، باب: حضرت عبدالله بن مسعود اور ان كي والده والمثالث |
| 612 | رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَضَاكُلُ                                                                             |
|     | ٢٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وِّجَمَاعَةٍ مِّنَ إب: حضرت الي بن كعب والتي السارى ايك جماعت           |
| 618 | الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                   |
| 620 | ٢٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ باب: حضرت سعد بن معاوْ وَاللَّؤ كفائل           |
| 622 | ٢٥-بَابٌ: مُّنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةً، سِمَاكِ بْنِ إِبابِ: حفرت البود جانه ساك بن فرشه والنواك فضائل             |
|     | خَرَشَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                                                                                |
|     | ٢٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَباب: حفرت جابر فَاتَّذَا كَ والدحفرت عبدالله بن عمرو       |
| 622 | حَرَامٍ، وَّالِدِ جَابِرِ، رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بن حرام (الثي كفائل                                       |
| 624 | ٢٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ، إباب: حفرت جُليبِيب رُالْثُؤكِ فَضَائل                  |
| 625 | ٢٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٌّ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ بَابِ: حَفْرَتَ ابْوَوْرِ رَاتُوْ كَفْفَائِل            |
| 634 | ٢٩-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ بِبِب: حفرت جريرين عبدالله التَّذِكُ فَشاكل               |
|     | اللهُ تَعَالَٰى عَنْهُ                                                                                                |
| 636 | ٣٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبِدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَّضِيَ ، باب: حضرت عبدالله بن عباس والشَّف كفاكل               |
|     | اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                       |
| 637 | ٣١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ باب: حضرت عبدالله بن عمر فَتْ شَاكِل الله                  |
|     | اللَّهُ عَنْهُمَا                                                                                                     |
| 638 | ٣٢- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ الب: حضرت انس بن مالك وَ الله عَنْ كفائل        |
| 641 | ٣٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، رَّضِيَ الب: حضرت عبدالله بن سلام والنَّؤ كفتاكل                 |
|     | اللهُ عَنْهُ                                                                                                          |
| 645 | ٣٤-بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ إباب: حفرت مان بن ثابت وللمُؤكِ فَعْاكل                |
| 651 | ٣٥-بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ إباب: حضرت ابو ہرریه دوی اللَّئُو کے کچھ فضائل        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | باب: حضرت حاطب بن الي بلتعه اور ابل بدر تَوَالْدُمُ كَ                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦-بَابٌ: مَّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 655                      | فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بَدْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | باب: اصحاب شجره، لعِنى بيعت رضوان كرنے والول فائتم                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 657                      | کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | باب: حضرت الوموى اشعرى اور حضرت الوعامر اشعرى والثقا                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَٰى وَأَبِي عَامِرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 658                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الْأَشْعَرِيَّيْنِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٩-بابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 661                      | فضاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 662                      | باب: حضرت ابوسفیان صخر بن حرب واثناؤ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠٤-بَابٌ: مُنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بُنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حَرْبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 663                      | عمیس جائفنا وران کی کشتی دالوں کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                          | وَّأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَّأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَّصُهَيْبٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 665                      | کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 665<br>666               | کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | کے فضائل<br>آباب: انصار ٹرائٹیئم کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                        | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 666                      | کے فضائل<br>آباب: انصار ٹرد گئٹا کے فضائل<br>آباب: انصار جوائٹا کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                                 | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 666<br>668               | کے فضائل<br>آباب: انصار ٹرد گئٹا کے فضائل<br>آباب: انصار جوائٹا کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                                 | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666<br>668               | کے فضائل<br>آباب: انصار ٹرد گئٹا کے فضائل<br>آباب: انصار جوائٹا کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                                 | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666<br>668<br>672        | کے فضائل<br>باب: انصار ٹری گئی کے فضائل<br>باب: انصار ٹری گئی کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ سکا گیلی کی وعا                                                                                                                             | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٣٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٥٤-بَابٌ: فِي خُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>عَنْهُمْ<br>عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 666<br>668<br>672        | کے فضائل<br>باب: انصار ٹری گئی کے فضائل<br>باب: انصار ٹری گئی کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ سکا گیلی کی وعا                                                                                                                             | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهِ عَنْهُمْ - اللهُ عَنْهُمْ - اللهِ عَنْهُمْ اللهُ الله |
| 666<br>668<br>672        | کے فضائل<br>اب: انصار ٹریٹنڈ کے فضائل<br>اب: انصار جوائیئم کے بہترین گھرانے<br>اب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ سکا فیلم کی دعا<br>باب: غفار، اسلم، جہید، اشجع، مزینہ، تمیم، دوس اور سطے                                                                        | رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ   - اللهُ عَنْهُمْ  - اللهُ عَنْهُمْ  - اللهُ عَنْهُمْ  - اللهُ عَنْهُمْ  - اللهُ عَنْهُمْ  - الله الله عَنْهُمْ  - الله عَنْهُمْ  - الله عَنْهُمْ  - الله الله عَنْهُمْ  - الله الله عَنْهُمْ  - الله الله عَنْهُمْ  - الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666<br>668<br>672<br>672 | کے فضائل<br>باب: انصار ٹری گئی کے فضائل<br>باب: انصار میں گئی کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنو غفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ مان ٹیل کی دعا<br>باب: غفار، اسلم، جبید، اشجی، مزید، تمیم، دوس اور سطے<br>باب: غفار، اسلم، جبید، اشجی، مزید، تمیم، دوس اور سطے<br>کے فضائل | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ ١٤ - بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ١٤ - بَابُ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَادِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ١٤ - بَابُ: فِي خُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَادِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ ١٤ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَادٍ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ ١٤ - بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ غِفَادٍ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّء عَلَيْ النَّاسِ وَطَيِّء النَّاسِ عَنَادٍ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 684 | tt:                                           | اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ                                                 |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               | ٥١-بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ،      |
| 685 | ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کی ضامن تھی     | وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِّلْأُمَّةِ                              |
| 686 | باب: صحابه، تابعین اور تبع تابعین کے فضائل    | ٥٢-بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ        |
|     |                                               | الَّذِينَ يَلُونَهُمُ                                                   |
|     | ابب: " جولوگ اس وقت زنده بین،سوسال بعد ان میں | ٥٣-بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: "عَلَى رَأْسِ مِائَةِ              |
| 691 | ہے کوئی زندہ مہیں ہوگا' کا مطلب               | سَنَةٍ لَّا يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْآنَ» |
| 694 | باب: صحابر رام ولفي كوبراكبنا حرام ب          | ٥٤-بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ            |
| 696 | اب: حضرت اولین قرنی دانشهٔ کے فضائل           | ٥٥-بَابٌ: مُنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ     |
| 698 | إب: الل مفر كم متعلق نبي مُلاَيْرُا كي وصيت   | ٥٦-بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ                         |
| 700 | باب: الل عمان کی فضیلت                        | ٥٧-بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ                                          |
| 700 | باب: فتبيلة ثقيف كاكذاب اورسفاك               | ٥٨-بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَّمُبِيرِهَا                          |
| 702 | باب: الل فارس كي فضيلت                        | ٥٩-بَابُ فَضْلِ فَارِسَ                                                 |
|     | ہاب: لوگ (ایسے) سواونوں کی طرح ہیں جن میں ایک | ٦٠-بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: "اَلنَّاسُ كَلِبِلٍ مَّائَةٍ، لَّا تَجِدُ          |
| 703 | مجھی سواری کے لائق نہیں ملتا                  | فِيهَا رَاحِلَةً»                                                       |



#### ارشاد بارى تعالى

''اوروہ (محمد مَثَاثِیُّا اپنی) مرضی سے نہیں بولتے۔وہ وحی ہی توہے جو (ان کی طرف) بھیجی جاتی ہے۔'' (النجم 4,3:53)

#### ارشاد باری تعالی

يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَهُمُّمُ قُلُ أُحِلَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَمِّ الطَّيِبَانُ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا مُكَمِّ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَللَهُ فَكُلُوا مِمَّا أَللَهُ عَلَيْهِ مَكَلِيبِ أَلْفَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاذَكُرُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا أَنْهُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَا أَنْهُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

" آپ سے پوچھے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہد دیجے: تمہارے لیے

پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جوتم نے سدھائے ہیں

(جنھیں تم) شکاری بنانے والے ہو، انھیں اس میں سے سکھاتے ہو جواللہ نے تمہیں

سکھایا ہے تو اس میں سے کھاؤ جوتمہاری خاطر روک رکھیں اور اس پراللہ کا نام ذکر کرو

اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔" (المآئدة 4:5)

## تعارف كتاب الصيد والذبائح

جہاں کیتی باڑی کثرت سے نہ ہو، وہاں لوگوں کی غذائی ضروریات کا ایک حصہ شکار سے پورا ہوتا ہے۔ بیزیادہ ترصحرائی، برفانی اور ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم ملینہ نے اللہ کے حکم پر حضرت اساعیل ملینہ اور ان کی والدہ کواس کے گھر کے پاس بے آب و گیاہ علاقے میں لا بسایا تو بڑے ہوکر حضرت اساعیل ملینہ کی گزراوقات تیر کمان سے شکار کیے ہوئے جانوروں کے گوشت پر ہوتی حتی جوز مزم کے پانی کے ساتھ مل کر کمل اور قوت بخش غذا بن جاتی تھی۔

عربوں کے ہاں شکار کے متعدد طریقے رائج تھے، زیادہ تر تیر کمان سے شکار ہوتا تھا اور بعض لوگ سدھائے ہوئے کتوں کے ذریعے سے بھی شکار کرتے تھے۔سمندر کے کناروں پر بسنے والے مچھل کے شکار کے عادی تھے۔

رسول الله علی خور کے حوالے سے جو بے مثل احکام دیان میں زیادہ زور پاکیزگی، جانوروں پرشفقت اور عدل پر ہے۔ سدھایا ہوا شکاری کتا ہم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے تو اس کا مارا ہوا حلال جانور حلال ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو صرف آپ کے لیے شکار کیا ہو۔ اگر شکار کیے ہوئے جانور سے تھوڑا سابھی اس نے خود کھالیا ہے تو وہ انسان کے لیے حلال نہیں کیونکہ یہاس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ وہ خالصتاً انسان کا ذریعہ شکار نہ تھا۔ اگر سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شکار کرنے میں شامل ہوگیا ہے اور پی نہیں کھا سکتے ، اگر شکار کرنے میں شامل ہوگیا ہے اور پی نہیں گھا سکتے ، اگر کی طرح کے کتے کا شکار زندہ مل گیا ہے اور اسے ذریح کرلیا گیا ہے تو حلال ہے۔

اگربہم اللہ پڑھ کرتیر چلایا ہے اور اس کے تیز حصے نے زخمی کر کے شکارکو مار دیا ہے تو حلال ہے۔ اگر تیز حصے کے بجائے کوئی
اور حصہ شکارکولگا ہے اور وہ زندہ آپ کے ہاتھ بیں نہیں لگا کہ آپ خود اسے ذئ کر لیتے تو پھر وہ حرام ہے کیونکہ وہ چوٹ سے مرا
ہے۔ اگر تیر لگنے کے بعد دہ پانی میں جاگرا ہے یا سدھائے ہوئے کتے نے اس کا شکارکیا ہے اور وہ آپ کو پانی میں پڑا ہوا ملا ہے تو
اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ زخمی حالت میں گرا ہواور غرق ہوکر مرا ہو۔ ایسا شکار بھی حلال نہیں۔ اگر تیر کا ٹوکیلا حصہ لگنے کے
بعد شکار آپ کو لیے وقفے کے بعد ملا ہے تو جب ملے اسے کھایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں تعفن پیدا نہ ہوا ہو۔

اب اہم ترین مسئلہ میہ ہے کہ شکار کن جانوروں اور کن پرندوں کا کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ مُنْ اللہ عُن خیبر کے موقع پر بنیادی اصول بتایا اور اس کا اعلان بھی کروایا۔اصول میہ ہے کہ کچلیوں والے گوشت خور جانوراور پنجوں سے شکار کرنے والے (گوشت خور ) پرندے حرام ہیں۔اس حکم کے اعلان کے باوجود حجاز کے لوگ عام طور پر اس حدیث سے بے خبر رہے۔اتفاق میہ ہوا

کہ جن صحابہ نے پیتھم سنا اور آگے بیان کیا، جہاد کی ضرورتوں کی بنا پر وہ شام چلے گئے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ شام جانے سے پہلے ہمیں اس حدیث کا بالکل پتہ نہ تھا۔ (حدیث: 4988) اس سے بید حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بعض علاقوں میں جا بلی دور سے شکار کیے جانے والوں جانوروں میں سے ضبع (لگڑ بھگر Hyena) کیوں حلال سمجھا جاتا رہا حالا نکہ اس کی کچلیاں ہیں، اس لیے وہ در ندہ ہے اور مردار خور ہے۔ آبی جانور جو صرف بانی میں زندہ رہ سکتے ہیں اور جن کی شبید شکلی پر حرام نہیں، وہ سب حلال ہیں۔ ان کو ذریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سمندر سے زکال لیے جائیں تو وہ مرجاتے ہیں، یا مردہ حالت میں ملیں تو حلال ہیں، چاہے بہت بڑے سائز کے ہوں۔ ان میں وہیل مجھلی کی تمام اقسام بشمول عزر، سب حلال ہیں۔ اس اصول کے تحت شارک بھی حلال ہے۔

گوشت عام ذیجے کا ہو، شکار کا ہو یا پانی کے جانور کا،اس کوسنجالئے کے متعدد طریقے دنیا میں رائج رہے۔ایک مؤثر اور قدیم طریقہ پہلے گوشت کوآگ پر پانی کے ساتھ یااس کے بغیر پکانا اوراس طرح اس کا پانی خشک کر لینا اور پھر دھوپ میں سکھالینا بھی تھا۔مچھلی بھی کی طرح سے خشک کی جاتی تھی بلکہ اب بھی کی جاتی ہے۔اس طرح محفوظ کیا ہوا گوشت جب تک درست رہے، کھانا جائز ہے۔

امام سلم بڑھ نے پالتو گدھوں کی حرمت کے بارے میں متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ گھوڑے کے گوشت کی حلت پر روایت لائے ہیں۔ وسط ایشیا کے علاقوں میں گھوڑا عام ترین جانور ہے جس کا دودھ اور گوشت استعال ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو کمروہ کہا ہے ان کی مرادیہ ہے کہ جو عادی نہ ہوں وہ اس کے گوشت اور دودھ سے کرا ہت کرتے ہیں۔ ای طرح کے بعض اور جانور ہی ہیں۔ ان کی ایک مثال 'ضب' ہے، یہ بالشت ڈیڑھ کا ایک گھاس کھانے والا جانور ہے۔ بعض لوگوں نے 'خصب' کا ترجمہ' گوہ' کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی میں 'و رَل' کہتے ہیں۔ یہ ضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ تاثیر اللہ علاقے میں نہیں کہتے ہیں۔ یہ ضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ تاثیر ہوتا، اس سے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی گیا تو آپ نے یہ فرماتے ہوں اسے کھانے سے انکار کر دیا کہ یہ جانور آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس سے کرا ہت محسوں کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا: 'میں اسے حرام نہیں کرتا۔'' آپ ہی کے دستر خوان پر ہوتا، اس لیے آپ اس سے کرا ہت محسوں کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا: 'میں اسے حرام نہیں کرتا۔'' آپ ہی کے دستر خوان پر عام غذا ہے ادر حلال ہے۔ جو اس کو کھانے کے عادی ہیں وہ آرام سے کھائیں۔

ضب کے حوالے سے رسول اللہ طاقیہ نے اپنی طبعی ناپندیدگی کی مدوجہ بھی بتائی کہ بنی اسرائیل کی ایک امت منح ہوکرائ قشم کے جانوروں میں تبدیل ہوگئ تھی، اس لیے دل میں مدخیال آتا ہے کہ وہ منح ہوکر' ضب' ہی میں نہ تبدیل ہوئی ہو۔ ایسے ہی جانوروں میں' جراد' 'نڈی (دل) ہیں۔ صحرائی باشندے اسے کھاتے تھے۔ سفر کے دوران میں صحابہ کرام نے بھی اسے کھایا، بیحلال ہے کہایی بعض طبائع کو اس سے گھن آتی ہے۔ امام مسلم بڑھ نے خرگوش کی حلت کے حوالے سے بھی حدیث پیش کی۔ بیزی ناب یا کھیایاں رکھنے والا جانور نہیں، خالص گھاس اور سبزی کھانے والا جانور ہے اور حلال ہے۔

شکار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ پھر مارکر شکار کرنا بھی تھا۔ رسول اللہ شکھ نے اسے ناپیند فر مایا اور اس بات کا تھم دیا کہ شکار کے یا دوسرے جانورکو تیز چھری کے ساتھ احسن طریقے سے ذرج کرنا چا ہیے تا کہ وہ اذبت میں نہ رہے۔ امام مسلم نے آخر میں جانوروں پر شفقت کے حوالے سے بیرحدیث بھی بیان کی کہ کی جانورکو باندھ کر بھوکا بیاسا مارنا بخت گناہ ہے۔

# ٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ شَكَارِكُرِنِ ، ذَرُحَ كِيهِ جائے والے اور ان جانوروں كابيان جن كا كوشت كھايا جاسكتا ہے

## باب: 1 - سدهائے ہوئے کو ل اور تیراندازی کے فررسے دریعے شکار کرنے کا حکم

الا ( 4972 ) ہما میں حارث نے حضرت عدی بن حاتم مٹائٹا سے روایت کی ، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں سدھائے ہوئے کوں کو چھوڑتا ہوں ، وہ میرے لیے شکار کو قابو کر لیتے ہیں اور میں اس پراللہ کا نام بھی لیتا ہوں (ہم اللہ پڑھتا ہوں۔) آپ نائٹا ہے نے فرمایا: ''جبتم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر لیم اللہ پڑھ لوتو پھر اس کو کھا لو۔'' میں نے کہا: خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں ؟ آپ نائٹا نے فرمایا: ''خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں ، جب تک کوئی اور کتا ، جوان کے ساتھ شریک نہ ہوجائے۔'' میں ساتھ شہیں ( بھیجا گیا ) تھا ، اُن کے ساتھ شریک نہ ہوجائے۔'' میں نے عرض کی : میں شکار کو مؤ کی کلڑی کے نو کدار بغیر پروں میں اور اے مار لیتا ہوں۔ آپ نے میں فرمایا: ''جب تم بغیر پروں والا تیر مارواور وہ اس کے جم کو چھید کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں والا تیر مارواور وہ اس کے جم کو چھید دے (خون نکل جائے ) تو اس کو کھا لواور اگر وہ اے چوڑ الی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مارڈ الے تو مت کھاؤ۔'' کی طرف سے نشانہ بنائے اور مارڈ الے تو مت کھاؤ۔''

[4973] بیان نے شعبی سے، انھوں نے حضرت عدی

#### (المعجم ١) (بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالرَّمْيِ) (التحفة ١)

[ [ [ [ [ [ الحجة ] ] - [ [ [ الحجة ] السحق بن المناهور ، المناهيم المنظلي : أخبر المناهيم عن من منطور ، عن المناوث ، عن المناوث ، عن المناوث ، عن علي بن حاتم قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي عَلِي بْنِ حَاتِم قَال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَي ، وَأَذْكُرُ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَي ، وَأَذْكُرُ السَّمَ الله عَلَيْه ، فَكُلُ الله عَلَيْه ، فَقَال : "إِذَا كُلُتُ لَله : فَإِنِّ قَتَلْن ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا لَا الله عَلَيْه ، فَقَالَ : "إِذَا كُلُتُ لَله : فَقَالَ : "إِذَا أَصِيبُ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصَابَهُ رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَق ، فَكُلُه ، وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْرْضِه ، فَلَا تَأْكُلُه » .

[٤٩٧٣] ٢-(...) حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قُلْتُ: إِنَّا فَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ فَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَيْكَ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ غَلَى الْكَلْبُ مَنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ غَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرهَا، فَلَا تَأْكُلُ».

امسك على مهسة، وإن خالطها كِلاب من غيرها، فكر تأكُلُ».
[٤٩٧٤] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنْ الْمُعْرَاضِ؟ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ، فَإِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَكُلْ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ عَنِ الْمَكْ وَذَكَرْتَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

«فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ

تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ».

[4974] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے حدیث بیان کی ، انھول نے شعبی سے ، انھول نے عدی بن حاتم والن سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله طَلِيلًا سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:"جب اس نے این (چھیدنے والے) تیز ھے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہوتو کھالواور اگراپنی چوڑائی سے نشانہ بنا كر مار ديا ہو، تو وہ چوٹ لگنے ہے مرا ہوا (شكار) ہے، اسے نہ کھاؤے' اور میں نے رسول اللہ عظامے سے کتے کے (شکار ك بارك) ميس سوال كيارآب في فرمايا: "جبتم (شكار پر) اپنا کتا چھوڑ و اور اس پر بھم اللّٰہ پڑھوتو اس کو کھا لو، اگر کتے نے اس (شکار) میں سے کچھ کھالیا ہے تو اس کومت کھاؤ، كونكدكتے نے اس (شكار)كوائے ليے بكڑا ہے۔ " ميں نے کہا: اگر میں اینے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھول اور مجھ پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ' پھرتم نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے یر بسم الله پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ بیں پڑھی۔''

کے فائدہ: اگر شکاری کے اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتا بھی مل جائے تو اس صورت میں شکار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرا کتا نہ سدھایا ہوا ہے، نہ اس پر اسم اللہ پڑھی گئی ہے اور پھراس نے شکار بھی اپنے لیے کیا ہوگا۔

[ ٤٩٧٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[ ٤٩٧٦] (...) وَحَدَّفِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ: وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَمْوَلُ اللهِ عَنِيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: سِمْلُ ذٰلِكَ.

[٤٩٧٧] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَلِيهِ بْنِ نَمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلُهُ، فَإِنْ وَجَدْتً عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَيْمِيتَ أَخْذُهُ، فَإِنْ وَجَدْتً عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَيْمِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَلَمْ تَذُكُرُهُ إِنَّمَا ذَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَلَمْ تَذُكُرُهُ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذُكُرُهُ عَلَى عَيْرِهِ».

[4975] ابن علیہ نے کہا: مجھے شعبہ نے عبداللہ بن الی سفر سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سا، کہا: میں نے حفرت عدی بن حاتم خاتیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے دسول اللہ تاقیٰ سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا، پھراسی کے مانند بیان کیا۔

[4976] غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے، انھوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا، شعبی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم وائٹو سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ طافی سے بغیر پروالے تیرے متعلق سوال کیا، ای کے مانند۔

[4977] عبدالله بن نمير نے كہا: جميں ذكريانے عامر ( معنی ) سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت عدی بن حاتم والله الله على الله على الله على الله على الله على الله بغیر پر والے تیر کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''جس شکار کو اس کے تیز جھے نے نشانہ بنایا ہو اسے کھالواور جسے چوڑائی کے بل لگا ہوتو وہ جانور چوٹ سے مرا ہوا ہے۔'' اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے فرمایا: ''جھےاس نے تمھارے لیے پکڑا ہواوراس میں سےخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو کیونکہ اس کا شکار كرنابى اس كا ذرك ہے۔ (سدھائے ہوئے كتے كا شكار زخى ہوتا ہے اور اس کا خون ثکلتا ہے اور اس نے شکار کوصرف اور صرف اپنے مالک کے لیے پکڑا ہوتا ہے۔)اورا گر تنہمیں اس کے پاس ایک اور کتا ملے اور شمصیں یہ خدشہ ہو کہ اس دوس کے نے بھی اس کے ساتھ شکار کیا ہوگا اور اسے مار ڈالا ہوگا تو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پرنہیں پڑھی۔'' [٤٩٧٨] (...) وَحَدَّثُنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٩٧٩] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم وَّكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي النَّهْرَ يُنِ، قَالَ: كُلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبِي فَلْجَدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبِي فَلْ أَخْذَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: هَلَا تَخْذَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: هَلَا تَأْكُلُ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْي كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْي عَلْي فَلْمِ اللّهُ عَيْرِهِ اللّهُ عَيْرِهِ اللّهُ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّهُ اللّهُ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم اللّه اللّه عَلْم عَلَيْم عَلْم عِلْم عَلْم عِلْم عَل

[ ٤٩٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ وَيُلِثَةً مِثْلَ ذٰلِكَ.

السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِم، السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّا اسْمَ اللهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّا فَذَكُر مِنْهُ فَاذْبُحُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ فَتَلَ فَلَا تَدْرِي أَيُّهُمَا فَتَلَهُ، وَإِنْ قَتَلَ فَلَا تَدْرِي أَيُّهُمَا فَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ رَوْمَ اللهِ مَنْ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ رَوْمَا قَلَهُ وَإِنْ عَلْمَ اللهِ مَنْ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا قَلَهُ مَنَ عَلِي إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ ، فَكُلْ إِنْ يَوْمًا قَلَهُ مَ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ ، فَكُلْ إِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا قَلَهُ مَ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ ، فَكُلْ إِنْ عَابَ عَنْكَ الْكُونُ الْكُونُ الْمُعْتَلَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَ مَا اللهُ الْكُونُ الْمُعْتَ الْمُعْلَى الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُعْمِلِكَ ، فَكُلْ إِنْ عَابِ الْمُعْمَالَ عَنْكَ الْمُعْمِلُكَ ، فَالْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

[4978]عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[4979] سعید بن مسروق نے کہا: طعبی نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم ٹائٹو سے سنا وہ نہرین (کے قصبے) میں ہارے ہمسائے اور ہمارے پاس آنے جانے والے قربی ساتھی تھے۔افھوں نے نبی ٹاٹٹو کی سے بیسوال کیا کہ میں شکار پر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو شکار کر لیا ہے اور مجھے بینہیں پتہ کہ (اصل میں) ان دونوں میں ہے کس نے شکار کر لیا ہے اور مجھے بینہیں پتہ کہ (اصل میں) ان دونوں میں ہے کس نے شکار کر لیا ہے۔آپ نے فر مایا: '' پھرتم (اس کو) مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر اسم اللہ پر بھی ہے، دوسرے پر نہیں پر بھی۔'

[4980] من فی سے، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم بھٹڑ سے، انھوں نے نبی مٹھٹڑ سے ای کے مانند روایت کی۔

[4981] على بن مسهر نے عاصم ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم دلاتھ استے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی آغرائے بھے سے فرمایا: ''جبتم اپنا کتا (شکار پر چھوٹ و تو اس کو ذرح کر دو، اور اگرتم شکار اور تم اس (شکار) کو زندہ پاؤ تو اس کو ذرح کر دو، اور اگرتم شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اسے مار ڈالا ہو اور اس میں سے پچھ کھایا نہ ہوتو اس کو بھی کھا لو، اور اگرتم اپنے کتے میں تھا کہ اور کتے کو پاؤ اور اس نے شکار کو مار ڈالا ہو، تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں سے کس کتے نے مارا ہے اور اگرتم تیر مارونو اسم اللہ پڑھو، پھر

شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَّجَدْتُهُ قَدْ قَتَلَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَّجَدْتُهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

[٤٩٨٣] ٨-(١٩٣٠) حَدَّثُنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْن شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَعْلَبَهَ الْخُشَنِيِّ يَقُولُ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضَ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّم، أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ ۗ وَّجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْض صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ

اگرایک دن تک وہ (شکار) تنہیں نہ ملے (بعد میں ملے) اور شخصیں اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ملے تو تم چاہوتو اس کو کھالو، اور اگر وہ شخصیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ۔''

[4982] عبداللہ بن مبارک نے کہا: ہمیں عاصم نے شعبی سے خبر دی، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم ٹاٹھا سے شعبی روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طابھا سے شکار کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم اپنا تیر چلاؤ تو ہم اللہ پڑھو، پھراگرتم کواس طرح ملے کہ تیر نے اسے مار ڈالا ہوتو اس کو کھا لو، اور اگر وہ (شکار) تم کو پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ کیونکہ تنہیں معلوم نہیں کہ وہ پانی سے مرا ہے یا تحمارے تیرسے۔''

[ 4983] ابن مبارك نے حيوہ بن شريح سے روايت كى ، انھوں نے کہا: میں نے رہید بن بزید دمشقی کو کہتے ہوئے سنا: مجھے ابوادریس عائذ اللہ نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت ابو تعلبه مشنى واتوز كو كہتے موتے سناكه ميس رسول الله ماليوم كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہم اہل كتاب كى سرزمين يررج مين،ان كے برتنوں ميس كھاتے ہیں، وہ شکار کا علاقہ ہے۔ میں اپنی کمان سے (تیرچلا کر) شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے اور اپنے بغیر سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی ان کا شکار کرتا مول \_ مجھے یہ بتائے کہ ان میں سے کون ساشکار مارے ليے طال ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم نے جوبد کہا ہے کہم لوگ اہل کتاب کی سرز مین بررہتے ہواور ان کے برتنوں میں کھاتے ہوتو اگر شمصیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن مل سکیس تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ مل سکیس تو پھران (کے برتنوں) کو دھوکران میں کھالو، اورتم نے جو پیکہا ے کہتم ایک شکار کے علاقے میں ہو (ذریعہ معاش شکار

كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهُ عُلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ».

[٤٩٨٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءَ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَّمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ الْقَوْس.

#### (المعجم ٢) (بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ) (التحفة ٢)

[٤٩٨٥] ٩-(١٩٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ خَمْلِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ النَّيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ النَّهِ يَنْتِنْ».

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي يَعْلَمُ مَا لَمْ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْقِنْ ".

ہے) تو تم جواپی کمان سے (تیر چلاکر) شکار کروتو اس پر بھم اللہ پڑھو، پھر کھا لواورتم نے جواپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا ہے تو اس پر بھم اللہ پڑھو، پھر کھا لواور جو شکارتم نے بغیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہے تو اگر شمصیں اس کوذئ کرنے کا موقع ملاہے تو کھا لو (ور نہیں۔)'

[4984] زہیر بن وہب اور مقری دونوں نے حیوہ سے ای سند کے ساتھ ابن مبارک کی حدیث کی طرح روایت کی، البتہ ابن وہب نے اپنی روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:2-جب شکار غائب ہوجائے، پھراسے پالے (تو کیا تھم ہے)

[4985] ابوعبدالله حماد بن خالد خياط في معاويه بن صالح سے، انھوں في عبدالرحمان بن جبير سے، انھوں في النے والد سے، انھوں في حضرت ابولغلبه والله سے اور انھوں في والد سے، انھوں في حضرت ابولغلبه والله سے دوايت كى: "جبتم (شكار پر) اپنا تير چلاؤ اور پھر دہ تم سے غائب ہو جائے، پھرتم كومل جائے تو كھا لو جب تك بد بودار نہ ہو۔"

[4986] معن بن عیسلی نے کہا: مجھے معاویہ نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ سے اس شخص کے بارے میں ، جسے تین دن کے بعدا پناشکار ملے ، روایت کی ۔ (آپ ٹاٹیڈ سے فرمایا:)'' جب تک بد بودار نہ ہواسے کھا سکتے ہو'' (سخت ٹھنڈے علاقوں میں دیر تک

#### صحیح سلامت رہے گا۔)

[٤٩٨٧] ١١-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُحَوْلٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّحْمٰنِ بْنِ خُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّحْمٰنِ بْنِ خُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الرَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ الْكَلْءِ: "كُلْهُ بَعْدَ أَلَامُ لِي الْكُلْبِ: "كُلْهُ بَعْدَ ثُلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُتْنِنَ، فَدَعْهُ".

باب:3-کچلیو ل والے ہر در ندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے کو کھانے کی ممانعت

[4987] محمد بن حائم نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی

نے معاویہ بن صالح سے حدیث بیان کی ، انھوں نے علاء

ے، انھوں نے مکول ہے، انھوں نے ابونگلبنشنی رائٹ ہے،

انھوں نے نی تھی سے شکار کے بارے میں اپنی حدیث

بیان کی، پھرابن حاتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے معاویہ

سے حدیث بیان کی، انھول نے عبدالرحمٰن بن جبیر اور

ابوزاہریہ سے، انھول نے جبیر بن نفیر سے، انھول نے

حفرت ابولغلبہ واللہ سے علاء کی حدیث کے مانندروایت کی،

اوراس کی بدبوکا ذکر نہیں کیا اور کتے (کے شکار) کے بارے

میں فر مایا:'' تنین دن کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہو، کیکن اگر

اس سے بد ہوآئے تو اس کوچھوڑ دو۔''

(المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ) (التحفة٣)

[4988] ابوبکر بن ابی شیبه اسحاق بن ابراہیم ادر ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت بیان کی، انھوں نے حضرت ابوافرلیں سے، انھوں نے حضرت ابوافیا ہے، کا الوثابہ والی سے دوایت کی، کہا: نبی تاہی نے کیلیوں (نوک دار دانت) والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اسحاق اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: زہری نے کہا: شام میں آنے تک ہم نے بیحدیث نہیں تی تھی۔

[ ٤٩٨٨] ١٢-(١٩٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيْلِاً فَالَ: نَهَى النَّبِيُ عَلَيْلَةً عَنْ السَّبُع. زَادَ إِسْحُقُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ السَّبُع. زَادَ إِسْحُقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ.

کے فائدہ: بیر صدیث اور بھی کئی لوگوں نے نہیں سنی ہوئی تھی۔اس کا اعلان جنگ خیبر کے موقع پر کرایا گیا تھا اور جنگی مصروفیتوں کی وجہ سے سب شرکاء اسے سن نہ سکے۔ جنھوں نے بیر حدیث سن کریا در کھی تھی وہ جہاد کے لیے شام اور مغرب چلے گئے۔اس

حدیث کے مطابق ، ضبع (لگڑ مھگڑ) سمیت تمام درندے حرام ہیں۔ درندہ وہی ہوتا ہے جو شکار کا گوشت کھاتا ہے اور جس کی کھلیاں ہوتی ہیں۔

> [ ٤٩٨٩] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

> قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلَمْ أَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْ عُلَمَاءِنَا بِالْحِجَازِ، حَتَٰى حَدَّثِنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ.

[٤٩٩٠] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَيَةً نَهٰى عَنْ تَعْلَيْهَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَطَيِّةً نَهٰى عَنْ أَبِي أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

[ [ [ [ [ [ السّائية المُو الطّاهِرِ: الْخَبَرَنَى مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ الْخُبَرَنَى مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ رَافِعِ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ وَ : وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَّعْمَرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمُعْمَرِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمَا جُشُونِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمَا جُمْدِد عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا الْجُدُونِ عَنْ صَالِح ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهُرِيِّ ، بِهٰذَا

[4989] یونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوادریس خولانی سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو تعلبہ مشنی والی کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی سُلیا کی نے ہر کچل والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا ہے۔

ابن شہاب زہری نے کہا: ہم نے تجاز میں اپنے علاء سے بیرحدیث نہیں سی تھی، یہاں تک کہ ابوادریس نے، جو شام کے فقہاء میں سے ہیں، مجھے بیرحدیث بیان کی۔

[4990] عمروبن حارث نے کہا کہ ابن شہاب نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے مضرت ابولٹلبنشنی مٹائنا سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابولٹلبنشنی مٹائنا سے دوایت کی کہرسول اللہ سائنا ہے نے ہرکجلی والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا۔

[4991] امام مالک بن انس، ابن الی ذیب، عمرو بن حارث، یونسف بن ماجثون حارث، یونس بن بزید وغیرہ نے اور معم، یوسف بن ماجثون اور اور صالح سب نے زہری ہے، اسی سند کے ساتھ یونس اور عمرو کی حدیث کے ماندروایت کی، سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے، سوائے صالح اور یوسف کے۔ان دونوں کی حدیث میہ ہے: آپ ساتھ کے ماندروایت کی سب نے کھانے کا ذکر میں ہے تا ہے ساتھ کے اور یوسف کے۔ان دونوں کی حدیث منع فرمایا۔

الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرِو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهُمَا: الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحٌ وَّيُوسُفُ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا: نَهْى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُع.

[ ( الج عَنْ الله عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالُهُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِ مَنْ السِّبَاعِ ، فَأَكْلُهُ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّبِ مَنْ النَّالِ عَنْ النَّبِ مَنْ النَّالِ عَنْ النَّبِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّبِ مَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّي عَنْ النَّالِي عَنْ النَّالِ عَنْ النَّهُ عَلْمُ النَّالَ عَنْ النَّالَ عَنْ النَّالِ عِنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عَنْ النَّالِ عُنْ النَّالِ عَنْ النَّلُولُ عَلَالِ عَنْ النَّالِ عَنْ الْعَلْمَ عَلَا عَالْمَالُولُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَالْمَ عَلَا عَلَا عَلْمَ الْعَلْمُ

[٤٩٩٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الْجَاءِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمِعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْبِي الْحَكَمِ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي عَنْ كُلِّ ذِي عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّبْ.

[٤٩٩٥] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ: قَالَ شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٤٩٩٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنْ

[4992] عبدالرحمٰن بن مهدی نے مالک سے، انھوں نے اسھول بن ابی حکیم سے، انھوں نے عبیدہ بن سفیان سے، انھوں نے اسھول نے نبی سفیان سے، انھوں نے نبی انھوں نے نبی اکرم ٹائیل سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''مرکچلوں والا درندہ، اس کو کھانا حرام ہے۔''

[4993] ابن وہب نے کہا: مجھے امام مالک بن انس نے اس سند کے ساتھ اس کے مائندروایت کی۔

[4994] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم ہے، انھوں نے میمون بن مہران ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس پانٹیا نے مرکبوں والے عباس پانٹیا نے مرکبوں والے درندے اور ناخنوں والے پرندے (کوکھانے) سے منع فر مایا۔

[4995] بن حماد نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[4996] ابوعوانہ نے کہا: ہمیں تھم اور ابوبشر نے میمون بن مہران سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹی نے ہر کچلیوں عباس ڈائٹی نے ہر کچلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے (کو

كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ كَالْ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

> [٤٩٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَبُو بِشُرِ أَخْبَرَنَا عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهٰى؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو كَامِلِ الْجَخْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ.

> > (المعجمة) (بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْنِ (التحفة٤)

[٤٩٩٨] ١٧-(١٩٣٥) وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةً، نَتَلَقُّى عِيرًا لُقُرَيْشِ، وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرِ لَّمْ يَجِدُ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكُفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ

[4997] بشيم اور ابوعوانه نے ابوبشر سے، انھوں نے میمون بن مہران سے روایت کی ، انھوں نے ابن عباس ٹاٹئیا سے روایت کی، کہا: رسول الله تا الله علم نے منع فرمایا، تھم سے شعبہ کی روایت کر دہ حدیث کے مانند۔

## باب:4-سمندركم سيهوئ جانور (كھانے)

[4998] ابوزبیر نے حضرت جابر واٹھ سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقع نے ہمیں (جہاد کے لیے) روانہ فرمایا اور ابوعبیدہ ڈٹٹؤ کو ہمارا سالار مقرر کیا کہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کو جالیں۔آپ ساتھ نے ہمیں تھجوروں کی ایک بوری بطور زادِ راہ عنایت فرمائی، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں مل سکی ۔حضرت ابوعبیدہ دخائظ ہمیں ہر روز ایک ایک تھجور دیا کرتے تھے (ابوز بیرنے) کہا: آپ لوگ اس (ایک محجور) كاكياكرتے تھى؟ (حضرت جابر داللانے) كہا: ہم اس كمجوركو ال طرح چوسے تھے جس طرح ایک بچہ چوستاہے۔ پھراس ك او ير كچھ ياني لي ليتے تھے تو وہ (ايك تھجور) ہميں يورا دن رات تک کافی ہو جاتی تھی، اور ہم اپنے ڈنڈے درخت کے پول پر مارتے تھے (یے گرتے اور) ہم ان کو یانی میں بھگو كركها ليتے تھے۔ كہا: كھرہم ساحل سمندر پر گئے تو ہميں وہاں

الضَّخْم، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ. قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَّنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَّقْبِ عَيْنِهِ، بِالْقِلَالِ، الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ الثُّورِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، فَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَّحْمِهِ وَشَايِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَّحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ منْهُ، فَأَكَلَهُ.

کنارے پرایک بڑے ٹیلے کے مانندکوئی چیز ابھری دکھائی دی، ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک (سمندری) جانور ہےجس کوعنر کہا جاتا تھا۔حضرت ابوعبیدہ دانشونے کہا: بیمردار ہے، پھر کہنے لگے: نہیں! ہم رسول الله الله الله علی الله میں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اورتم لوگ حالت اضطرار میں ہو، سواس کو کھا لو۔ کہا: ہم نے اُس (کھانے کے بل بوتے) پر (تقریباً) ایک مہینہ قیام کیا، ہم تین سوتھ، یہاں تك كه بم (سب خوب) موث به وكئ، بم في خودكو (اس حالت میں) دیکھا کہ ہم اس کی آنکھ کے ڈھلے سے مشکیزے مجر مجر كرتيل فكالتے تھے اوراس ميں سے بيل كے جتنے بورے برے گوشت کے فکڑے کا شتے تھے، تو حضرت ابوعبیدہ داللہ نے ہم میں سے تیرہ آ دی لیے اور اس کی آئکھ کے حلقے میں بٹھا دیے اور اس کی ایک پہلی (پشت کے کانے) کولیاء اسے کھڑا کیا اور ہمارے پاس جوسب سے بڑا اونٹ تھا اس پر کجادہ کسا اور اس کے نیچے سے گزار لیا اور اس کے اُبال کر خشک کیے ہوئے گوشت کے مکرول سے ہم نے زادراہ تیار کر ليا، جب مم مدينة آئ توجم رسول الله الله الله عليم حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ الل نے فرمایا: '' بیایک رزق ہے جواللہ تعالی نے تم کوعطاً فرمایا جمھارے پاس اس گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔" (حفرت جابر الله في كبا: بم في ال ميس سے كي كوشت رسول الله ظَافِيْ كى خدمت مين بهيجاتو آپ نے اس كوتناول فرمايابه

[٤٩٩٩] ١٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرَ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ يَقْلِهُ وَنَحْنُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ يَقْلِهُ وَنَحْنُ اللهِ عَبْدَهَ بْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِب، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا

بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتْى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمْيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَسُمْيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَكْلْنَا مِنْ الْبَحْرُ دَابَّةً يُّقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكْلْنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى مَنْ اَجْسَامُنَلَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مَنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مِّنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ فَى الْجَيْشِ، وَأَطُولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَمَرً نَحْدٍ، قَالَ: وَجَلَسَ فِي جَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ، فَمَلَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُغْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِّنَا قَبْضَةً قَبْضَةً وَبُضَةً، ثُمَّ أَبُو عُبَيْدَةً يُغْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنَا قَبْضَةً قَبْضَةً وَبُضَةً، ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً مَمْرَةً، فَلَمَّا فَنِي وَجَدْنَا فَقْدَهُ.

ہوک کا سامنا تھا، حق کہ ہم نے درختوں سے جھاڑے ہوئے

پتے کھائے اور اس اشکر کا نام ہی '' جھڑ ہے ہوئے چوں کا اشکر''

پڑ گیا، تو سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور نکال کر پھینکا

حس کو عبر کہا جاتا ہے۔ ہم نصف ماہ تک اس کو کھاتے اور اس

کی چکنائی سے مالش کرتے رہے یہاں تک کہ ہمارے جہم
اصل حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹوٹ نے اس کی
ایک پہلی (پیٹے کا کا نٹا) لے کر اسے نصب کرایا، پھر اشکر میں
سب سے لمبا آدمی اور سب سے اونچا اونٹ ڈھونڈ ااور اس

آدمی کو اس پرسوار کیا، تو وہ اس کے نیچ سے گزرگیا۔ اور اس

زمیر) کی آئے کے حلقے میں ایک جماعت بیٹے گئی۔ کہا: ہم
نے اس کی آئے کے حلقے میں ایک جماعت بیٹے گئی۔ کہا: ہم
نے اس کی آئے کے خطیے سے اسے اسے مشکے چ بی نکالی۔

(سفر کے آغاز میں) ہمارے ساتھ ایک بورا (برابر) کھوریں
تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈاٹٹ ہمیں ایک ایک مٹی کھور دیتے
شے، پھرایک ایک کھور دیے گے۔ جب (بیٹھی ملنا) بند ہو
گئیں تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ختم ہوگئی ہیں۔

کے فائدہ: وہاں اقامت کی مت کتنی کمی تھی؟ اس کا بیان اپنے اپنے اندازے سے کیا گیا ہے۔ بعد کے مختلف راویوں نے بھی اصل میں بہی سمجھا ہے کہ مدت خاصی کمی تھی۔ بیان کرتے ہوئے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بیان کیا ہے۔ وہ مدت اٹھارہ ون (حدیث: 5003) سے لے کرایک ماہ تک کے کسی عرصے پرمحیط ہو کتی ہے۔

[ •••• ] 14 - (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرًا يَّقُولُ، فِي جَيْشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلًا نَّحَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُوعُبَيْدَةً.

٢٠٠١] ٢٠-(. . .) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

[5000] عمرو نے جھرت جابر دائٹؤ کو پتوں والے لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ (جب زادِ راہ ختم ہوگیا تو ابتدا میں) ایک دن ایک شخص نے تین اونٹ ذن کے کیے، کھرتین ذن کے کیے، اس کے بعد حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ نے اس کو منع کر دیا (کہ سواری کے جانور ختم ہونے لگے تھے۔)

[5001] ہشام بن عروہ نے وہب بن کیسان ہے، انھوں نے جاہر بن عبداللہ واللہ علیہ سے روایت کی، کہا: نبی طَالَقِمْ نے ہمیں (ایک مہم میں) روانہ کیا۔ اس وقت ہم تین سو تھے،

عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، نَّحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلْى رِقَابِنَا.

حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ مَلْكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ سَرِيَّةً، ثَلَاثَمِائَةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ سَرِيَّةً، ثَلَاثَمِائَةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُا عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا، وَتَيْ كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً.

[٣٠٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلْمِ وَسَاقُوا سَرِيَّةً، أَنَا فِيهِمْ، إلى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةً الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ جَمِيعًا بَقِيَّةً الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ جَمِيعًا بَقِيَّةً الْحَدِيثِ، خَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ دِينَارٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُلُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكَالًى مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُونُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكَالًى مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُونُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُونُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُونُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَاللَّهُ لَيْكُونُ اللَّهُ لَيْكُونُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةً لَنَا لَيْكُونُ مِنْهَا الْمَكْفِي عَلَى مِنْهَا الْمَعْنُ مِنْهَا الْمَانَانَ لَيْكُونُ مِنْهَا الْمُعْنَالَ لَيْ لَهُ لِلْمُ لَيْكُونُ مِنْهَا الْمُعَلِيثُ مَانِي عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ لَيْمُ لَالَهُ الْمُعْمِ لَيْقَيْهَا الْمُحْدِيثِ عَلَيْهِ عَلَيْتِ عَلَى مِنْهَا الْمُعْنَانَ الْمُعْمِي الْمُعْمَانِي عَلَيْكُونُ مِنْهَا الْمُعْلَى مِنْهَا الْمُعْنِي عَلَيْمُ الْمُؤْمِي عَلَيْكُونُ الْمِنْهُ الْمُعْلَى مِنْهَا الْمُعْرَاقِي عَلَيْكُونُ الْمُعْلِيثِ عَلَيْسُانَ الْمُعْلَى مِنْهَا الْمُعْلِي مُعْلَى مُعْمَانِي عَلَيْكُونُ الْمُعْلَى مِنْهُ الْمُعْلِي مِنْ الْمُعْلَى مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى مِنْهُمْ الْمُعْمَانِي عَلَيْكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي مُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

[٥٠٠٤] (...) حَدَّفَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر؛ ح: وَحَدَّثِنِي الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ مِقْسَمٍ، عَنْ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ بَعْشًا إِلَى أَرْضٍ جُهَيْنَةً، وَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً بَعْشًا إِلَى أَرْضٍ جُهَيْنَةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو

ہم نے اپناا پنا زادِ راہ اپنے کندھوں پراٹھایا ہوا تھا۔ (اور آخر میں سب کا زادِ راہ ملا کرایک بورے کے برابر ہوا۔)

امام مالک بن انس نے ابوقیم وہب بن کیسان سے روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھانے نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے تین سوکا ایک شکر بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹاٹھا کو اس کا امیر بنایا، ان کا زادراہ ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابوعبیدہ ٹاٹھانے سب کے زادراہ کو زادِ راہ والے ایک تھلے میں جع کیا اور ہم کو زندہ رہنے کی خوراک دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں روزانہ ایک کھجور ملتی تھی۔

[5003] ولید بن کیر نے کہا: میں نے وہب بن کیمان کو کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ والنا اللہ والنا کو کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ والنا کہ رسول اللہ والنا کے ساحل سمندر کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا، میں بھی اس لشکر میں تھا۔ جس طرح عمرو بن دینار اور ابوز پیر کی حدیث ہے، البتہ وہب بن طرح عمرو بن دینار اور ابوز پیر کی حدیث ہے، البتہ وہب بن کیسان کی روایت میں ہے کہ لشکر نے اٹھارہ دن تک اس (بڑی مجھلی) کا گوشت کھایا۔

[ 5004] عبیداللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ طاقت اسے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طاقی نے ارض جہینہ کی طرف ایک لشکر روانہ فر مایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنایا، اور (اس کے بعد) ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

#### حَدِيثِهِمْ

#### (المعجمه) (بَابُ تَحُرِيمٍ أَكُلِ لَحْمِ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةِ) (التحفةه)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ يَحْلَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٍّ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. [داجع: ٢٤٣١]

[٥٠٠٧] ٢٣-(١٩٣٦) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحُومَ الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ.

### باب:5- پالتوگدهون كا كوشت كھانے كى حرمت

[5005] امام مالک بن انس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے محمد بن علی (ابن حفیہ) کے دو بیٹوں عبداللہ اور حسن ہے، ان دونوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تا تھا نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا۔

[5006]سفیان،عبیدالله، بونس اورمعمرسب نے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور بونس کی حدیث میں ہے: اور یالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے (منع فرمادیا۔)

[5007] حضرت ابوثعلبہ جائن نے کہا کہ رسول اللہ تالیم

[٥٠٠٨] ٢٤-(٥٦١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. [انظ: ١٢٤٨]

[٩٠٠٩] ٢٥-(...) وَحَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ؛ ح: جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَمَعْنُ بْنُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيلِي عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ عُمْرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ عُمْرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ اخْتَاجُوا إلَيْهَا.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: صَالَّتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْمُحُمِّرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ لَحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمْرًا خَارِجَةً مِّنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ فَإِنَّ قَدُورَنَا لَتَعْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: عَرَّمَهَا تَحْرِيمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُو شَيْئًا. فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ، مَاذَا؟ قَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ.

[5008] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع اور سالم نے حضرت ابن عمر جانف سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طانیخ نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فرما دیا۔

[5009] ابن جرت اورامام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شخنا سے روایت کی، کہا: رسول الله تافیل نے حضرت ابن عمر شخنا سے منع فرما نے جیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا، حالانکہ لوگوں کو (مجموک کے سبب) اس کی (سخت) ضرورت تھی۔

[5010] على بن مسہر نے شیبانی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن الجی اوفی شاخیا سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق دریافت کیا ، انھوں نے کہا: خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے ، ہم رسول اللہ مؤلفا کے ہمراہ تھے ، ہمیں ان لوگوں ( یہود یوں ) کے گدھے شہر سے باہر نکلتے ہوئے لل گئے ۔ ہم نے ان کو ذرح کرلیا ، ہماری بانڈیاں (ان کے پکتے ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہو کے گوشت ہو کے گوشت ہو کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں الشہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں الشہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں الشہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں المنے دواور گدھوں کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں المنے دواور گدھوں کے گوشت منادی نے بداعلان کیا: بانڈیاں المنے دواور گدھوں نے کہا: (اس حوالے میں کہتے کہا: (اس حوالے میں بات چیت ہوتی تھی تو ہم ( باہم یہی کہتے کہ آپ نے ان کو طعی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے کہتے کہ آپ نے ان کو تھی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے ( انھیں ہمیشہ کے لیے ) حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصینیں ( انھیں ہمیشہ کے لیے ) حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصینیں ( انھیں ہمیشہ کے لیے ) حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصینیں کیا تھا کہ ان کے پانچ حصینیں

أَخُونَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ لِيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي لِيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي اللهِ عَلَيْرَ، فَلَمَّا عَلَتْ بِهَا اللهِ عَلْمَ فَلَمَّا عَلَتْ بِهَا اللهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ اللهِ عَلَيْ: أَنِ اكْفَوُا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[5011] عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی او فی بھ جار ہیں نے عبداللہ بن ابی او فی بھ جھ کے دی ہا ہوگ ۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم بھوک کا شکار ہو گئے ۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ثوث پڑے، جب ہماری ہانڈیاں ان کے گوشت سے البلے لکیس تو رسول اللہ تائیا کے منادی نے سے اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اس وقت بعض لوگوں (صحابہ) نے کہا کہ آپ تائیا ہے کہان کا شمین نکالا گیا اور بعض نے کہا کہ آپ تائیا نے ان سے قطعی طور پرمنع کیا ہے۔

آ ۲۸ [ ۱۹۳۸] ۲۸ (۱۹۳۸) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ: أَصَبْنَا حُمُرًا، فَطَبَحْنَاهَا، فَطَبَحْنَاهَا، فَطَبَحْنَاهَا، فَنَادى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنِ اكْفَؤُا اللهِ عَلَيْهِ:

[٥٠١٣] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا، فَنَادٰى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَنِ اكْفَؤُا الْقُدُورَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْبِرُ الْمِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْبُنُ بِشْرِ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

[٥٠١٥] ٣١-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِي لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِينَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ.

[٥٠١٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠١٧] ٣٢–(١٩٣٩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

[5012] عدى بن ثابت نے كہا: ميں ئے حضرت براء اور حضرت عبدالله بن الى اوفى ثنائة سے سنا، دونوں كہتے تھے كه ہم نے گدھے پكڑے، ان كو پكانے كلے تورسول الله تَاثِيْرًا كے منادى نے اعلان كرديا كه (ان) ہانا ليوں كوالث دو۔

[5013] ابواسحاق نے کہا: حضرت براء ڈٹاٹٹؤ نے بیان کیا کہ خیبر کے دن ہم نے گدھے بکڑ لیے، پھررسول اللہ ٹاٹٹٹٹ کے منادی نے بیاعلان کر دیا کہ ہانڈیاں الث دو۔

[5014] ثابت بن عبید نے کہا: میں نے معرت براء دائل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پالتو گدموں کے گوشت (کھانے ) سے منع کردیا گیا۔

[5015] جریر نے عاصم سے، انھوں نے معبی سے، انھوں نے معبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ٹائٹنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹنا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت پھینک دیں، کچا ہو یا پکا ہوا۔ پھرآپ ٹائٹنا نے بھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔

[5016] حفص بن غیاث نے عاصم سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 5017] حضرت ابن عباس والفناس روايت ب، كها:

يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي، إِنَّمَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمٍ خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ.

عَبَّادٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيدُ إلى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ، الَّذِي فُتِحَتْ فَلَمَا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ، الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ: "مَا لهذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءً عَلَي اللهِ يَعِيدُ: "مَا لهذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَي شَيْءً تُوعِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ. قَالَ: "عَلَى أَي شَيْءً لَحْمٍ؟» قَالُ: "عَلَى لَحْمٍ مُحُمُّ إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ: "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيدُ: "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا. وَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا. وَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا. وَاكُولَ : "أَوْ ذَاكَ". [راجع: ١٦٤٤]

جھے پہتہ ہیں کہ رسول اللہ مُنْافِرا نے ان (پالتو گدھوں کا گوشت کھانے) سے اس بنا پرمنع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھ الشانے والے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ الشانے کا ذریعہ ختم ہو جائے یا آپ نے (ویسے ہی) جنگ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ (یعنی الیک کی خاص مناسبت کے بغیر، جب دیکھا کہ لوگ اسے کھانا چاہتے ہیں تو اس کی حرمت کا اعلان کرا دیا۔)

[5018] عاتم بن اساعیل نے یزید بن ابی عبید ہے،
انھوں نے سلمہ بن اکوع ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا:
ہم رسول اللہ تاہیم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کے لیے خیبر فتح کر دیا۔ جس دن فتح ہوئی اس کی
شام کولوگوں نے بہت آگ جلائی، رسول اللہ تاہیم نے پوچھا:
'' یکسی آگ (جل رہی) ہے؟ تم کس چیز پر (کیا پکانے کے
'' یکسی آگ (جل رہی) ہے؟ تم کس چیز پر (کیا پکانے کے
لیے) آگ جلا رہے ہو؟'' لوگوں نے کہا: گوشت پر۔ آپ
نے پوچھا:''کون سے گوشت پر؟'' لوگوں نے کہا: پالتو گدھوں
نے کو چھا:''کون سے گوشت پر؟'' لوگوں نے کہا: پالتو گدھوں
نے کو جھا:'' کون سے گوشت پر؟'' لوگوں نے کہا: پالتو گدھوں
نے وہے ایک شخص نے عرض کی: (آپ اجازت
اور ان کو توڑ دو۔'' ایک شخص نے عرض کی: (آپ اجازت
دیں تو ) ہم ہا نڈیاں انڈیل دیں اور انھیں دھولیں؟ آپ نے
فرمایا:''یااس طرح کرلو۔''

اور پلید فاکدہ: ہانڈیاں توڑویے یا کم از کم اضیں دھو لینے کے حکم ہے بھی بھی نابت ہوتا ہے کہ گدھے کا گوشت فی نفہ حرام اور پلید اللہ استان میں بنا پر کھانے سے نہیں روکا گیا تھا کہ نہیں نکالا گیا تھا۔

[5019] حماد بن مسعدہ، صفوان بن عیسیٰ اور ابوعاصم نبیل سب نے یزید بن الی عبید سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

[ . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ الْ [ 5019] [ . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ الْنَّلُ اللهِ الْبُرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بُنُ الْبُلُ اللهِ عَيْسِي ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ : حَدَّثَنَا روايت كى ـ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ ، كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

عُبَيْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

فائدہ: اس مدیث میں اعلان کی تفصیل ہے جو حضرت انس بھٹن نے سنی اور بیان کی۔ اس تفصیل سے حرمت کی وجوہ کے حوالے سے وہ سب انداز سے غلط ثابت ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قائم کیے تھے، اور قطعی طور پر ثابت ہوجا تا ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت رجس (پلید) ہونے کی بنا پر اور شیطان کی پہندیدہ چیز ہونے کی بنا پر حرام قرار دیا گیا۔

[٥٠٢١] ٥٥-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَزِيدُ بْنُ رَبِيرِينَ، عَنْ هَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُفِينَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُفِينِتِ الْحُمُر، ثُمَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِي أَبَا طَلْحَةَ فَنَاذَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رَجْسٌ أَوْ نَجَسٌ.

قَالَ: فَأَكْفِيَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا .

[5021] ہشام بن حمان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹائٹ سے روایت کی، کہا: جس ون خیبر کی جنگ ہوئی، ایک آنے والا رسول الله ٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: الله کے رسول! گدھے کھا لیے گئے، پھرایک دوسرا شخص آیا اور کہا: الله کے رسول! گدھے کھا اور کے، پھرایک دوسرا شخص آیا اور کہا: الله کے رسول! گدھے تھا اور کو ایک مولیا ور کے گئے، تو رسول الله ٹائٹی نے ابوطلحہ ٹائٹی کو کھوں کا انھوں نے اعلان کیا کہ الله اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پلید ہیں یا (فر مایا:) نا پاک ہیں۔

کہا: پھر ہانڈیاں اس سب کچھ سمیت، جو اُن میں تھا، الٹ دی گئیں۔

کے فائدہ: جس طرح حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہور ہا ہے کہ رسول اللہ تُنگِیْا نے انس بڑاتا کی موجودگی میں پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، بیتکم ابوطلحہ بڑاتاز کو دیا جوانس بڑاتاز کے سوتیلے والد تھے۔انس بڑاتاز ان کی معیت میں، اضی

#### (المعجمة) (بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ) (التحفة٦)

[٥٠٢٢] ٣٦-(١٩٤١) وَحَدَّثُنَا يَحْسَى نُنُ يَحْلِي وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي، ۚ قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو ابْن دِينَارٍ ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْل .

[٥٠٢٣] ٣٧-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

[ 5022 ] محد بن على في حفرت جابر بن عبدالله والنباس روایت کی کہ جنگ خیبر کے دن رسول الله سائٹی نے یالتو گدهوں کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی احازت عطا کی۔

باب:6\_گھوڑوں کا گوشت کھا نا جائز ہے

[5023]محمد بن بكرنے كہا: ہميں ابن جريج نے خبر دي، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبدالله الله الله الماء وه كهدر بي تقية خيبر كے زمانے ميں ہم نے جنگلی گدهوں (گورخر، زیبرا) اور گھوڑوں کا گوشت کھایا اور نبی مالی کا این نے ہم کو پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔

🚣 فاكده: مجامدين بحوك كستائي موت تح، انهول نے يالتو كدهوں كا كوشت كھانے كا يكا اراده كرايا تھا، اسے يكانے ميں لگے ہوئے تھے،ای اثنا میں بھوک ہے تنگ آئے ہوئے کچھلوگوں نے غالبًا گھوڑے کا گوشت بھی یکانا شروع کر دیا۔اس پر گدھوں کے گوشت کوحرام کر دیا گیا اور گھوڑ وں کے گوشت کوحلال۔

[5024] ابن وبب اور ابوعاصم نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔

[٥٠٢٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج،

بهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٠٢٥] ٣٨-(١٩٤٢) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّوَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْماء قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكَانًا وَ

[٥٠٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الاشناد.

#### (المعجم ٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ) (التحفة ٧)

[٥٠٢٧] ٣٩–(١٩٤٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر عَنْ إسْمَاعِيلَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ».

[ 5025 ] عيدالله بن نمير، هفس بن غماث اور وكيع نے بشم سے، انحول نے (این اہلیہ) فاطمہ سے، انحول نے (این دادی) حضرت اساء رسین سے روایت کی، کہا: رسول الله الله الله عبد مين جم في ايك كلور اذع كيا اوراك (يكا كر)كھايا۔

[ 5026] ابومعاوید اور ابواسامه دونول نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

#### باب:7۔ سانڈے کے گوشت کا جواز

[ 5027]عبدالله بن وينار سے روايت ب، انھول نے حضرت ابن عمر مالف کو کہتے ہوئے سا کہ نبی مالیہ سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "میں اس کو کھا تا ہوں نہ حرام کرتا ہوں ۔''

کھاتا ہے،جسم میں چربی کی مقدار خاصی ہوتی ہے۔عرب کے لوگ اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ برصغیر میں اس کا تیل جوڑوں کے در دمیں ماکش کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ضب کا ترجمہ گوہ کیا ہے۔ گوہ اس کے مقالبے میں بہت بڑا اور گوشت کھانے والا جانور ہے۔ چونکہ ہیئت کذائی اور چلنے میں نسب کسی حد تک اس کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے بعض لوگوں کو کتابوں میں اس کی شکل وصورت اور چلنے کے انداز کو پڑھ کرغلط نہی ہوئی ہے۔

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا نَيْتٌ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْن عمر في فن سے روايت كى ، كها: ايك مخص في رسول الله ظافيل

[٥٠٢٨] ٤٠ [ . . . ) وَحَدَّثَنَا قُتَبْنَةُ مُنْ اللهِ العَلَى اللهِ فِي الْعُولِ فِي حَفْرت ابن

رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

[ ٤٠٢٩] ٤١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكْلِ رَجُلٌ اللهِ عَنْ أَكْلِ اللهِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِ؟ فَقَالَ: ﴿لَا آَثُنُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾.

[٥٠٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ، فِي لَمَذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ اللهِ: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ مُعْوَلٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا البْنُ جُرَيْجٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا البْنُ جُرَيْجٍ؛ حِ: اللهِ: حَدَّثَنَا البُنُ جُرَيْجٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا البُنُ عُلْمَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ وَحَدَّثَنَا البُنُ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَيْدِ اللهِ يَعْلِي فِي الضَّبِ. يَمَعْنَى البِنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّيِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّيِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ النَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ البُنُ حَدِيثِ اللهِ يَعْنَى اللهِ يَعْنَى إِنْ مَعْنَى اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ البُنُ عَمْرَ عَنِ النَّبِي عَنْ نَافِعٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

سے سانڈا کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:'' نہ میں اس کو کھا تا ہوں، نہ حرام کرتا ہوں ''

[5029] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں عبيدالله نے حدرت حديث بيان كى، انھول نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر دائشہ سے روایت كى، كہا: رسول الله تائشہ منبر پر سے كه ايك شخص نے آپ تائيہ سے سانڈ ا كھانے كے بارے ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا: ''ميں اس كو كھاتا ہوں نہ حرام كرتا ہوں ۔'

[5030] میکیٰ نے عبیداللہ سے اس سند سے اس کے مانندروایت کی۔

الدین بریج، موی بن عقب اور این بریج، موی بن عقب اور اسامه سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہر سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہر سے، انھوں نے بی طابر سے میں نافع سے روایت کروہ لیٹ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ الوب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں ہے درار دیا۔ اسامہ کی حدیث میں، کہا: ایک آ دی معجد میں کھرا ہوا جبکہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں، کہا: ایک آ دی معجد میں کھرا ہوا جبکہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں، کہا: ایک آ دی معجد میں کھرا ہوا جبکہ رسول اللہ طابر کی حدیث میں، کہا: ایک آ دی معجد میں کھرا

رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر.

أَعْدَدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَعَاذِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَبْرِيِّ: سَمِعَ ابْنَ عُمَر؛ أَنَّ النَّبْرِيِّ: سَمِعَ ابْنَ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَساءِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَساءِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

[٣٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ؛ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مَنْ سَنَيْنِ أَوْ سَنَةً وَيْضِفٍ، فَلَمْ أَسْمَعُهُ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ غَيْرَ هَذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِّنْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ فِيهِمْ سَعْدُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذِ.

[٥٠٣٤] ٤٣-(١٩٤٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةً، ابْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَظْهُولَى إِلَيْهِ رَسُولُ فَأَيْءٍ رَسُولُ وَلَهُ وَلَا اللهِ يَظْهُولَى إِلَيْهِ رَسُولُ وَلَهُ وَلَا يَعْمُونَهُ وَلَا اللهِ يَظْهُولَى إِلَيْهِ رَسُولُ وَلَا اللهِ يَعْمُونَهُ وَلَا اللهِ يَعْلَى إِلَيْهِ وَلَوْلِ اللهِ يَعْمُونَهُ وَلَا اللهِ يَعْمُونَهُ وَلَا اللهِ يَعْلَمُ وَلَا اللهِ يَعْلَمُ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ وَلَا اللهُ إِلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ وَلَا لِلْهُ عَلَى اللهُ إِلَيْهِ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[5032] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے تو بہ عزبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے سا، انھوں نے حضرت این عمر والشاسے سا کہ نبی تالیا کے ساتھ آپ کے کھو صحابہ تھے، ان میں حضرت سعد والٹا بھی تھے، ان میں سانڈے کا گوشت ہے۔ اس وقت نبی تالیا کی اس وقت نبی تالیا کی اس وقت نبی تالیا کی رسول اللہ تالیا نے فر مایا: ''کھاؤ، بلاشبہ بی حلال ہے لیکن سے میں رشامل نبیں یہ'

[5033] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے توبہ عبری اسے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہو ہے کہا: ہم سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم نے حسن (بھری) کی رسول اللہ طاقع اسے بیان کردہ (مرسل مدیث دیکھی (سنی اور اکسی ہوئی دیکھی، اور اس کے مرسل ہونے پرغور کیا؟) میں تو حضرت ابن عمر شاتھ کی ساتھ ڈیڑھ یا دو سال تک (المحتا) بیٹھتا رہا لیکن میں نے انھیں اس صدیث کے علاوہ نبی طاقع الم اللہ علی اور حدیث روایت کرتے ہوئے نبیس سا۔ انھول نے (اس طرح) کہا: رسول اللہ طاقع اللہ علی اس محد دیا ہیں سے بہت سے لوگ (موجود سے) ان میں سعد دیا ہیں سے بہت سے لوگ (موجود سے) ان میں سعد دیا ہیں سے بہت سے لوگ (موجود سے) ان میں سعد دیا ہیں سے بہت سے لوگ (موجود سے) ان میں

[5034] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن سبل بن حنیف سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ سے دوایت کی کہ میں اور حضرت خالد بن ولید واللہ اللہ واللہ وال

الله بَهِ بَيْدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ بَيْنَةً بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةً يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَخْرَامٌ هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ.

[٥٠٣٥] ٤٤-(١٩٤٦) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَخُرْمَلَةُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ أَبِيُّ أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ الْأَنْصَّارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَّهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْن عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَّحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَّجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَقَلُّ مَا يُقَدِّمُ يَدَيْهِ لِطَعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمِّى لَهُ، فَأَهْوى رَسُولُ اللهِ عِيْلِيْةِ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي

کے گھر جو عور تیں تھیں ان میں سے کسی نے کہا: رسول اللہ مُنَالَّةِ اللهِ مَنَالَّةِ اللهِ مَنَالَّةِ اللهِ عَلَيْ مِيں وہ آپ کو بتا دو، (بیہ سنتے ہی) آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، کیکن بیر (جانور) میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتا، اس لیے میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے یا تا ہول۔''

حفزت خالد (بن ولید) ڈائٹؤ نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) کھینچا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ ٹاٹیڈ د کیھ رہے تھے۔

[5035] يونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابوامامہ بن مل بن حنیف انصاری سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس والله في أصيل بتايا كه حضرت خالد بن وليد والله في جنمیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، انھیں خبر دی کہ وہ رسول الله تَقَالِمُ كَ بِمراه رسول الله طَالِيمُ كَى زوجه حضرت ميمونه وفيها کے ہاں گئے، وہ ان (حضرت خالد) اور حضرت ابن عباس شائشیم کی خالتھیں۔ان کے ہاں آپ ناٹیا نے ایک بھنا ہوا سانڈا و یکھا جو ان کی بہن حُفیدہ بنت حارث و اُن کا نجد سے لائی تھیں۔انھوں نے وہ سانڈا رسول اللہ ظافیۃ کے سامنے پیش کیا، ایما کم ہوتا کہ آپ کس کھانے کی طرف ہاتھ برحاتے یہاں تک کہ آپ کواس کے بارے میں بتایا جاتا اور آپ كسامنے اس كا نام لياجاتا۔ (اس روز) آپ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بڑھانا جاہا تو وہاں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا: رسول الله تافیظ کو بتاؤ که آپ لوگوں نے انھیں کیا بیش کیا ہے۔ تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! يدساندا بــــ رسول الله الله الله عليه في اتحد اوير كرايا تو حضرت خالد بن وليد والله عن يوجها: يا رسول الله! كيا سائدًا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ' منہیں، لیکن سیمیری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتا، میں خود کو اس ہے کراہت کرتے ہوئے یا تا

اً عَافُهُ».

ہول۔

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ

﴿ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي .

النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي، النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلٰى مَنْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَأْكُلُ بِينْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ بِينْ حَعْمَ رَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ مَنْ فَلَ بَنِي جَعْقَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ مَنْ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَأْكُلُ مَنْ خَتْ رَجُلٍ مِنْ الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَهُ ابْنُ مَنْ مَنْ مَنْ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.

فاكده: هيده بنت حارث الله كى كنيت ام هير تحي \_

[٥٠٣٧] (١٩٤٥) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ يَنِيُّةٍ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّيْنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَّيْمُونَةَ.

حضرت خالد ڈاٹٹڑ نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) تھینچا اور کھا لیا اور رسول الله ٹاٹٹیل دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں فر مایا۔

[5036] صالح بن کیبان نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابوالمہ بن سہل ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھا سے روایت کی، انھوں نے ان سے بیان کیا کہ انھیں خالد بن ولید ڈاٹو نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ تھی کے ہمراہ حضرت میمونہ بنت حارث ڈاٹو کے ہاں گئے، وہ ان کی خالہ تھیں، میمونہ بنت حارث ڈاٹو کے ہاں گئے، وہ ان کی خالہ تھیں، رسول اللہ تھی کیا گیا، خبر سے لائی تھیں، یہ بنوجعفر اسے ام حفید بنت حارث ڈاٹو خبر سے لائی تھیں، یہ بنوجعفر کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ تالی اس وقت کیا کہ وہ کیا ہے۔ پھر انھوں نے یونس کی حدیث کی ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ پھر انھوں نے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث کی خریب اضافہ کیا اور آتھیں طرح بیان کیا اور حدیث کی خضرت میمونہ جھی سے (یہی) حدیث این اس مے نے (بھی) حضرت میمونہ جھی کے ہاں پرورش میمونہ جھی کی بہن تھیں۔ یائی۔ (ان کی والدہ برزہ بنت حارث ام المونین حضرت میمونہ جھی کی بہن تھیں۔)

[5037] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا ہے روایت کی، کہا: نبی ٹائٹا کی خدمت میں دو بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے گئے جبکہ ہم سب حضرت میمونہ ٹائٹا کے بال موجود تھے، ان سب کی حدیث کے مانند، انھوں (معمر) نے حضرت میمونہ ٹائٹا سے روایت کردہ بزید بن اصم کی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔

[٥٠٣٨] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَنِيْةِ، وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ، بِلَحْمِ ضَبِّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ.

[٩٠٣٩] ٤٦-(١٩٤٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدُرُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبًا، فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبًا، فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا، وَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا أَكِلَ عَلَى عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا أَكِلَ عَلَى عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا أَكِلَ عَلَى عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبًا، فَأَكِلٌ وَّتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِّنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أَخْرَمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ مَجَلًا أَنْهُى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِنْسَى مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ إلله عَيْلِيَّ إلله مُحِلًّا بِنْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ إلله عَيْلَةً إلَّا مُحِلًا بِنْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إلله مُحِلًا

[5038] ابن منکدر سے روایت ہے کہ ابوا مامہ بن سہل نے انھیں بتایا کہ ابن عباس چاہی نے کہا: رسول اللہ مناقیل کی خدمت میں سانڈ ے کا گوشت لایا گیا، اس وقت آپ مناقیل حضرت میموند چینا کے گر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت مالد بن ولید چاہیا بھی موجود تھے، پھر زہری کی حدیث بیان کی۔

[5039] سعید بن جبیر نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس شاہر کو سے کہتے ہوئے سنا کہ میری خالدام حفید را ان نے کہا نے نی نظام کی خدمت میں تھی، پنیر اور سائڈے ہدیے کیے۔
آپ نظام نے تھی اور پنیر میں سے تناول فر مایا اور سائڈے کو کر اہت محسوں کرتے ہوئے جھوڑ دیا۔ یہ (سائڈا) رسول اللہ نظام کے دستر خوان پر کھایا گیا۔ اگر بیرام ہوتا تو رسول اللہ نظام کے دستر خوان پر نہ کھایا جاتا۔

[5040] شیبانی نے یزید بن اصم سے روایت کی، کہا:
مدینہ منورہ میں ایک دلھا نے ہماری دعوت کی اور ہمیں تیرہ
وزر (بھنے ہوئے) سائڈ ہے بیش کیے ۔ کوئی (اس کو) کھانے
والا تھا، کوئی نہ کھانے والا۔ دوسرے دن میں حضرت ابن
عباس ڈھٹا سے ملا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ ان کے
اردگردمو جودلوگوں نے بہت می باتیں کیں حتی کہ کی نے یہ
بھی کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا تھا: ''میں اسے نہ کھا تا
ہوں، نہ روکتا ہوں، نہ اسے حرام کرتا ہوں۔'' اس پر حضرت
ابن عباس نے کہا: تم لوگوں نے جو کہا ناروا ہے۔ اللہ تعالی

وَّمُحَرِّمًا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ : لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ : الله مَنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ.

نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا۔

(حلت وحرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا۔ آپ تالیا،
جس طرح تم سمجھ رہے ہو، غیر واضح بات نہیں کرتے تھے۔)
رسول اللہ تالیا جب حضرت میمونہ ٹھا کے ہاں تشریف فرما
تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس اور خالد بن ولید ٹھاٹھ تھے ایک اور خالوں بھی موجود تھی، تو ان کے سامنے وسر خوان لایا گیا جس پر گوشت تھا، جب نبی تالیا نے اس کو کھانے کا ادادہ کیا تو حضرت میمونہ بھی نے عرض کی: یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا: ''یہ ایسا گوشت ہے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا: ''یہ ایسا گوشت ہے۔ آپ نے ہمی نہیں کھایا۔'' اور آپ تالیا کے فال بین ولید ٹالیا اور فرمایا: ''کھاؤ'' سو اس گوشت میں سے فضل، فوگوں سے فرمایا: ''کھاؤ'' سو اس گوشت میں سے فضل، فوگوں سے فرمایا: ''کھاؤ'' سو اس گوشت میں سے فضل، فوگوں سے فرمایا: ''کھاؤ'' سو اس گوشت میں سے فضل، فالد بن ولید ٹالیا اور اس خالون نے کھایا۔

وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَّأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

حضرت میموند دایشانے کہا: میں تو صرف اس کھانے میں ہے کھاؤں گی جورسول اللہ ٹائٹی کھائیں گے۔

فاكدہ: يه حضرت ميمونہ رقاق كى محبت تھى كە انھوں نے اپنى مرضى اور پبند ناپىندكو بھى رسول الله تائيم كے تابع كرليا تھا۔ يه ان كى دانا كى بھى تھى۔ جو چيز خاوندكو ناپيند ہو، اس كے سامنے اسے كھانے سے اس بات كا امكان ہے كہ اس كے بارے ميں خاوندكى بينديدگى ميں كى آئے۔

() [وَ] حَدَّنَا إِسْحٰقُ إِسْحٰقُ [5041] الوزير نے حضرت جابر بن عبدالله عَنْهُا كوكم عند فَالَا: أَخْبَرَنَا ہوئ ساكہ رسول الله عَنْهُم كے پاس سائڈ الایا گیا۔ آپ عند أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛
 ن أخبرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛
 ن أخبرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛
 ن اسے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا: ' میں نہیں جانا کہ شاید ن اُبُولُ : أُنِي رَسُولُ یو سائڈ ابھی )ان قوموں میں سے ہوجن میں شخ ہوا تھا۔ ''

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ؟ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أُتِي رَسُولُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أُتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أُتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أُتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أُتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَتِي مَسِخَتْ».

فاكده: آگے حدیث: 4 504 میں ہے، نیز ابن حبان اور طحاوی میں عبدالرحمان بن حسنہ سے مرفوعاً بیروایت نقل کی گئی ہے: "بنی اسرائیل کی ایک قوم کوسنج كر كے زمين ميں رينگنے والے جانوروں ميں تبديل كر ديا گيا، مجھے انديشہ ہے كہ بي بھی آتھی ميں سے نہ ہو (جن ميں ان کوتبديل كيا گيا تھا۔)" (صحبح ابن حبان: 73/12 و شرح مشكل الآنار للطحاوي: 328/8) اگر چمن شده مخلوق نه ہو (جن تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی اور اس کی نسل آ گے نہیں چلتی الیکن منے کے ذریعے سے بطور سزا جس مخلوق میں انسانوں کو بدلا گیا اس سے بھی نفرت فطری بات ہے۔

> [۱۹۰۰] ٤٩ - (۱۹۰۰) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَذِرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

> [٥٠٤٣] ٥٠-(١٩٥١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ مَّضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِّنْ بَنِي فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَاللهَ لَطَعَامُ عَامَّةِ لهٰذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[5042] ابوز بیر نے کہا: میں نے حفرت جابر دلالٹو سے سانڈ سے کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: اسے مت کھاؤ۔ اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب دلالٹو نے فرمایا کہ نبی مُلٹی کے اسے حرام نہیں کیا، بلاشبہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے (بھی) بہتوں کو نفع پہنیا تا ہے، بیعام چرواہوں کی غذا ہے۔ (حضرت عمر دلالٹو نے مزید کہا:) اگر بیمیرے یاس ہوتا تو میں اسے کھالیتا۔

[5043] داود نے ابونظر ہ ہے، انھوں نے حظرت ابوسعید بھٹو سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم سانڈ ول سے بھری ہوئی سرز مین میں رہتے ہیں، آپ ہمیں کیا فتو کی ہیں، آپ ہمیں کیا فتو کی دیتے ہیں؟ یا کہا: آپ ہمیں کیا فتو کی دیتے ہیں؟ آپ ٹاگھ اس کے بنواسرائیل کی ایک امرت، (بڑی جماعت) مسنح کر (کے رینگنے والے جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔' (اس کے بعد) آپ جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔' (اس کے بعد) آپ خے نہا جازت دی اور نہ مع فرمایا۔

حضرت ابوسعید (خدری) نے کہا: پھر بعد کا عہد آیا تو حضرت عمر ہو تؤ نے کہا: اللہ عزوجل اس کے ذریعے سے ایک حضرت عمر ہو تؤ نے کہا: اللہ عزوجل اس کے ذریعے سے ایک عندا سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا تا ہے۔ بید عام چرواہوں کی غذا ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھا تا۔ رسول اللہ عظام نے اس کو نامرغوب محسوس کیا تھا۔ (اسے حرام قرار نہیں دیا تھا۔)

🚣 فائدہ: حضرت عمر بڑاتھٰ نے رسول اللہ طاقیۃ کے فرمان کا صحیح مفہوم سمجھا اوراس کی وضاحت کی۔

[٥٠٤٤] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الدَّوْرَقِيُّ:

[ 5044] ابو عقبل دَور قی نے کہا: ہمیں ابونضرہ نے مضرت ابوسعید جی تھ سے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی

حَدَّنَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَّضَبَّةٍ، وَ إِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي النَّالِيَةِ فَي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ فَي النَّالِينَ اللهِ عَنْهَا أَوْ غَضِبَ عَلَى اللهِ عَنْهَا، فَلَسْتُ فَهُمْ دَوَابَ يَدِبُونَ فِي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ فَي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ فَي النَّالِيَةِ اللَّهِ عَنْهَا اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں سانڈوں سے جرے ہوئے ایک نثیبی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی عام غذا یہی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے اس سے کہا: دوبارہ عرض کرو، اس نے دوبارہ عرض کی، مگر آپ نے تین بار (دہرانے پر بھی) کوئی جواب نہ دیا، پھر تیسری باررسول الله تائیم نے اس کو آواز دی اور فرمایا: ''اے اعرابی! الله تعالی نے بی اس اسرائیل کے کسی گروہ پر لعنت کی یا غضب فرمایا اور ان کوزمین پر چلنے والے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ مجھے علم نہیں، شاید یہ انھی جانوروں میں سے ہو، (جن کی شکل میں ان لوگوں کومٹی کیا گیا تھا) اس لیے میں نہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس سے روکیا ہوں۔''

فائدہ: جب اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں کوئٹی گلوق کی شکل میں منے کر دیا جائے تو الی مخلوق سے بھی کراہت فطری بات ہے۔ آپ ناٹیٹی نے واضح کیا کہ آپ اس کوحرام قرار دینائیس چاہتے ،لیکن میر بھی واضح کر دیا کہ آپ کواس کا کھانا پندئیس۔ جولوگ غلطی سے ضب کو دو گوہ'' قرار دیتے ہیں، پھر اسے خود کھانے کے علاوہ دوسروں کو بھی کھلاتے پھرتے ہیں، ان کورسول اللہ ناٹیٹی کا بیاشارہ پیش نظر رکھنا جا ہے۔

#### (المعجم ٨) (بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ) (التحفة ٨)

[٥٠٤٥] ٥٠-(١٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَّأْكُلُ الْجَرَادَ.

#### باب:8\_ٹڈی کھانے کاجواز

[5045] ابوعوانہ نے ابویعفور سے، اتھوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی بھٹ سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ سات غزوات میں شامل ہوئے (جن کے دوران میں) ہم ٹڈیاں کھاتے رہے۔

[5046] ابوبكر بن ابی شیبه، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر سب نے ابن عیدید سے، انھوں نے ابویعفور سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي دِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وَقَالَ إِسْلَحَقُ: سِتَّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتَّ أَوْ سَبْعَ.

[٥٠٤٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

ابوبکرنے اپنی روایت میں''سات جنگیں'' کہا، اسحاق نے''چھ'' اورا بن ابی عمرنے''چھ یا سات'' کہا۔

[5047] شعبہ نے ابویعفور سے بیرحدیث ای سند سے روایت کی اور انھول نے''سات غزوات'' کہا۔

#### (المعجم ٩) (بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ) (التحفة ٩)

[٩٠٤٨] ٥٣-(١٩٥٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفُجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَعَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتِّى أَدْرَكُتُهَا، عَلَيْهِ فَلَعَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتِّى أَدْرَكُتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبًا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبًا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا

#### باب:9-خرگوش کھاناجائزہے

[5048] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا: (سفر کے دوران میں) گزرتے ہوئے مرانظہ ران کے مقام پر ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے چیھے دوڑ نے اور تھک کررہ گئے، پھر میں دوڑ ایہاں تک کہاں کو پکڑ لیا اور اس کو حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹو کے پاس لایا، انھوں نے اس کو ذرج کیا اور اس کا پچھلا حصہ اور دونوں رانیں رسول اللہ کا پیٹے کی خدمت میں جیجیں، میں ان کو لے رانیں رسول اللہ کا پیٹے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کر رسول اللہ کا پیٹے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے قبول کرلیا۔

[5049] یکیٰ بن کیٰ اور خالد بن حارث دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی، کیٰ کی حدیث میں: "اس کا پچھلا حصہ یااس کی دونوں رانوں' کے الفاظ ہیں۔

[ ٥٠٤٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْلَى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

(المعجم ١٠) (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الدِيصَطِيَادِ وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذُفِ) (التحفة ١٠)

أَعْدَدُ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

[٥٠٥١] (...) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ ابْنُ مَعْبَدِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠٥٢] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ. قَالَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ الْعَدُوَّ الْبُنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ الْعَدُوَّ اللهِ عَلَيْهِ:

باب:10۔شکار میں اور دشمن (کونشانہ بنانے)کے لیے کسی چیز سے مدولینا جائز ہے اور کنگر مارنا ممروہ ہے

[5050] معاذ عبری نے کہا: ہمیں ہمس نے ابن بریدہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مغفل واللہ اللہ علیہ سے ایک شخص کو کنگر سے مغفل واللہ بناتے ہوئے دیکھا تو کہا: کنگر سے نشانہ مت بناؤ، رسول اللہ طالیہ اسے ناپند فرماتے تھے۔ یا کہا۔ کنگر مار نے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ کوئی شکار مارا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو (پیچھے) وحکیلا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو (پیچھے) وحکیلا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو کھر کنگر مارتے ویکھا تو اس کے بعد انھوں نے اس شخص کو پھر کنگر مارتے ویکھا تو اس کے بعد انھوں نے اس شخص کو پھر کنگر مارتے ویکھا تو اس فرماتے تھے، پھر میں مناز میں اتا اتنا (عرصہ) مناز جبول گا (بات تک نہ کروں گا۔)

[5052] محمد بن جعفر اور عبدالرحل بن مهدی نے کہا:
ہمیں شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے عقبہ بن صہبان ہے،
انھول نے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹھؤ سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ طُلھ کے کنکر مار نے سے منع فرمایا۔ ابن جعفر نے
اپنی روایت میں یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ''یہ نہ دہمن کو
ہلاک کرتا ہے، نہ شکار مارتا ہے، بس وانت تو ڈتا ہے اور آئکھ

وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَٰكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَفْقَأُ الْعَيْنَ.

[٥٠٥٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ البْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ. قَالَ: فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ الْبِنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ. قَالَ: فَنَهَاهُ وَقَالَ: "إِنَّهَا رَسُولَ اللهِ يَنِينَ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصْيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلٰكِنَهَا تَكْسِرُ السِّنَ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ " قَالَ فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ اللهِ يَنِينَ " قَالَ فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِينَ فَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا أَكَلَّمُكَ أَبَدًا.

[٤٠٠٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ١) (بَابُ الْأَمْرِ بِاحْسَانِ الذَّبُحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ) (التحفة ١)

[٥٠٥٥] ٥٠-(١٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: يِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْفَةً قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،

پھوڑتا ہے۔' اور ابن مہدی نے (اپنی روایت میں) کہا:'' یہ (کنگر، روڑا) دشمن کو ہلاک نہیں کرتا'' (انھوں نے) آگھ پھوڑنے کا ذکرنہیں کیا۔

[5053] اساعیل بن علیہ نے ایوب سے، انھوں نے سعید بن جیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن معفل بڑائؤ کے کسی قر بی شخص نے کئر سے نشانہ لگایا۔ انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیا نے کئر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور آپ تالیا نے فرمایا: ''یہ نہ کسی جانورکو شکارکرتا ہے، نہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے، البتہ یہ وانت تو راد آ کھے پھوڑتا ہے۔'' (سعید نے) کہا: اس شخص نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن معفل جائے نے فرمایا: میں دوبارہ می کیا تو حضرت عبداللہ بن معفل جائے نے اس سے منع فرمایا نے اور تم پھر کئر مار رہے ہو! میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔

[5054] تقفی نے ایوب سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:11۔ اچھطریقے سے ذی اور قبل کرنے اور (چھری کی) دھارتیز کرنے کا حکم

الماعیل بن علیہ نے خالد حذاء ہے، انھوں نے ابوقلابہ ہے، انھوں نے ابواقلابہ ہے، انھوں نے ابواقعد ہے اور انھوں نے حضرت شداد بن اوس ڈاٹھا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: دو باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ ساتھ ہے یاد رکھی ہیں، آپ ساتھ نے مر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ افتیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

[٥٠٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكِرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ
يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ
وَمَعْنَى خَديثِ ابْنِ عُلَيَّةً
وَمَعْنَى حَديثِ ابْنِ عُلَيَّةً

#### (المعجم ٢) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ) (التحفة ٢)

[٥٠٥٧] ٥٠-(١٩٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنسٌ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

[٥٠٥٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:

(قصاص یاحَد میں کسی کو) قبل کروتو اچھے طریقے سے قبل کروہ اور جب ذبح کروتو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تم میں سے ایک خض (جو ذبح کرنا چاہتا ہے) وہ اپنی (چھری کی) دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو اذبت سے بچاہئے۔''

[ 5056] ہشیم ،عبدالوہاب تقفی ،شعبہ سفیان اور منصور، سب سنے خالد حذاء سے ابن علیہ کی سند سے اور اس کی حدیث روایت کی۔

باب:12 ـ جانوروں کو باندھ کر مارنے کی ممانعت

[5057] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہیں نے ہشام بن زید بن انس بن مالک سے بنا، انھوں نے کہا: ہیں اپنے دادا حضرت انس بن مالک شاہ انھوں نے کہا: ہیں ایوب کے ہاں آیا، وہاں کچھ لوگ تھے، انھوں نے ایک مرغی کو باندھ کر بدف بنایا ہوا تھا (اور) اس پر تیماندازی کی مثل کررہے تھے، کہا: حضرت انس جھانوروں کو رسول اللہ تا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔

[ 5058 ] يحيل بن سعيد، عبدالرحمٰن بن مهدى، خالد بن

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٠٥٩] ٥٩٥-(١٩٥٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا».

آ ( ٥٠٦١ ) ٥٩-(١٩٥٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولُ ابْنَ عُمَرَ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولُ ابْنَ عُمَرَ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولُ ابْنَ عُمَرَ نَصَلُ هٰذَا؟ إِنَّ تَفَوَلُ هٰذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

[٥٠٦٢] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانِ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ خَبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانِ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ الطَيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ

حارث اور ابواسامہ، سب نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔

[ 5059] عبیداللہ کے والد معاذ (عبری) نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی (بن ثابت انصاری) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن انھوں نے حضرت ابن عباس چاہا سے روایت کی کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: (دکسی روح والی چیزکو (نشانہ بازی کا) ہدف مت بناؤ۔''

[ 5060 ] محمر بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5061] الوعوانہ نے الوبشر ہے، انھوں نے سعید بن جبیر ہے روایت کی، کہا: ایک مرتبہ حضرت ابن عمر زائمیٰ کا چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جو ایک مرغی کوسامنے باندھ کر اس پر تیراندازی کر رہے تھے، جب انھوں نے حضرت ابن عمر خائمیٰ کو دیکھا تو اسے چھوڑ کر منتشر ہو گئے، حضرت ابن عمر خائمیٰ نے کہا: یہ کام کس کا ہے؟ رسول اللہ ظائمیٰ نے اس مخص پرلعنت کی ہے جوالیا کام کرے۔

[5062] مشیم نے کہا: ہمیں ابوبشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: (ایک بار) حضرت ابن عمر ہے تھا قریش کے چند جوانوں کے قریب سے گزرے جوایک پرندے کو باندھ کراس پر تیراندازی کی مشق کررہے تھے اور انھوں نے پرندے والے سے ہر چوکنے والے نشانے کے عوض کھھ

[٥٠٦٣] حَدَّثَنَا يَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَيْهِ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَ : وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَ : وَحَدَّثَنِي هُرُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَالِ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّوَابِ صَبْرًا.

دینے کا طے کیا ہوا تھا۔ جب انھوں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھیا کودیکھا تو منتشر ہو گئے۔حضرت ابن عمر ٹاٹھانے فر مایا: بیکا م کس کا ہے؟ جوشخص اس طرح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، رسول اللہ ٹاٹھائے نے ایسے مخص پرلعنت کی ہے جوکسی ذی روح کو تختہ مشق بنائے۔

ا 5063] یکی بن سعید، محمد بن بکیر اور جاج بن محمد نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ مالی ہے کہ رسول اللہ مالی ہے نے جانوروں میں ہے کئی جیز کو باندھ کرفتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

#### ارشاد بارى تعالى

قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَهُمُاتِ وَالْعَالَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ الْعُلَمِينَ اللّهُ وَالْمُرْتُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ الْمُرْتُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَالْمُلَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

''کہدد بجے: بلاشہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کارب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے بہلا ہوں۔''(الأنعام: 162:6)

#### كتاب الأضاحي كانعارف

شکاراور ذرج کیے جانے والے عام جانوروں کے بعد امام مسلم شان نے قربانی کے احکام و مسأئل بیان کیے ہیں جوبطور خاص اللہ کی رضا کے لیے ذرج کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے قربانی کے وقت کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں کہ قربانی کا وقت نماز ، خطیا اور اجتماعی دعا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جانور ذرج کر دیا جائے تو وہ قربانی نہیں ، عام ذبیحہ ہے۔ اس کی مثال ای طرح ہے جیسے وضو سے پہلے نماز پڑھنے کی۔ وہ اٹھک بیٹھک ہے، تلاوت ، تہیج اور دعا بھی ہے مگر نماز نہیں۔ جن صحابہ نے لوگوں کو جلد گوشت تقسیم کرنے کی اچھی نبیت سے نماز اور خطب سے پہلے قربانیاں کرلیں تو آھیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بیٹھرکا زمانہ تھا۔ دوبارہ قربانی کرناانہائی مشکل تھا۔ مشکلات کے حل کے لیے قربان کیے جانے والے جانوروں کی عمروں میں پچھ سہولت اور رعایت وے دی گئی لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی ۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے سہولت اور رعایت وے دی گئی لیکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی ۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے اصل حکم کا بیان ہے ، اس کے بعد پھر جن جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے ذرج کیا جا رہا ہے ان کو اچھے طریقے سے ذرج کرنے کی وضاحت ہے ہیں جو انور کے دانت سے ذرج نہیں کیا جا سکتا۔ تیز مصاحت کی گئی ہے کہ بڑی یا کی جانور کے دانت سے ذرج نہیں کیا جا سکتا۔ تیز دھاروالی کسی اور چیز سے ذرج کہا جا سے اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ بڑی یا کسی جانور کے دانت سے ذرج کہیں کیا جا سکتا۔ تیز دھاروالی کسی اور چیز سے ذرج کیا جا سے تیزی کے ساتھ اور اچھی طرح خون بہ جائے۔

قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھایا جاسکتا ہے؟ اس کے حوالے سے احکام میں جو تدریج المحوظ رکھی گئی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ رسول اللہ سائٹی کے عہد مبارک کے بعد بھی تھم سے ناواقف رہ گئے تھے اور ابتدائی حکم کی پابندی کرتے رہے۔ انسانی معاشرے میں یہ ایک فطری بات ہے۔ ہرکسی کو ہر ایک بات کاعلم ہو جانا ممکن نہیں۔ معتبر انھی کی بات ہے جنھیں علم ہے۔ قربانیوں کے ساتھ کی مادہ جانور کے پہلوٹھی کے بیچ کو ہڑا ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے (افعتیرہ) اور رپوڑ کے جانوروں کی ایک خاص تعداد کے بعد کسی ایک جانورکواللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا بیان ہواور کے بعد کرنے (احرام کی جیسی کچھ پابند یوں کو اپنانے) کا بیان ہواور کے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے (یا اس کے نام پر) ذبح کرنے والا اللہ کی لعنت کا مشوج بے۔ العیاذ باللہ!

# ٣٥ - كِتَابُ الْأَضَاحِي قربانی كے احكام ومسائل

#### (المعجم ١) (بَابُ وَقْتِهَا) (التحفة ١)

[ ١٩٦٠] ١-(١٩٦٠) حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَيْسٍ ؛ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ مَنْ يَكْيَى: حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ مُنْ يَكْ أَنْ عَلْمَ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبِحَتْ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهِ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهِ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي – أَوْ نُصَلِّي – فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَدْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَدْبَحْ ، فَلْيَدْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلْيَدْبَحْ ، فَلْمَدْ يَعْ مِنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ ، فَلَالَا لَمْ عَلَى اللهُ » .

[٥٠٦٥] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَفْيَانَ قَالَ: الْأَسْوَدِ بْنِ شَفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ،

#### باب:1\_قربانی کاوفت

[5064] ابوضیمہ زہیر (بن معاویہ) نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حفرت جندب بن سفیان (بُکِل) کالٹو نے بیان کیا، کہا: میں نے رسول اللہ کالٹو کا کہا کہا: میں نے رسول اللہ کالٹو کا کہا کہا: میں نے رسول اللہ کالٹو کا کہا کہا تھے کہ آپ نے ماز پڑھی اور آپ اس (نماز کے بعد خطب، دعاوغیرہ) سے فارغ ہوئے بی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذرج کر دیے گئے تھے، اس پر آپ نے فرمایا: مارے نماز پڑھنے سے یا (فرمایا:) ہمارے نماز پڑھنے سے ایا فررا ذرج کر لیا وہ اس کی بڑھنے سے بہلے اپنا قربانی کا جانور ذرج کر لیا وہ اس کی جگہ دوسرا ذرج کر دیاور جس نے ذرج نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لیک کر دے۔''

[5065] ابواحوس سلّام بن سلیم نے اسود بن قیس سے،
انھوں نے حضرت جندب بن سفیان جائٹو سے روایت کی ، کہا:
میں نے عیدالاضیٰ رسول اللہ کاٹیٹر کے ساتھ پڑھی، جب آپ
لوگوں کے ساتھ نماز اوا کر چکے تو آپ نے دیکھا کچھ بکریاں
ذریح ہوچکی تھیں، تو آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے نماز سے

فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَّكَانَهَا. وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».

[٥٠٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا:
عَلَى اسْمِ اللهِ، كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

[٥٠٦٨] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آبُوبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي الْهِ بَيْكِيْةَ: أَبُوبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِيْةَ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ مِّنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ

پہلے (قربانی کی بھیڑیا بری) ذیح کرلی ہے، وہ اس کی جگہ ایک (اور) بکری ذیح کرے اور جس نے اب تک ذیح نہیں کی وہ اللہ کے نام پر ذیح کرے۔''

[5066] ابوعوانہ اور ابن عیدنہ نے اسود بن قیس سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا: ''اللہ کے نام پر (ذرج کرے)''جس طرح ابواحوص کی حدیث ہے۔

[5067] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جندب بلی ڈٹائٹ کے ساء انھوں نے جندب بلی ڈٹائٹ کے ساء انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کوعیدالاضی کے دن دیکھا، آپ ٹائٹ کا ہائٹ کے اور فرمایا:
''جس نے نماز پڑھنے سے پہلے (اپنی قربانی کا جانور) ذریح کر دیا تھا، وہ اس کی جگہ دوسرا ذریح کرے اور جس نے ذریح نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذریح کرے۔''

[ 5068] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5069] مطرف نے عامر (شعبی) ہے، انھوں نے حضرت براء ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: میرے مامول حضرت ابو بردہ ڈاٹٹ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا: '' یہ گوشت کی ایک (عام) بکری ہے (قربانی کی نہیں۔)' انھوں (حضرت ابو بردہ ڈاٹٹ نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے پاس بکری کا ایک چھ ماہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم اس کی قربانی کر دواور یہ تمھارے سواکسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے

الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ فَبْلُ أَنْ يَذَبَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَبْلُ أَنْ يَذْبَعَ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهُ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا فَقَالَ : يَا فَقَالَ : يَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا فَقَالَ : يَا مَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : يَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنَاقَ لَبَنٍ، هِي خَيْرٌ مِّنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنَاقَ لَبَنٍ، هِي خَيْرٌ مِّنْ مَنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ : يَا شَعْرَكَ اللهِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ اللهِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ».

[٥٠٧١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَّرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّي» قَالَ فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! وَتَّى نُصَلِّي» قَالَ فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ هُشَيْم.

[٥٠٧٢] ٦-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ

نمازے پہلے ذرج کیااس نے اپنے (کھانے کے) لیے ذرج کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد ذرج کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگئ اوراس نے مسلمانوں کے طریقے کو پالیا ہے۔''

[5071] بن الی عدی نے داود سے، انھوں نے (عامر) شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب وہ شاہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ شاہ نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: ''کوئی مخص بھی نماز سے پہلے ہرگز (قربانی کا جانور) ذریح نہ کرے۔'' تو میرے ماموں نے کہا: اللہ کے رسول! یہ ایسادن ہے جس میں گوشت سے دل بھر جاتا ہے۔ پھر مشیم کی حدیث کے مائند بیان کیا۔

[5072] فراس نے عامرے، انھوں نے حضرت براء وہالی سے روایت کی، کہا: رسول الله باللہ کا فرایا: ''جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور

فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ " فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنِ لَيْ . فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ " قَالَ: "ضَحِّ لِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: "ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ".

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ أُوَّلَ مَا عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ أُوَّلَ مَا فَنْحُرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبِحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُسُكِ فِي شَيْءٍ" وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحِدِ بَعْدَكَ".

[٥٠٧٤] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، لِمِثْلِهِ. بِمِثْلِهِ.

[٥٠٧٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛

ہاری طرح قربانی کرے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے ذکے نہ کرے۔' میرے ماموں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اپنے ایک جیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: 
''میدوہ (ذبیحہ) ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں (کو کھلانے)
کے لیے جلد ذکا کرلیا۔'' انھوں نے کہا: میرے پاس ایک کری ہے جو دو بکر یوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم کری ہے جو دو بکر یوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم اس کی قربانی کردو، وہ بہتر ین قربانی ہے۔''

[5073] میں جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبیدیا می سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے (وہ یہ ہے) کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھرلوٹیس گے اور قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا، اس نے ہمارا طریقہ پالیا اور جس نے (پہلے) ذرج کرلیا تو وہ گوشت ہے جواس نے ایسی کری کرلیا تو وہ گوشت ہے جواس نے اپنی کریا ہے۔ وہ کسی طرح بھی قربانی نے اپنی ہے۔ وہ کسی طرح بھی قربانی نیار ڈاٹٹو (اس سے پہلے) نرج کر چکے تھے، انھوں نے کہا: میرے پاس بکری کا ایک سالہ بچہ ہے جودودانتی بکری ادودانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو تو روانتا بکرے سے بہتر ہے۔ تو تیسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی۔''

[5074] عبیداللہ کے والد معافی نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے شعبی سے سا، انھوں نے حضرت براء بن عازب والنجا سے اور انھوں نے نبی اکرم طابع سے سے کی مانندروایت کی۔

[ 5075] منصور نے شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب اللہ علی کے ایک کہا: رسول اللہ علی کے اللہ علی کے قربانی إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ طرح بيان كيا-مَّنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

> [٥٠٧٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْم نَحْرٍ، فَقَالَ: ﴿ لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّي ۗ قَالَ رَجُلُّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ "فَضَحٌ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍّ بَعْدَكَ ».

> [٥٠٧٧] ٩-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهِ: ﴿أَبْدِلْهَا ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ ىغدك».

[٨٧٨] (...) وَحَدَّثْنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحٰقُ بْنُ

ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ كُونِهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

[5076] عاصم احول نے شعبی سے روایت کی ، کہا: مجھے حفرت براء بن عازب والنب في حديث سائي، كما: رسول الله علما في المراني كون خطبه ديا اور فرمايا: "كوكي فخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔'' ایک فخص نے كها: ميرے پاس ايك ساله دودھ يينے والى (كھيرى) بكرى ہے جو گوشت والی دو بکر یول سے بہتر ہے۔ آپ تا اللہ ان فرمایا: ' متم اس کی قربانی کر دو،تمحارے بعد ایک سالہ بکری اس کے لیے کافی نہ ہوگی۔''

[5077] محد بن جرر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوجحیفہ والٹواسے، انھول نے حفرت براء بن عازب اللخاس روايت كى، كما: حفرت ابوبردہ وہ ٹاٹھ نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذرج کر لیا تو نی تافی نے فرمایا: "اس کے بدلے میں دوسری قربانی كرو-" انھول نے كہا: اللہ كے رسول! ميرے ياس أيك سالہ بکری ہے۔شعبہ نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں نے كها: \_ اور وه دو دانتي بكرى سے بہتر ہے\_ رسول الله عظم نے فرمایا: ''اے، اُس کی جگہ (ذیح) کرلولیکن بیتحصارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔''

[5078] وہب بن جریراور ابوعام عقدی نے کہا: شعبہ نے ہمیں ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور آپ تا تا ا

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ.

أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَةً - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ، يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» لَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا يَوْمُ يُشْتَهٰى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ صَدَّقَةُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةً مِنْ اللهِ عَلَيْقِ صَدَّقَةُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةً هَنْ جَعْرَانِهِ، كَأَنَّ مَنْ سَوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبِلَغَتْ رُخْصَتُهُ فَوَالَ: لَا أَدْرِي أَبِلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبِلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْبَمَةٍ، مَنْ سَوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْبَمَةٍ، مَنْ سَوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْبَمَةٍ، مَنْ سَوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْبَمَةٍ، مَنْ طَوْلًا اللهِ عُنْبَمَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى عُنْبَمَةٍ، فَتَوَالًى فَقَامَ النَّاسُ إِلَى عُنْبَمَةٍ، فَتَوَالًى فَتَرَعُوهًا - أَوْ قَالَ: فَتَجَزَعُوهَا - .

فرمان'' یہ دو وانتی کمری سے بہتر ہے'' کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔

[5079] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ابوب ے، انھول نے محمد (بن سیرین) ہے، انھول نے حضرت انس والله على عند روايت كى ، كمها: رسول الله عليه في في قرباني ك دن فرمایا: ' جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ چرے کرے '' تو ایک آ دمی کھڑ انہوا اور کہا: اللہ کے رسول! یدالیا دن ہے کداس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔اس نے اینے ہمایوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا۔ (ایما . لگا) جیسے رسول اللہ منافظ نے بھی اس کی تصدیق کی ہو۔اس نے (مزید) کہا: اور میرے پاس ایک سالہ بکری ہے، وہ مجھے گوشت والی دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا میں اسے ذبح كردون؟ كها: آپ نے اسے اس كى اجازت دے دى۔ (حضرت انس الله الله عنه في كما: مجهد معلوم نبيس كرآب كى دى ہوئی رخصت اس (شخص) کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یانہیں؟ (پھر) کہا: رسول الله تَاثِیْمُ نے دومینڈھوں کارخ کیا اور ان کو ذرج فرمایا۔لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے رپوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کوآ کیں میں تقیم کرلیا ہا:اس کے مصر کیے۔۔

ﷺ فائدہ: حدیث کے آخری جھے کالفظی ترجمہ یہ ہے: لوگ کھڑے ہوئے، ایک چھوٹی سی بکری کا رخ کیا اور (اسے ذکح کر کے۔ اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیا، یا (فرمایا:) اس کے جھے کر لیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مائی آئے ، و مینڈ ھے ذکح فرمائے اور اردگر دموجود لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری انھیں عنایت فرمائی جوان لوگوں نے ذکح کر کے اس کا گوشت باہم بانٹ لیا۔ غُنَهُمَ سے مراد اگر چھوٹا ساریوڑ ہے تو وہ بھی آپ مائی نے عطافر مایا۔

المحمَّدُ بْنُ عَرَّفِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛

[5080] حماد بن زید نے کہا: ہمیں ابوب اور ہشام نے محمد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی کدرسول اللد ٹاٹھ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

دیا، پھرآپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے، اس کے بعد ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[٥٠٨١] ١٢-(...) وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبُحْيَى الْبُحَيِّي الْبُنَ يَحْيَى الْبُنَ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي الْبُنَ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[5081] حاتم بن وردان نے کہا: ہمیں ایوب نے محمد بن بن میں ایوب نے محمد بن سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت انس بن مالک ڈائٹو نے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹو نے نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا، کہا: آپ ٹائٹو کو گوشت کی بومحسوں ہوئی تو آپ نے ان کو ذرئ کرنے سے منع کیا، آپ ٹائٹو کا نے فرمایا: درجس نے (نماز سے پہلے) ذرئ کرلیا ہے وہ دوبارہ (قربانی) کرے۔'' پھر (حاتم نے) ان دونوں (ابن علیہ اور حماد بن زید) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

### (المعجم٢) (بَابُ سِنَّ الْأَضْحِيَةِ) (التحفة٢)

[٥٠٨٢] ١٣-(١٩٦٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأُنِ».

### باب:2۔قربانی کے جانوروں کی عمریں

[5082] حضرت جابر ولا الله عند (دو دانتا) جانور کی قربانی الله تالیل فرمایا: ''صرف مند (دو دانتا) جانور کی قربانی کرو، بال اگرتم کودشوار ہوتو ایک سالددنبہ یا مینڈ ھا ذرج کر

فاكدہ: مُسِنَّه دودانتا جانوركوكتے ہيں۔ عمو أيت ليم كيا جاتا ہے كہ بھيڑ بكرى ميں دودانتا كم ازكم ايك سال سے زيادہ ميں ہوتا ہے، گائے دوسال ميں اوراونٹ پانچ سال ميں۔اصل يہى ہے كہ دانتوںكوغور سے ديكھا جائے۔ جب دو نے دانت ظاہر ہو گئے ہوں، يا دودھ كے دانت لوٹ چكے ہوں تو وہ مسند (دودانتا) ہى كہلائے گا۔اس سے ذراكم پورے سال كى عمر كا جانور جذعہ ہوگا۔ بھيڑ بكرى جذعہ ميں اختلاف ہے۔احتاف كے ہاں چھ ماہ كى بھيڑ بكرى جذعہ ہے جبكہ مالكيہ اور شافعيہ كے ہاں ايك سال كى محمد بحير بكرى جذعہ ہے اور يہى درست ہے۔

[٥٠٨٣] ١٤-(١٩٦٤) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمِي مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

[5083] ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہوئے میں قربانی کے دن مدینہ ہوئے سنا کہ رسول اللہ مائی گا میں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی، کچھ لوگوں نے جلدی کی اور قربانی کرلی،

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ، مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتّٰى يَنْحَرَ النَّبِيُ ﷺ.

[١٩٦٥] ١٥-(١٩٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "ضَعِ بِهِ أَنْتَ".

قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.

[٥٠٨٥] ١٦-(...) حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَعْجَةً الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَعْجَةً الدَّعْتَوَائِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَاصَابَنِي قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ».

[٥٠٨٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ

ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طال نے قربانی کر لی ہوئی ہے۔ رسول اللہ طال نے حکم دیا کہ جس نے آپ (کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے) سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں۔ اور نبی اکرم طال اسے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔

[5084] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیٹ ہے،
انھوں نے یزید بن ابی حبیب ہے، انھوں نے ابوخیر ہے،
انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول
اللہ ٹاٹٹ نے انھیں کچھ بکریاں عطا کیں کہ وہ ان کو آپ ٹاٹٹ اللہ ٹاٹٹ نے نے انھیں بکری کا
ایک سالمہ بچرہ گیا، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے ساس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا: 'اس کی قربانی تم کرلو۔' قتیبہ نے:
(أصْحَابِهِ کے بجائے) عَلٰی صَحَابَتِهِ '' آپ کے صحابہ
میں (تقیم کردیں۔)' کے الفاظ کے۔

[5085] ہشام دستوائی نے یکی بن ابی کثیر سے، انھوں نے بعج جبنی سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر جبنی واللہ اللہ کاللہ نے ہمارے درمیان سے روایت کی، کہا: رسول اللہ کاللہ نے ہمارے درمیان قربانی کے یکھ جانور بائے تو مجھے ایک سالہ بھیڑیا بحری ملی۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے جھے میں ایک سالہ بھیڑیا بحری آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: "ای کی قربانی کردو۔"

[5086] معاویہ بن سلام نے کہا: مجھے کی بن ابی کیر نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے بھی بن عبداللہ نے بتایا کہ حفرت عقبہ بن عامر وہ اللہ علی خبر دی کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے۔ اس نے اپنے ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ اسی (سابقہ) حدیث کے ہم معنی۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

(المعجم٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلا تَوُكِيلٍ، وَالتَّسْمِيةِ وَالتَّكْبِيرِ) (التحفة٣)

[٥٠٨٧] ١٧-(١٩٦٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ عَلَيْ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ عَلَيْ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَكَمْ أَمْلَكُمْنَا أَمْلَحَيْنِ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلُوا أَمْلَكُمْ أَمْلُوا أَمْلَكُمْ أَمْلَا أَمْلَكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلِكُمْ أَمْلِكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُوا أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَلَانُ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَلَانِ أَمْلُكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ لِمُسْلِيْ أَمْلُكُمْ أَلَانِ أَمْلُكُمْ أَلِي مِعْلَمْ مِعْمَا أَمْلُكُمْ أَلَانٍ أَمْلُكُمْ أَلَانِهُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ

آهُ الْحَبَى بْنُ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَبْشَيْنِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ مَا أَمْلَحَيْنِ أَقْرُنَيْنِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ مَا قَالَ - : وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا مَا قَالَ - : وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

[٥٠٨٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: عَمْ.

[٥٠٩٠] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نِنُ

باب:3۔ اچھی قربانی کرنا کسی کو دکیل بنائے بغیرخود ذنح کرنامتحب ہے اور بسم اللّٰداور تکبیر پڑھنا

[5087] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس شائش سے دوایت کی، کہا: نبی طائش نے دوسفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی، آپ نے انھیں اپنے ہاتھ سے ذرئے کیا، ہم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ آپ نے (قربانی کے وقت انھیں لٹاکر) ان کے رضار پر اپنا قدم مبارک رکھا۔

[5088] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹھ کا سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ کا ٹھ کا نے دو خوبصورت، سفید رنگ کے، بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی۔ کہا: میں نے دیکھا کہ آپ انھیں ایپ ہاتھوں سے ذرج کر رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے ان کے رضار پر قدم رکھا ہوا تھا، (اور) کہا: آپ نے اللہ کا نام لیا (بسم اللہ پر جمی) اور تکمیر کھی۔

[5089] خالدین حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے قادہ نے بتایا، کہا: میں نے حضرت انس دہاتیا سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹائیا نے قربانی دی، اس کچھلی حدیث) کے ماند۔

(شعبہ نے) کہا: میں نے (قادہ سے) بوچھا: کیا آپ نے (خود)حضرت انس ڈٹائٹ سے سنا تھا؟ کہا: ہال۔

[5090] سعيدنے قاده ہے، انھوں نے حضرت انس وائذ

الْمُثَنِّى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: «بِاسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

آال مُحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ يَزِيدُ بْنِ قُسَيْطٍ، حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ. فَأْتِي بِهِ اللهِ عَلَيْ شَوَادٍ. فَأَتِي بِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ: «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». لِيُضَحِّي بِهِ. قَالَ لِعَائِشَةَ: «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». لَيْضَحِّي بِهِ. قَالَ لِعَائِشَةَ : «هَلُمِّي الْمُدْيَة». ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ، ثُمَّ لَخُدُهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ دَبَحَهُ، ثُمَّ دَبَحَهُ، ثُمَّ مَاكَدُهُ، وَأَلِي اللهُمَّ! تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحْى بهِ. وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَى بهِ.

(المعجم؟) (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، الَّا السنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ) (التحفة؟)

ے، انھوں نے نبی ٹاٹیا ہے اس حدیث کے مائند روامیت کی مگر انھوں نے بید کہا: آپ ٹاٹیا ہم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے۔

باب:4۔دانت اور ہر تم کی ہڈی کے سواہر تیز چیز سے، جوخون بہانے والی ہے، ذرج کرنا جائز ہے

[5092] یکی بن سعید نے سفیان (بن سعید) سے روایت کی، کہا: مجھے میرے والد (سعید بن مسروق) نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج دی ہے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت رافع بن خدیج دی ہی ہی ہے میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کل دیمن سے مقابلہ کریں گے راان شاء اللہ ہمیں ان کے جانور بطور غیمت حاصل ہوں گے) ہمارے پاس چھر یاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: "جلدی کرنا اور جو چیز بھی تیزی سے خون بہائے (کوئی دھار والی چیز، خواہ دھار والا سخت پھر ہو یا تکوار یا نیزے کا کنارہ دغیرہ)

وَّغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم الصَيْرَى مِ عِلانا، اور الله كانام ليا گيا ہوتو كما لينا۔ (مَرَ فَعَرَه كَا فَعَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ وَه آلهُ ذَحُ ﴾ كى جانور كا دانت (جَسِ طرح شارك وغيره كا أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا مُوتا ہے ) يا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شخیں (تفصیل) بتاتا موابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا مُول وانت أيك بِرُى ہے (اس ليے اس سے ذرح جائز شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا».

اسے تیزی سے چلانا، اور اللہ کا نام لیا گیا ہوتو کھا لینا۔ (گر وہ آلہُ ذنج) کی جانور کا دانت (جس طرح شارک وغیرہ کا ہوتا ہے) یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شخصیں (تفصیل) بتاتا ہول۔ دانت ایک ہڈی ہے (اس لیے اس سے ذبح جائز نہیں) اور ناخن صبضیوں کی چھری ہے (وہ بھی دانت کی طرح ضیل) اور ناخن صبضیوں کی چھری ہے (وہ بھی دانت کی طرح صحیح آلہ ذبح نہیں۔)' کہا: ہمیں غنیمت کے اونٹ اور کریاں ملیس، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا، ایک آ دمی رسول اللہ ظافر کے فرمایا: 'ان اونٹوں میں بعض (انسانوں سے) بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانوروں میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانوروں میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ان میں سے کوئی چیز جب تم پر غالب آ جائے (تم اسے نہ پکڑ سکو) تو اس کے ساتھ ایسا تھی کرو۔''

[٩٠٩٣] ٢١-(...) وَحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِيلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلُوا بِهَا فَلُورَ، فَأَمْرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مُنَ الْغَنْمِ بِجَزُودٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ الْغَنْمِ بِجَزُودٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ مَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ كَنَحْوِ حَدِيثٍ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ.

[5093] وکیج نے کہا: ہمیں سفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدت سے، انھوں نے حضرت رافع بن خدت کا ٹائٹا سے روایت کی، کہا: ہم تہامہ کے مقام و والحلیفہ میں رسول اللہ ٹائٹا کے ہمراہ سے تو ہمیں (غنیمت میں) مگریاں اور اونٹ حاصل ہوئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور (ان میں سے پچھ جانوروں کو ذرح کیا، ان کا گوشت کا ٹا اور (ان میں سے پچھ جانوروں کو ذرح کیا، ان کا گوشت کا ٹا اور) ہانڈیاں چڑھا دیں۔ رسول اللہ ٹائٹا (تشریف لائے تو آپ ٹائٹا ) نے تھم دیا اور ان ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے رسب کے جھے تقیم کو نے کے لیے) دس بحریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دیا۔ اس کے بعد یجی بن سعید کی حدیث بیان کی۔

خک فائدہ: ہانڈیاں الٹنے کا عکم اس لیے بھی ہوسکتا ہے کہ انھوں نے سیجے تقتیم کے بغیر جواور جتنا کسی کے قبضے میں آگیا، اس پر قبضہ کرلیا ادر اس میں سے پکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بطور سزا بھی ہوسکتا ہے، اس لیے کہ انھیں ابھی جنگ سے فراغت کا اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔ انھوں نے جلد ہازی میں اس بات کا خیال نہ کیا کہ دشمن ملیٹ کر دھوکے سے ان پر حملہ کر دے گا جس طرح اُحد میں ہوا

تھا۔ان لوگوں نے آپ تاہیم سے اجازت اور رہنمائی لیے بغیر ہی اپنے طور پر جنگ کوختم قرار دیتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے اسکلے کام شروع کردیے تھے۔

> [٥٠٩٤] ٢٢-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بّْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ. ثُمَّ حَدَّثِنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيِّهِ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَّاقُو الْعَدُوِّ غَدًّا، وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدّى، فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِّنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

[٥٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

[٥٠٩٦] ٢٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْن مَشْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِۖ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، ۚ وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدّى. وَّسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

[ 5094] اساعيل بن مسلم اورعمر بن معيد في سعيد بن مروق سے، انھول نے عبابیہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج ے، انھوں نے این دادا حفرت رافع بن خدیج نافظ سے روایت کی ، کہا: ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! کل ہم دشمن كاسامناكريس كاور ماري ياس چيريان نبيس بي، كياجم بانس کے چیک (یا تیز دھار مجیی) سے ذی کر سکتے ہیں؟ اور سارے واقع سمیت حدیث بیان کی اور کہا: ایک اونث ہم ے بدک کر بھاگ نکلاتو ہم نے اس پر تیر چلائے یہاں تک كهاس كوكراليا\_

[5095] زائدہ نے سعید بن مسروق سے ای سند کے ساتھ بہ حدیث آخر تک پوری بیان کی اوراس میں کہا: (ہم فعضى:) مارے پاس چريان نيس بين تو كيا مم بانسوں ( کی پھیچیوں) ہے جانور ذیج کرلیں۔

[5096] شعبہ نے سعید بن مسروق سے، انھوں نے عبابه بن رفاعه بن رافع سے، انھوں نے حضرت رافع بن فدت جائنات روایت کی که انھوں نے کہا (ہم نے عرض کی:) الله كرف والع بم وثمن سے مقابله كرنے والے بين اور مارے پاس چھرياں نہيں ہيں، پھر حديث بيان كى، البتداس میں یہبیں کہا:''لوگوں نے جلد بازی کی اوران کے گوشت ے باغریاں ابالنے لگے،آپ اللہ نے ان کے بارے میں تحكم ديا توانھيں الث ديا گيا۔' اور انھوں نے باقی سارا قصہ بیان کیا۔

(المعحمه) (بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَصَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ اللّٰي مَتٰى شَاءَ) (التحفةه)

[٥٠٩٧] ٢٤-(١٩٦٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ
ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ
أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ نَّأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ نَّأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا
مَعْدَ ثَلَاث.

[٥٠٩٨] ٢٥-(...) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؟ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؟ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّى لَنَا صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا صَلَّى لَنَا فَبُلُ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا.

[ ٥٠٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابنُ أَخِي ابْنَ شِهَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا صَالِحٍ وَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَن عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَن عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَن

باب:5-ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی، پھراسے منسوخ کر کے جب تک چاہے اس کو کھانا جائز کر دیا گیا

[5097] سفیان نے کہا: ہمیں زہری نے ابوعبید سے روایت کی، کہا: میں عید کے موقع پر حضرت علی بن افی طالب ڈھٹو کے ساتھ تھا، انھوں نے خطبے سے پہلے نماز بڑھائی اور کہا: رسول اللہ کھٹو کے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم تین دن (گزرجانے) کے بعدا پی قربانیوں کا گوشت کھائیں۔

[ 5098] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابن از ہر کے مولی ابوعبید نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹ کے ساتھ عید پڑھی ، کہا: اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹ کے ساتھ نماز پڑھائی ، ویشن نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی ، پڑھی ، حضرت علی ڈاٹٹ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی ، پراوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ ہے تم کو تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے ، اس لیے (تین راتوں کے بعد یہ گوشت) نہ کھاؤ۔ (ان تین دنوں میں کھا کر اور تقییم کر کے خم کردو۔)

[ 5099] ابن شہاب کے بھیتے، صالح اور معمر، سب نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٠١٠٠] ٢٦-(١٩٧٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِّنْ لَّحْمِ أَضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَائَةٍ أَيَّامٍ».

[ ١٠١٥] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيًة بِمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[ ٧١٠٢] ٢٧-(...) وَحَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَمَّرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمَرَ عَمْرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى أَنْ تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى أَنْ تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ .

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَّقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ.

[٩١٠٣] ٢٨-(١٩٧١) حَدَّثُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكُلِ لُحُومٍ

[5100] لیٹ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر چائن سے، انھوں نے حضرت ابن عمر چائن سے، انھوں نے حضرت ابن عمر چائن سے، انھوں نے گوشت میں سے فر مایا: ''تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے تین دن کے بعد ( کیھے) نہ کھائے۔''

[5102] ابن ابی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: عبدالرزاق نے کہا: معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انھوں نے حضرت ابن عمر دی انھوں نے حضرت ابن عمر دی انھوں نے حضرت ابن عمر دی انھوں کے دوایت کی کہ رسول اللہ تالی نے (اس بات سے ) منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر در اپنی تین دن سے او پر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن الی عمر نے (تین دن سے او پر کے بجائے)'' تین کے بعد'' کے الفاظ کیے۔

الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةِ: «ادَّخِرُوا اللهِ يَظِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةِ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْثِةَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهُيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهُيْتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي ذَوْلًا وَاذَخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».

سے کہا، میں نے حضرت عائشہ جھا کو بہ کہتے ہوئے ساہے که رسول الله تَافِيمُ کے زمانے میں باوید کے کچھ گھرانے (بھوک اور کمزوری کے سبب) آہتہ آہتہ چلتے ہوئے، جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے ( قربان گاہ میں )، آئے تو رسول الله ظافا نے فرمایا: " تین دن تک کے لیے گوشت رکھالو، جو باتی بیچ (سب کا سب) صدقه کر دو۔'' دوبارہ جب اس (قربانی) کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی: الله کے رسول! لوگ تو اپنی قربانی (کی کھالوں) ہے مشکیں بناتے ہیں اور اس کی چربی کچھلا کر ان میں سنبال رکھتے بي، رسول الله سَالِيَا في فرمايا: "كيا مطلب؟" أنحول في کہا: (بیصورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ) آپ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت (وغیرہ) استعال ندكيا جائے۔ تو آپ الله في فرمايا: "ميس نے تو معصيں ان خانه بدوشوں كى وجه سے منع كيا تھا جواس وقت بشكل آپائے تھے، اب (قربانی كا گوشت) كھاؤ، ركھواور صدقه کرو۔''

عبدالرحمان بن سعدانصاريه) كوبتائي، عمره نے كبا: انھوں نے

[ ١٩٧٢] ٢٩-(١٩٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهْى عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا».

[٥١٠٥] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، كِلَاهُمَا عَنِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -:

[5104] ابوزبیر نے حضرت جابر وٹاٹھ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹھ نے نبین دن کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، پھراس کے بعد آپ ٹاٹھ نے نیفرمایا:''کھاؤاورزادِراہ بناؤاوررکھو۔''

[5105] ابن جرت نے کہا: ہمیں عطاء نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا: (پہلے) ہم منی کے تین دنوں سے زیادہ ایٹ اونوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پھررسول اللہ ٹاٹٹا نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا: ''کھاؤ اور

حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنِّى، فَقَالَ: «كُلُوا فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا».

قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْبِي عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا - يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ -.

[ ٣٠١٥] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَمْرٍو، أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرِيْرِيِّ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ ح: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: عَنْ البِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ساتھ لے جاؤ۔ (اور صدقہ کروجس طرح دوسری احادیث میں ہے۔)''

میں نے عطاء سے کہا: حضرت جابر ڈاٹھ نے میہ کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے؟ (مدینہ تک چنچنے کے آٹھ دنوں تک بطورزادِراہ استعال کرتے رہے؟) انھوں نے کہا: ہاں۔

[ 5106] زید بن ابی ائیسہ نے عطاء بن ابی رباح سے،
انھوں نے جابر بن عبداللہ ٹائٹا سے روایت کی، کہا: ہم تین
دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے، پھر رسول
اللہ ٹائٹا نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اس میں سے زادِ راہ بنائیں
اوراس سے کھائیں، یعنی تین سے زیادہ (دنوں تک۔)

[5107] عمرو (بن دینار) نے عطاء سے، انھوں نے حفات جابر ٹاٹھڑا کے حفرت جابر ٹاٹھڑا کے عہد میں قربانیوں کا گوشت زادِ راہ کے طور پر مدینہ تک ساتھ لے جاتے تھے۔

[5108] الوبكر بن الى شيبه نے كہا: بميں عبدالاعلى نے جريرى سے حديث بيان كى ، انھول نے ابونطر ہ سے ، انھول نے حضرت الوسعيد خدرى دائلي سے روايت كى ، نيزمحد بن ثنیٰ نے كہا: بميں عبدالاعلى نے حديث بيان كى: بميں سعيد نے قادہ سے ، انھول نے حضرت الوسعيد قدرى دائلي نے حضرت الوسعيد خدرى دائلي ہے : خول اللہ مائلی نے فرايا تھا: خدرى دائلي نے فرايا تھا:

«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ» – وَقَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَّحَشَمًا وَّحَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا». قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.

[١٩٧٤] ٣٤-(١٩٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَبِيِّةٍ قَالَ: "مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي الْعَامِ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ المُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا فَعَلْنَا عَامَ أُوّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بَجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيهِمْ».

آوراه] ٣٥-(١٩٧٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيلى: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ تُوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ» فَلَمْ أَزَلُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

[٥١١١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ؛

''مدینہ والو! قربانیوں کا گوشت تین (دنوں \_ راتوں) سے زیادہ نہ کھاتے رہو۔''این مثنیٰ نے (صراحت سے)'' تین دن (سے زیادہ)'' کہا۔

صحابہ نے رسول الله طَلَقَا سے به شکایت کی کہ جمارے بال بنچ اور نوکر چاکر ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' کھاؤ اور کھلاؤ اور کھلاؤ اور کو کر رکھو یا (فرمایا:) ذخیرہ کرو۔'' ابن شکی نے کہا: عبدالعلی کو (ان دولفظول میں) شک ہے (کہ آپ نے دروک کررکھؤ' فرمایا، یا'' ذخیرہ کرؤ' فرمایا۔)

[5109] حضرت سلمہ بن اکوع بڑا ٹڑا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علا ٹائے نے فرایا: ''تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کھر میں (اس گوشت میں سے) کوئی چیز ندر ہے۔' جب اگلے سال (میں عید کا دن) آیا تو صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ''فہیں، وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے عالم کہ (قربانی کا گوشت) ان میں پھیل (کر ہر ایک تک پہنے) جائے۔''

[5110] معن بن عیسیٰ نے کہا: ہمیں معاویہ بن صالح نے ابوزاہریہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے جبیر بن نفیر سے، انھوں نے جبیر بن نفیر سے، انھوں نے حضرت ثوبان واللہ علیہ نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ نے (اپنے قربانی کے جانوروں میں سے) قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے فرمایا: '' ثوبان! اس کے گوشت کودرست کرلو(ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرلو۔)'' پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔

[5111] زید بن حباب اور عبدالرطن بن مهدی دونوں فی معادید بن صالح ہے ای سند کے ساتھ روایت کی۔

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۱۱۲] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُمْزَةَ: حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُمْزِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ، وَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ، وَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ، فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ، فَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ لَهٰذَا اللَّحْمَ» قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ لَمَذَا اللَّحْمَ» قَالَ فَا مُنْ مَرْنُ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

[٥١١٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ، بِهٰذَا الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ ح: مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ وَمَدَّدُ بْنُ مُرَّةً بُورِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَادُ بْنُ مُرَّةً بُوسِنَانٍ عَنْ مُحَدِّرِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَادُ بْنُ مُرَّةً بُورِي فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ مَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَنْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَلْمِ مُ فَا أَمْسِكُوا مَا

[5112] الومسمر نے کہا: ہمیں کی بن حزہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زبیدی نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے رسول صدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے رسول اللہ مُلَّاثِیْن کے آزاد کروہ غلام حضرت ثوبان دہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْن نے ججہ الوداع کے موقع پر مجھے سے فرمایا:
''اس گوشت کو (ساتھ لے جانے کے لیے) درست کرلو۔'' اس گوشت کو (ساتھ لے جانے کے لیے) درست کرلو۔'' انھوں نے کہا: پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تیار کیا دیر بیٹنی گئے۔

[5113] محمد بن مبارک نے کہا: ہمیں کی بن حزونے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور'' ججۃ الوداع میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[5114] ابوسنان ضرار بن مرہ نے محارب بن د ثار ہے،
انھوں نے عبداللہ بن بریدہ ہے، انھوں نے اپنے والد ہے
دوایت کی، کہا: رسول اللہ مُلَقِیْم نے فرہایا: ''میں نے (پہلے)
تم کوقبروں کی زیارت ہے منع کیا تھا، (اب) تم زیارہ قربانی کا
کرواور میں نے (پہلے) تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا
گوشت کھانے ہے منع کیا تھا، (اب) تمھارا جب تک کے
لیے جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو۔ اور میں نے تم کومشک
کے علاوہ (ہرفتم کے برتن میں) نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، اب
کے علاوہ (ہرفتم کے برتن میں) نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، اب

بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءِ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجم: ٢٢٦٠]

[0110] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ابْنَ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: (كُنْتُ نَهُ يَلِيْ قَالَ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ) فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي سِنَانٍ.

(المعجم٦) (بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ) (التحفة٦)

يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخُرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَالَ ابْنُ وَعَبْدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ وَافِع يَالِيْ هُرَيْرَةً وَاللَّهُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِع يَعْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبُولُ لَلهُ وَيَعْ وَلَاللهِ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَنْ أَبُلُ وَلَا اللهِ عَنْ أَبُولُ اللهُ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَنْ أَبُولُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُمَارًا عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ أَبِي هُمُولًا اللهُ عَنْ أَبُولُ اللهُ عَنْ أَلِي وَلَا اللهُ عَنْ أَبُولُ اللهُ عَنْ أَلَا وَعَمْرَا عَنَ اللهُ الل

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النُتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

[5115] علقمہ بن مرثد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ تلاقظ نے فرمایا: "میں نے والد سے روایت کی کہرابن سنان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

#### باب:6 کسی مادہ جانور کا پہلوٹھا بچہاور رجب کے شروع میں جانور ذبح کرنا

[5116] یکی بن یکی تمیمی، ابوبکر بن ابی شیب، عمروناقد اور زمیر بن حرب نے جمیس سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے زمری سے روایت کی، انھوں نے نبی تابیخ مستب ) سے، انھوں نے ابو جریرہ سے اور انھوں نے نبی تابیخ مستب ) سے، انھوں نے ابو جریرہ سے روایت کی، نیز محمد بن رافع اور عبد بن حمید نے کہا: جمیس عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، کہا: جمیس معمر نے زمری سے خبر دی، انھوں نے ابن مستب سے، انھوں نے ابو جریرہ ڈاٹیخ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تابیخ نے فر مایا: "نه جانور کا بہوٹھا بچہ ذری کرنا (واجب، جائز) ہے، ندر جب کے شروع میں جانور قربان کرنا دوست ہے۔"

ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: فرع ہے مراد پہلوشی کا بچیتھا، جب وہ جنم پاتا تو وہ اسے ذرج کرتے تھے۔

ا ندومسائل: ٢٥ فرع كى فدكوره بالاتعريف غالبًا الم زبرى كى طرف سے ہے جوان كے شاگردول نے آ محديث كے

ساتھ ہی بیان کر دی تا کہ منہوم واضح ہوجائے۔ عیرہ سے مرادرجب کے آغاز میں کی جانے والی قربانی ہے۔ ﴿ ﴿ ہُم نَے فرع کا ترجمہ'' پہلوشا بچہ ذرج کرنا واجب/ جائز' دونوں طرح سے کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں اجمال ہے۔ صراحت نہیں کہ اس میں جواز کی نفی کی جاری ہے ہوا کی نفی کی جاری ہے ہوائی نفی کی جاری ہے ہوائی نفی کی جاری ہے ہوائی ہے الفاظ مروی وہ اسے جائز' وونوں طرح ہوئے ہیں۔ پہلوشا بچہا گراند کی رضا کے لیے ذرخ کیا جائے ، تو وہ اسے جائز بچھتے ہیں۔ کتب سنن میں مِخنف بن سلیم سے مروی حدیث میں اس حوالے سے رسول اللہ اللہ ہی میں ہو خنف بن سلیم سے مروی حدیث میں اس حوالے سے رسول اللہ اللہ ہی میں اللہ علی کُلِّ عَام اُضْحِیةٌ وَعَیْسِرَةٌ ، هَلْ تَدُرُونَ مَاالْعَیْسِرَةٌ ؟ هِی: الَّتِی میں: "باللَّی میں اللہ عَلَی کُلِّ اَهْلِ بَیْتِ فِی کُلِّ عَام اُضْحِیةٌ وَعَیْسِرَةٌ ، هَلْ تَدُرُونَ مَاالْعَیْسِرَةً ؟ هِی: الَّتِی میں: "باللہ عَلَی کُلِّ اَهْلِ بَیْتِ فِی کُلِّ عَام اُضْحِیةٌ وَعَیْسِرَةٌ ، هَلْ تَدُرُونَ مَاالْعَیْسِرَةً ؟ هِی: اللّی میں: سے ہوئے ہوئے ہوئے وہ ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کہ ہی کہ میں کا نام ویتے ہو۔ ' اجامع النومذی ، حدیث: 1518) ای طرح صارت بن عمرو سے یہ الفاظ مروی ہیں: سے الفاظ مروی ہیں کہا ہے کہ عیرہ والی اللہ عالم اللہ علی ہوئے ہوئے ہی کہا ہے کہ عیرہ اللہ علی ہوئے ہوئے ہوئے ہی کہا اللہ علی میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی میں کہ جانے والی قرام ہوئے ہوئے ہی میں کہ جانے کا عالم ان نفر ماتے عیر ہوئے اسلام کے بعد، جواد ہوئے ہی میں میں جانے والی قرام ہوئی ہی میں میں ہوئے ہوئے ہی میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہی میں میں ہوئے ہوئے ہی میں میں ہوئے ہوئے ہوئی ہی میں میں ہوئے ہوئے ہی میں میں ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہے۔ اس می میٹے ہیں کی جانے والی قرام ہوئی ہے۔ اس می میٹو ہوگیا ہے۔ اسلام کے ہوئی ہوئی ہے۔

(المعجم٧) (بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَيُرِيدُ التَّضْجِيَةَ، أَنْ يَّأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ شَيْنًا) (التحفة ٨)

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ:

باب:7۔جب ذوالحجہ کا (پہلا) عشرہ شروع ہوجائے توجو خص قربانی کرنے کاارادہ رکھتا ہے،اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت

[5117] ابن ابی عمر کمی نے کہا: ہمیں سفیان نے عبدالرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عوف سے حدیث سالگ: انھوں نے سعید بن مسلمہ ﷺ انھوں نے سعید بن مسلمہ ﷺ سے حدیث روایت کررہے تھے کہ نبی تالی انے فرمایا: ''جب عشرہ (ذوالحجہ) شروع ہوجائے اورتم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کونہ کا ٹے۔''

سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعاً

لْكِنِّي أَرْفَعُهُ.

(رسول الله سے) بیان نہیں کرتے (حضرت ام سلمہ ر الله کا قول بتاتے ہیں)، انھوں نے کہا: کیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں۔

کے فائدہ: سفیان کا مطلب تھا کہ مجھے صراحت کے ساتھ حضرت ام سلمہ ﷺ کے حوالے سے مرفوعاً بیر عدیث پینی ہے اور اس روایت میں کوئی شک نہیں بتان کے علاوہ اور بھی متعدد رایوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے جس طرح اگلی روایات میں واضح ہو جائے گا۔

[٥١١٨] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ البُّنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيةٌ، يُّرِيدُ أَنْ يَضَحِيةٌ، يُّرِيدُ أَنْ يَضَحِيةٌ، يُّرِيدُ أَنْ يَضَحِيةً، يُلِيدُ أَنْ يَضَحِيةً، يُلِيدُ أَنْ يَضَحِيةً، يَلْمِنَ طُفُرًا».

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الْشَاعِنِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ فِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ".

[ ٠١٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمْرِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥١٢١] ٤٢-(...) وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

[5118] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: سفیان نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن عمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے سعید بن میتب سے حدیث بیان کی ، افھوں نے حضرت ام سلمہ ﷺ نے مرفوعاً روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: '' جب عشرہ (ذوالحجہ) شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی مواور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے۔''

[5119] یکی بن کثیر عنری ابوغسان نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمر بن مسلم سے ، انھوں نے عمر بن مسلم سے ، انھوں نے ام سلمہ رہائی سے ، انھوں نے ام سلمہ رہائی کا دوایت کی کہ نبی منافظ نے فرمایا: ''جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھواور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور نا شنوں کو ( نہ کا ٹے ) اپنے حال پر رہنے د ہے۔''

[5120] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی ، انھول نے عمر یا عمر و بن مسلم سے اس سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت کی۔

[5121]معاذ عبري نے كہا: ہميں محمد بن عمروليثي نے عمر

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْتِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب يَقُولُ: سَمِّعْتُ أُمَّ سَلَمَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَّذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى

يُضَحِّيَ ".

[٥١٢٢] (...) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلُ الْأَضْحٰى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هٰذَا، أَوْ يَنْهٰى عَنْهُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لهٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِّيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَنْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو .

[٥١٢٣] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ ۚ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ

بن سلم بن عماره بن أكمه ليثى سے حديث بيان كى ، كہا: ميں نے سعید بن میتب کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نبی طافیام کی زوجه حضرت ام سلمه والله است سنا، وه كهه ربى تحين: رسول الله الله الله عن فرمايا "جم شخص كے ياس ذرى كرنے ك ليے كوئى ذبيحه موتوجب ذوالحبركا جائدنظر آجائ، وه مركز ایے بال اور ناخن نہ کا ئے ، یہاں تک کر قربانی کر لے (پھر بال اور ناخن كاثے۔)"

[5122] ابواسامه نے کہا: مجھے محمد بن عمرو نے حدیث بیان کی، کہا جمیں عمرو بن مسلم بن عمارہ لیٹی نے حدیث بیان كى،كما:عيدالفخى سے كھ يہلے ہم جمام ميں تھے، بعض لوگوں نے چونے سے اپنے بال صاف کیے، اہل حمام میں سے کی منحص نے کہا: سعید بن مستب اس فعل (عیدالاضی کی نماز ر من اور قربانی کرنے سے پہلےجسم پرسے بال وغیرہ کا شخ یا مونڈنے) کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اس سے منع کرتے میں \_میری سعید بن میتب سے ملاقات موئی تو میں نے ان ے اس بات کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا: مجلتے ! بیادیث مملا دی گئی اور ترک کردی گئی ہے، (ید پابندی ملحوظ نہیں رکھی جاتی ویے) مجھے نی تافی کی زوجہ حضرت ام سلمہ عالا نے بیہ حديث بيان كى كدرسول الله سَالِينَ في فرمايا ..... آ محمد بن عمرو سے معاذ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[5123]سعید بن ابی ہلال نے عمرو بن مسلم جندی سے روایت کی کہ حضرت سعید بن سیتب نے اُنھیں خبر دی کہ نبی اكرم طَيْنَا كَي المِيمِحر مدحفرت ام سلمه والله في في بتايا اور نى اكرم الله كانام ليا ( كر) ان سبكى مديث كے جم معنى (حدیث بیان کی۔) النَّبِيِّ عَلِيْةِ أَخْبَرَتْهُ: وَذَكَرَ النَّبِيَّ عَلِيْقٍ. بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

### (المعجم٨) (بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ) (التحفة٨)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ قَالَ: مَا أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَيِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَيِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلٰكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوى اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ

## باب:8-غیراللہ کے نام پر ذرج کرنے کی ممانعت اور ذرج کرنے والے پر لعنت

ابوخالد احرسلیمان بن حیان نے منصور بن حیان سے، انھول نے ابوطفیل ٹاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: ہم نے حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹٹؤ سے عرض کی: ہمیں کوئی الیہ چیز بتائے جو رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے راز داری سے آپ کو بتائی ہو۔ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹؤ نے جھے راز داری سے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے کوئی بات نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ ٹاٹٹؤ کو بی فرماتے ہوئے نا: ''جس شخص نے غیراللہ آپ ٹاٹٹؤ کو بی فرماتے ہوئے نا: ''جس شخص نے غیراللہ کے نام پر ذری کیاس پر اللہ لعنت کرے، اور اللہ اس پر لعنت

مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ».

کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی،اوراللہ اس پرلعنت کرے جس نے اپنے والدین پرلعنت کرے کسی نے اپنے والدین پرلعنت کرے کرے جس نے (زمین کی حد بندی کا) نشان تبدیل کیا۔''

[5126] شعبہ نے کہا: میں نے قاسم بن الی بڑہ کو ابوطفیل ڈائٹو سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، کہا: حضرت علی ڈاٹٹو سے بیسوال کیا گیا: کیا رسول اللہ ڈاٹٹو نے کہا: حضوصی طور پر کوئی چیز آپ کوعظا فرمائی؟ حضرت علی ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ ڈاٹٹو نے ہمیں کوئی چیز خاص ہمارے لیے نہیں بتائی جو آپ نے تمام لوگوں میں عام نہ کی ہو، البتہ میری اس تلوار کی نیام میں کچھا حکام ہیں۔ پھر آپ نے ایک صحفہ نکالاجس کی نیام میں کچھا حکام ہیں۔ پھر آپ نے ایک صحفہ نکالاجس میں لکھا ہوا تھا: ''جو شخص غیر اللہ کے لیے ذرئے کرے اس پر میں کسی اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو شخص اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بدی کو پر اللہ کسی بھی کو پناہ دے اللہ اس پر لعنت کرے، اور جو شخص کسی بھی کو پر اللہ کسی بھی کے کہ کسی بھی کو پر اللہ کسی بھی کسی بھی کو پر اللہ کسی بھی کسی

الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللَّهَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٍّ: أَخَصَّكُمْ وَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بَشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هٰذَا - قَالَ -: فَأَخْرَجَ كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هٰذَا - قَالَ -: فَأَخْرَجَ لِغَيْرِ صَحِيفَةً مَّكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبِحَ لِغَيْرِ صَحِيفَةً مَّكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبِحَ لِغَيْرِ صَحِيفَةً مَنْ مَنْ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ آوٰلِكَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلَهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ اللهُ مَنْ آوٰلِكَهُ مَا أَوْلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

خطے فوائد و مسائل: ﴿ اس حدیث سے روافض کے عقید سے کی تر دید ہوتی ہے کہ رسول اللہ طافیہ نے حضرت علی تافیہ کے لیے فاص کوئی وصیت فرمائی تھی۔ نیز بعض اہل برعت کے اس نظر سے کی تر دید بھی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم طافیہ نے اصل وہی کی تعلیم صرف حضرت علی شافیہ کو دی ہے جو اس قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ ﴿ ''زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کرنے سے مرادیا تو صحرائی راستوں کے نشانات ہیں جن کی مدد سے مسافر بھٹکنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان نشانات کو مٹانے سے ان کی موت کا خطرہ ہے، لہذا میتخت گناہ ہے۔ یا وہ نشانات اور علامات مراد ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی ملکیت کی حد بندی ہوتی ہے۔ والله اعلم بالصواب!



#### ارشاد بارى تعالى

وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الْمُسْرِفِينَ

''اور کھاؤاور پیواور صدیے نہ گزرو، بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔'' (الأعراف:7:317)

# تعارف كتاب الاشربه

کتاب الاشربہ اپنے معانی کے اعتبار سے ایک وسیج المطالب کتاب ہے۔ مشروبات میں حلال وحرام مشروبات کی تفصیل، شراب کے نقصانات، وہ حالات جن میں شراب کو حتی طور برحرام قرار دیا گیا، صحابہ کا جذبہ اطاعت، مختلف چیزوں سے جنے وائی شرابوں کی مشتر کہ صفت اور مصرت، اس سے کمل اجتناب کے لیے مشروب سازی اور برتنوں تک کے حوالے سے احتیاطی احکام، حلال مشروبات کے حوالے سے احتیاطی تدابیر، پینے اور کھانے دونوں کے معاشرتی اور روحانی آداب، حلت حل اس مشروبات کے حوالے سے اور ہرکت، اس کتاب میں ان وحرمت کے حوالے سے اور ہرکت، اس کتاب میں ان موضوعات کے حوالے سے اور ہمائی کے لیے ارشادات نبویہ پیش کیے گئے ہیں۔

تاب کا آغازاس افسوسناک واقع ہے کیا گیا ہے جو حضرت ترہ وٹاٹھ کی شراب نوشی کی بنا پر حضرت علی ٹاٹھا اور خودرسالت مآب الله کو ٹیش آیا۔ حضرت ترہ وٹاٹھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں شریک ہوئے، گانے والی نے شراب کے نتیج میں پیدا ہونے والی خود فریجی اورا نی عظمت و سخاوت کے انتہائی مبالغہ آمیزاحیاں کو مرید اجا گرکیا اور باہر بیٹمیس حضرت علی ٹاٹھ کی دواؤشیوں کے جوان کی کل متاع تھیں، کباب کھلانے کی تان اڑائی۔ شراب اپنے پینے والوں کے احساس عظمت کو اتعابی معاد تی ہے کہ عشل ووائش کی جملہ قیود ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت تمزہ ٹاٹھ نے گانے والی کے الفاظ کے عین مطابق اپنی تلوارا ٹھائی اوران اونٹیوں کی کو ہائیں کی جملہ قیود ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت تمزہ ٹاٹھ نے گانے والوں کے والوں کے احساس عظمت کو اتعابی وران اونٹیوں کی کو ہائیں کا کیس، پیٹ چاک کیے، کلیج نکالے اور کہاب بنانے والوں کے والے کے باس آئے تو پہ چلا کہ حضرت تمزہ ٹاٹھ شراب کے نقیج میں اللہ ٹاٹھ کے پاس آئے کہ ان کی بات میں کر آپ ٹاٹھ کی کر تمزہ ٹاٹھ کی گان تھا۔ یہ واقعہ پورے مدید والوں کی آئھیں کھول کو بی کے ایک تو بات کی کرمت کے قدر بی مراصل کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ پورے مدید والوں کی آئھیں کو بی تھا۔ یہ والوں کی آئھیں کھول کو بیان کی مضبوطی تھی کر میں جاتھ کی شراب کی حضرت کی اعلان کرویا گیا۔ یہ مگان تو ایر میں ان کی مضبوطی تھی کہ شراب کی حرمت کے اعلان کے ساتھ بی شراب چھوڑ دی گئی، مکل تو ٹر دیے گئے اور شراب کو گلیوں میں بہا والی ایمان کی مضبوطی تھی کہ شراب کی حقیہ استان کا میائی تھی۔

الله کی رہنمائی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور حقیقی مالک کو پہچانے ، اپنے برے بھلے میں تمیز کرے ، اس کے از کی دشمن شیطان نے اس کو تباہ کرنے کے لیے جو فریب کے جال بھیلا رکھے ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئے ، اپنی حقیقی کامیا بی کے مقصد سے غافل نہ ہو۔ شراب اس سے پہچان اور تمیز چھین کراہے اپنے سب سے بڑے دغمن کا شکار بننے کے لیے تیار کر دیق ہے۔ یہ شیطان کا سب سے خوفناک بھندا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے شراب چاہے جس چیز کی بنی ہوئی ہواور جس نام سے ہواس کو پوری تخق سے حرام کر دیا گیا اور اس سے اجتناب کو یقینی بنانے کے لیے ان ذرائع کو بھی مسدود کیا گیا جوانسان کو اس تک لے جاسکتے ہیں۔

اس زمانے میں جاز کے علاقے میں شراب ' نخلہ'' ( تھجور کے درخت ) اور '' کرمہ' ( انگور کی بیل ) کے پھلوں سے بنتی تھی۔
شراب بنانے کے لیے نیم پختہ تھجور اور تازہ تھجور کو یا نیم پختہ تھجور اور خشک تھجور اور کشمش کو ملاکر پانی میں اس کا رس نکالا جا تا تھا، پھراسے رکھا جا تا حتی کہ اس میں تخیر کاعمل ہوتا اور وہ شراب بن جاتی ۔ مختلف قتم کے کچے، پکے، تازہ اور خشک بھلوں کا رس ملانے سے اس میں تندی آ جاتی اور جلد تخیر کاعمل شروع ہوجا تا۔ یمن میں شہد کے شربت سے شراب بنائی جاتی تھی جے ' بیعے'' کہتے تھے۔ بھو سے اس میں تندی آ جاتی ہوئی ہیں، موئی ہیں، مسلم ہوتا کے میں ہوئی ہیں، مسلم ہوتا کے میں ہوئی ہیں، مسلم ہوتا ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے۔ رسول اللہ ناٹھ کے اس سے قطع نظر کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں، مشرا بوں کو ترام قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہوتم کی نشرآ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: "کُلُّ مُسْکِر حَمْراً مُنْ مُرابوں کو ترام قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہوتم کی نشرآ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: "کُلُّ مُسْکِر حَمْراً مُنْ مُنْ کِن حَمْراً اللہ عَنْ آور چیز حرام ہے۔' (حدیث: 5218)

تحمجورکو پانی میں ملا کراس کا بنایا ہوا شربت''نبیذ'' عربوں کو بہت مرغوب تعالیکن اس شربت پرتھوڑ اسا وقت گز رجا تا توعملِ تخمیرے بینشدآ وربن جاتا۔ اگراہے مسامدار برتنوں میں بنایا جاتا تو استعال کے بعد، دھونے کے باوجودان برتنوں کے مساموں میں اس کے اجزاءرہ جاتے اوران کاخمیر بن جاتا۔ان برتوں میں دوبارہ رس ڈالنے کے بعد تخمیر کاعمل فورا شروع ہوجا تا اور نبیذ نشہ آور ہونے لگتی۔رسول اللہ علی اللہ کے علم سے، اپنی امت کواس غلاظت سے کمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بیتھم دیا کہ ایک ہی متسم کے کچے اور پکے برتنوں کا استعمال ممنوع قرار دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔اگر شراب نہ بنائی گئی ہوتو بھی مسامدار برتنوں میں مشروب بنانے کی ممانعت فرما دی۔ ان برتنوں میں سو کھے کدو کو کھوکھلا کر کے بنائے ہوئے برتن ، لکڑی کے برتن ، روغن قار ملے ہوئے برتن اورمٹی کے گھڑے وغیرہ شامل تھے۔مشکیزوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی کیونکہ ان میں تخییر کاعمل جلد شروع نہیں ہوتا۔ برتنول کے حوالے سے یہ یابندی کچھ عرصہ برقرار رہی، جب یقین ہوگیا کہ شراب بنانے والے پرانے برتن ختم ہو گئے یاان کے اندر سے '' خبیر'' کے اجزاء کمل طور پر زائل ہو گئے تو ان کے عام استعال کی اجازت مرحت فرما دی۔ بیتا کیدی حکم باقی رہا کہ کسی حلال مشروب (نبیذ، پھلوں کے رس وغیرہ) کواسی وقت تک استعمال کرنا جائز ہے جب تک ان میں تخییر کاعمل شروع ہونے کا امکان می پیدا نہ ہوا ہو۔اورمسامدار برتنوں،مثلاً: روغن قار ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے کی یابندی بھی برقر اررہی۔(حدیث:5210) اسلام نے مضرصحت نشر آورمشروبات کی ممانعت کے ساتھ صحت بخش مشروبات خصوصاً دودھ پینے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔صحت کے حوالے سے یہ ہدایت بھی دی کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ہرصورت میں ڈیفیک کر رکھا جائے۔ کھانے پینے کی اشیاءالله تعالیٰ کی قدرت، رحمت اورلطف و کرم کا خاص کرشمہ ہیں۔اللہ نے انھیں اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ بیانسان کےجسم کو صحت ادرتوانا کی بخشق ہیں اور اس کے ساتھ مزے سے بھر پور ہیں۔ بیانسان کے کام ودہمن کولذت بخشق ہیں اور پھراللہ کے حکم سے اس كے جسم كا حصد بن جاتى ہيں۔ رسول الله مُلَا يُؤُمّ نے اپني امت كواس بات كى تعليم دى ہے كما كريدالله كے عمل ابتى، أخيس

اس کی نعت بجھتے ہوئے، پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کا نام لے کر استعال کریں تو اللہ تعالی ان میں برکت شامل کر دیتا ہے۔ اس عظیم روحانی پہلو پر سی مسلم کے کتاب الاشربة میں تفصیل ہے روشی ڈائی ٹی ہے۔ بے برکق کے اسباب واضح کیے گئے ہیں۔ پاکیزگی کے حوالے سے دایاں ہاتھ استعال کرنے، برتن میں سانس نہ لینے، برتنوں کو گذا نہ کرنے، اطمینان اور آرام ہے بیٹھ کر کھانے پینے اور پانی وغیرہ پیتے ہوئے بار بار برتن سے منہ ہٹا کرسانس لینے اور اللہ کا نام لے کر کھانے پینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کھانے کی اوئی ترین مقدار بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کرنا چاہیاں چاہیے اور انگلیاں چاہئے کو برا بجھتے رہے۔ اب جدید سائنس چاہیاں والے کے اور انگلیاں چاہئے کو برا بجھتے رہے۔ اب جدید سائنس نے بی ہوئے ان کی سی بی کہ انتہا ہو جو اتا ہے جو کھانے کے اندر مقاصحت جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ انگلیاں چاہئے لینا انتہائی صحت بخش طریقہ ہے۔ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ صاف د حلے ہوئے دا کیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اینچ آگے سے کھانا چاہیے۔ اور اینچ آگے ہے کھانا جاہے۔ انگلیاں استعال کرنی چاہئیں۔ کجور وغیرہ کھا کر اس کی تھلیاں دوبارہ ای برتن میں نہیں ڈائنی چاہئیں، حی سی جو کی نہیں کرنی چاہیں۔ کبھی تعلیم دی گئی کہ صاف د حلے ہوئے دا کیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اینچ وینی چاہیے۔ کی خطر کی جو کی نیو ہوئیں۔ کہور وغیرہ کھا کر اس کی تھلیاں دوبارہ ای برتن میں نہیں ڈائنی چاہئیں، کسی کھانے میں عیب جو کی نہیں کرنی چاہئے اور حال چیز دوں میں بھی نفیس ترین اور بوسے پاک اشیاء کوتر نجے دینی چاہیے۔

اس سے آگے بڑھ کر بیدواضح کیا گیا ہے کہ ذکورہ بالانمام ہدایات کی پابندی کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے کھانے میں مواسات، زیادہ سے زیادہ لوگوں کوشر کیک کرنے ،خود پر دوسروں کوتر جج دینے کا ادادہ ہواوراس پڑمل کیا جائے تو کھانے میں ایسی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل جیران رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ ٹائٹا تو مواسات سے بڑھ کر امت کے تمام افراد کے لیے جسم محبت، خیرخوابی اورلطف وکرم کا سرچشمہ تھے۔ آپ کی برکت سے دو چا رلوگوں کا کھانا یا چینا تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کوسیر کر دیتا تھا، بھر بھی بچار ہتا تھا، عام مسلمان بھی جب دوسر سے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں تو ایک آ دمی کا کھانا کم از کم دو کو اور دو آ دمیوں کا کھانا چارکو بہ آسانی کھایت کرے گا۔ مواسات کا جذبہ اور اضلام جس قدر بڑھتا جائے گا، برکت میں اس قدر اضافہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوبکر صدیق بی تی است پرسخت پریشان ہوئے اور انھیں غصہ آیا کہ ان کی ناگز برغیر ماضری کے دوران میں ان کے مہمان بہت دیر تک بھوکے رہے۔ اس میں اگر چہ مہمانوں کے اپنے اصرار ہی کا دخل تھا لیکن حضرت ابوبکر دہ تھا کی پریشانی اور غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللہ کے لیے خیر غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللہ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللہ کے لیے خیر خواہی اور گھر خواہی اور گھر خواہی اور گھر خواہی اور گھر اور اللہ کے بیا تی برکت ڈال دی کہ مہمانوں اور گھر والوں کے بھی کام آیا۔

# ٣٦- كِتَابُ الأَشْرِبَةِ مشروبات كابيان

(المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا، مِمَّا يُسكِلُ (التحفة ١)

گانے والی عورت کا رہی تھی ، پھروہ پیاشعار گانے لگی:

باب: 1 \_شراب کی حرمت اوراس بات کابیان که

شراب انگور، خنگ هجور، ادر پچی هجورا در کشمش وغیره

کےرس سے بنتی ہے جونشہ آ ور ہوتی ہے

آبر التّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ التّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثَ فِي مَغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْثُ فِي مَغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْثُ شَارِفًا أُخْرى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا رَسُولُ اللهِ عَيْثُ شَارِفًا أُخْرى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرْعِدُ أَنْ أُرْعِدُ أَنْ أُرْعِيمَ فَإِنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ أَرِيدُ أَنْ وَلِيمَةِ فَاطِمَةً، أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لَأَبِيعَهُ – وَمَعِي صَائِغٌ مِّنْ أَخْرِلُ اللهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةً، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ، فَقَالَتْ:

أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ.

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا.

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيُّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ قَالَ عَلِيُّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ، فَأَخْبَرْتُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرَفَة مَعَهُ، الْخَبَرْ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، النَّخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَذَخَلَ عَلَى حَمْزَة فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَة فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَة فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَة فَتَعَرَّهُ مِنْ أَنْتُمْ إِلّا عَبِيدٌ لِآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُقَمْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ.

[٥١٢٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٥١٢٩] ٢-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُوعُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ

سنیں، حمزہ! (اکھ کر) فربہاؤنٹیوں کی طرف بردھیں (دوسرا مصرع ہے: وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفَنَاءِ ''اور وہ گھر کے آگ کھلی جگہ میں بندھی ہوئی ہیں۔'') حضرت حمزہ ڈٹاٹیئ تلوار سمیت لیک کران کی طرف بڑھے، ان کے کوہانوں کو جڑسے کا اُلیا، ان کے پہلوچیر دیے، پھران کے کلیج نکال لیے۔ میں ۔ نے این شہار ہے کیا: اور کو بان بھی ؟ انھوں نے میں ۔ نے این شہار ہے کہا: اور کو بان بھی ؟ انھوں نے

میں نے ابن شہاب سے کہا: اور کوہان بھی؟ انھوں نے کہا: وہ (حمزہ دائیڈ) ان دونوں کے کوہان جڑ سے کاٹ کرلے گئے۔ ابن شہاب نے کہا: حضرت علی ڈائیڈ نے کہا: میں رسول ایک ایسا منظر دیکھا جس نے جھے دہلا کرر کھ دیا۔ میں رسول اللہ ڈائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، زید بن حارثہ ڈائیڈ بھی آپ کے ہمراہ نگل بھی آپ کے ہاں موجود تھے۔ آپ زید ڈاٹیڈ کے ہمراہ نگل پڑے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ حضرت جمزہ ڈاٹیڈ کے اس آئے اور غصے کا اظہار فر مایا۔ جمزہ ڈاٹیڈ نے آ نکھا ٹھائی اور کہنے گئے: تم میرے آباء واجداد کے غلاموں سے بڑھ کر اور کہنے گئے: تم میرے آباء واجداد کے غلاموں سے بڑھ کر کیا ہو! (وہ دونوں جناب عبدالمطلب کے بوتے تھے اور رشتے کے حوالے سے خدمت گزاری کے مقام پر تھے۔ حمزہ ڈاٹیڈ رشتے میں ان سے ایک پشت اوپر تھے۔ انھوں نے شراب کی لہر میں اس بات کومبالغہ آ میز فخر ومباہات کے رنگ میں کہہ دیا) تو رسول اللہ مؤلی النے پاؤں واپس ہوئے اور میں کہد دیا) تو رسول اللہ مؤلی آئے۔

[5128] عبدالرزاق نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھائی کے مانندروایت کی۔

[5129] عبداللہ بن وہب نے کہا: مجھے یونس بن برید نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے علی بن حسین بن علی طاقت نے اضیں خبر دی کہ حضرت علی طاقت نے انہیں خبر دی کہ حضرت علی طاقت نے کہا: بدر کے دن کے مال غنیمت میں سے

ایک جوان اوٹٹی میرے حصے میں آئی تھی اور ایک جوان اوٹٹی اس روز رسول الله طافيا في مجھے خمس ميں سے عطا كروى۔ پھر جب میں نے حضرت فاطمہ بڑٹنا کو ( رخصتی کرا کے ) گھر لانے كا ارادہ كيا اور بنوقيقاع كے ايك سونا وهالنے والے آ دمی کو تیار کرلیا که وه میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اذخر لے آئیں جس کو میں سونا ڈھالنے والوں کے ہاتھ بیجنا اور اس (كى قيمت) سے اپني شادى كے وليمے كے ليے مدد لينا عابتا تھا، اسى اثنا ميں جب ميں اپنى اونىنيوں كا ساز وسامان، یالان کی تختیاں، بوریاں اور رسیاں (وغیرہ) جمع کر رہا تھا تو میری دونوں اونٹنیاں انصار میں سے ایک آ دمی کے حجرے کے پہلومیں بٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے جوسامان جمع کرنا تھا جب اسے جمع کرلیا تو احاک (میں نے ویکھا کہ) میری دونوں اونٹنیوں کے کو ہان جڑ سے کاٹ لیے گئے تھے، ان کے پہلو چیر دیے گئے تھے اور ان کے کلیجے نکال لیے گئے تھے۔ میں نے جب ان کا بیرحال دیکھا تو اپنی آئکھوں پر قابو ندر کھ سكا (آنوآ گئے۔) ميں نے يوچھا: يكس نے كيا؟ لوگوں نے کہا: حمزہ بن عبدالمطلب والنفائے کیا ہے۔ اور وہ اس گھر میں انصار کی شراب کی ایک محفل میں شریک ہیں، ایک گانے والی انھیں اور ان کے ساتھیوں کو گانا سا رہی تھی۔ اس نے اینے گانے کے دوران میں بہ بھی گایا: "دسنیں، حمزہ! فربہ اونٹنیوں کی طرف برھیں'' تو حمزہ دلاٹھ تکوار لے کر اٹھے اور ان دونوں کے کو ہان تراش کیے اور پہلو سے ان کے بیٹ حاك كردياوران كے كليج نكال ليے-حضرت على اللظانے كها: ميس (وبال سے) چلا، رسول الله كالله كا خدمت ميس آیا، زید بن حارثه داللهٔ آپ ناتیم کے ساتھ تھے۔ جومیرے ساتھ گزری تھی اسے رسول اللہ ظائل نے میرے چیرے سے بیجان لیا۔ آپ فرمانے لگے: "دشمصیں کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: الله کے رسول! آج جیسا (معاملہ) میں نے بھی

شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ؛ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَم، يَوْمَ بَدْرِ، وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخُمُس يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بَإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مُنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَى حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ لَهٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِّنَ الْأَنْصَار، غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَّأَصْحَابَهُ، فَقَالَتٌ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً. قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى

نَاقَتَى، فَاجْتَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ،

وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ، مَّعَهُ شَرْبٌ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِّأْبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَٰى، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا

[ ١٣٠] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ بهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥١٣١] ٣-(١٩٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ،

نہیں ویکھا۔حضرت حمز ہ دفائشانے میری دونوں اونٹنیوں برحملہ كر ديا۔ ان دونول كے كوہان كاث ليے، ان كے پہلوچير دیے۔ وہ فلال گھر میں موجود ہیں، (ان کے) شرابی ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہا: تو رسول الله طاق نے اپنی جاور منگوائی، اے اوڑھا، پھر چل پڑے، میں اور زید بن مار شرفائن آب نافل کے بیجے جل راے، یہاں تک کماس دروازے برآئے جس میں حزہ ٹاٹو تھے، آپ نے اجازت طلب کی ،لوگوں نے آپ کو اجازت دی (آپ داخل ہوئے تو) وہ سب شراب سے ہوئے تھے۔ رسول الله طَافِعُ حمر ہ الله کوان کے کیے پر ملامت کرنے لگے تو (ہم نے دیکھا کہ) ان کی دونوں آئکھیں سرخ تھیں، حمزہ ٹاٹٹائے رسول اللہ ٹاٹٹا کی طرف دیکھا،آپ کے دونوں گھٹنوں کی طرف نظرا ٹھائی، پھر نظر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک کے درمیان کے حصے (ناف) کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر کہنے لگے: تم لوگ میرے باپ کے غلاموں کے سوا اور كيا هو! نو رسول الله ظافيم كو يعة چل كيا كه وه فشے ميں وهت بي، رسول الله تاليم الله ياؤل علت موسة واليس موئے اور (اس تجرے سے) باہر نکل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ باہرنگل آئے۔

[5130]عبدالله بن مبارك نے بوس سے، انھوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5131] ثابت نے حضرت انس بن مالک والا سے روایت کی، کہا: جس دن شراب حرام کی گئی، میں حضرت ابوطلحه والنواك كر (لوگول كو) شراب بلار ما تفاران كي شراب اُدھ کی اورخشک مجوروں سے تیارشدہ شراب کے سوااورکوئی

فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةً، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: أَخْرُجُ فَأَنْظُرُ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فَلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهُي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَلَانٌ مَا أَنْوَلَ اللهُ عَزَّ فَلَا أَنْ مَا اللهُ عَزَّ وَعَمِلُوا اللهُ عَزَّ وَجَلَا اللهُ عَزَّ وَجَلَا اللهُ عَزَ عَمِلُوا اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَنَا عَلَا عَلَيْكِنَ عَلَا اللهُ عَلَوْهُ وَعَمِلُوا اللهُ عَمْوا أَلْمَالِكُتِ فَي إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْقُوا وَعَمِلُوا اللهَ عَلُوا وَعَمِلُوا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا اللهَ اللهُ عَلَوا اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَوا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

[ ١٣٢٥] ٤-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا. وَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَنسُ! وَلَا أَنسُ! وَلَا غَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ. فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

[٥١٣٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

نہ تھی، اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا۔ انھوں نے کہا: میں جاؤں اور دیکھوں تو (دیکھا کہ وہاں) ایک منادی اعلان کر ر ما تھا: (لوگو) سنو! شراب حرام کر دی گئی۔ کہا: پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب سنے لگی۔ ابوطلحہ والنا نے مجھ سے کہا: نکلوادراسے بہا دو! میں نے وہ (سب) بہا دی۔ تولوگوں نے کہا۔ یاان میں سے کچھ نے کہا۔: فلال شہید ہوا تھا اور فلاں شہید ہوا تھا تو پی (شراب) ان کے پیٹ میں موجودتھی۔(ایک راوی نے) کہا: مجھےمعلوم نہیں پیر (بھی) حفرت انس والفاكى حديث ميس سے برايانهيں)\_اس بر الله تعالى نے (يه آيت) نازل فرمائي: "جولوگ ايمان لائے اور نیک کام کیے، جب انھوں نے تقویٰ اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے (تو) ان پراس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کوانھوں نے (حرمت سے پہلے) کھایا پیا (تھا۔)'' [5132] عبدالعزيز بن صهيب نے كہا: لوگوں نے حضرت انس بن ما لک جائشا سے منے ( ملی جلی کچی اور کی ہوئی کھجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے ) کے متعلق سوال کیا ، انھوں نے کہا:تمھارے اس فضح کے علاوہ ہماری کوئی شراب تھی ہی نہیں، یہی شراب تھی جس کوتم فضیح کہتے ہو، میں اینے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب حفزت ابوطلحہ، حفرت ابوابوب والخناوررسول الله طالع کے دیگر ساتھیوں کو بلا رہا تھا كه أيك شخص آيا اور كينے لگا: شمصين خرينيني؟ جم نے كها: نہیں۔اس نے کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔ تو (ابوطلحہ والله نے) کہا: انس! (شراب کے) میرسارے ملے بہا دو۔اس آدی کے خبر دینے کے بعدان لوگوں نے نہ جھی شراب بی اور نداس کے بارے میں (مجھی) کچھ بوچھا۔

[5133] ابن علیہ نے کہا: ہمیں سلیمان ٹیمی نے بتایا، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک جائش نے حدیث بیان کی، کہا: میں اپنے قبیلے والوں اپنے چچاؤں کوان کی (شراب) فضح پلا

إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِّنْ فَضِيخٍ لَّهُمْ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنَّا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْفَهْمُ، يَا أَنَسُ! فَكَفَأْتُهَا.

قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ: مَّا هُوَ؟ قَالَ بُسْرٌ وَّرُطَبٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ ذَٰلِكَ أَيْضًا.

آبُدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَنَسٌ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَّأَنَسٌ شَاهِدٌ. فَلَا يُنْكِرُ أَنَسٌ ذَٰلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ.

[01٣٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَمُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ، فِي رَهْطٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَّزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَالْخَمْرِ،

ر ہاتھا اور بیں ہی ان میں سب سے کم س تھا، اسنے میں ایک شخص آیا اور کہا:''شراب حرام کر دی گئ ہے'' تو (ان) لوگول نے کہا: انس! اس کو بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی۔

(سلیمان تیمی نے) کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے
پوچھا: وہ کیا تھا (جس سے شراب بنائی گئی تھی؟) انھوں نے
کہا: وہ کچی اور کچی ہوئی تھجوریں تھیں (تیمی نے) کہا: ابو بکر
بن انس نے کہا: ان دنوں یہی ان کی شراب تھی۔

سلیمان نے کہا: مجھے ایک محض نے حضرت انس بن مالک ٹائٹڑ سے روایت بیان کی کہ خود انھوں (انس ٹائٹڑ) نے بھی یہی کہا تھا۔

[5134] محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتم (بن سلیمان تیمی) نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: حضرت انس ڈاٹٹو نے کہا: میں کھڑا ہوا قبیلے (کے لوگوں) کوشراب پلا رہا تھا، ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابو بکر بن انس نے بتایا: ان دنوں ان کی شراب بہی تھی اور انھوں اس وقت حضرت انس واٹٹو (خود بھی) موجود تھے اور انھوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ (سلیمان نے کہا:) اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا: اس نے میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا: اس نے (خور) انس واٹٹو کو یہ کہتے ہوئے سنا: ان دنوں ان کی شراب یہی تھی۔

[5135] سعید بن الی عروبہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: میں انصار کی ایک جمعیت میں حضرت ابوطلحہ، حضرت ابودجانہ اور حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹ کوشراب بلا رہا تھا، اس وقت ایک آنے والا شخص آیا اور کہا: شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے، (یہ سنتے ہی) ہم نے اسی دن اسے (شراب کو) بہا دیا، وہ شم پختہ اور ہی) ہم نے اسی دن اسے (شراب کو) بہا دیا، وہ شم پختہ اور

خشک تھجوروں کی (بنی ہوئی) شراب تھی۔

قادہ نے بتایا کہ حضرت انس جائٹنے کہا شراب حرام کر دی گئی اوران دنوں عام طور پران کی شراب ملی جلی، نیم پختہ اورخٹک تھجور کی (بنی ہوئی) ہوتی تھی۔

[5136] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑائیئ سے روایت کی، کہا: میں حضرت ابوطلحہ، حضرت ابود جانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء ٹڑائیئم کو ایک مشکیز سے سراب پلا رہا تھا، ملی جلی نیم پختہ اور خشک مجودوں کی شراب تھی، جس طرح سعید (بن ابی عروبہ) کی حدیث ہے۔

[5137] عمرو بن حارث نے کہا کہ قادہ بن دعامہ نے انھیں حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے اس بات سے منع فرمایا کہ پکی اور نیم پختہ مجوروں کا خلیط (پائی ملا رس) بنایا جائے ، پھر (اس میں خمیر اٹھنے کے بعد) اسے پیا جائے اور جس دن شراب حرام ہوئی اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی۔

[5138] المحق بن عبدالله بن ابی طلحه نے انس بن مالک دائل سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حضرت الوعبیدہ بن جراح ،حضرت ابوطلحہ اور حضرت الی بن کعب شائل کو نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی (بنی ہوئی) شراب بلا رہا تھا، اس وقت ان کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اور کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔حضرت ابوطلحہ دائلا نے کہا: انس! جاکر اس گھڑے کوتوڑ دو، میں نے اپنا پینے والا پھر (ہاون دستہ) اشایا اور اس کے نیلے حصے کو اس گھڑے پر ماراحتی کہ وہ

فَكَفَئْنَاهَا يَوْمَئِذٍ. وَّ إِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ، يَوْمَئِذٍ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

[١٣٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَّزَادَةٍ، فيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَّتَمْرٍ، بِنَحوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

[۱۹۷۰] ۸-(۱۹۸۱) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ ابْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ابْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهُو ثُمَّ يُشْرَب، وَإِنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

[ ١٩٨٠] ٩-(١٩٨٠) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِّنْ فَضِيخٍ وَّتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرُهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَّنَا هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرُهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا ڻو ٿ گيا ۔

الْمُثَنَّى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَّعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَّعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فيها الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ عَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ.

فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ. [راجع: ٥١٣١]

[5139] عبدالحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈلٹٹ سے سنا، کہدرہے تھے: جب اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کوحرام کیا تو اس وقت مدینہ میں کھجور کے علاوہ اور (کسی چیز کی بنی ہوئی) شراب نہیں کی جاتی تھی۔

### (المعحم٢) (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ) (التحفة٢)

# باب:2۔شراب کوسر کہ بنانے کی حرمت

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْلَمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح:
يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْلَمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح:
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْلَمْنِ
عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْنَى بْنِ عَبَادٍ،
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ
خَدَّ؟ فَقَالَ: «لَا».

> (المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَبَيانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ) (التحفة٣)

#### باب:3۔شراب سے علاج کرنے کی حرمت اوراس چیز کا بیان کہ وہ دوا نہیں ہے

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ الْجُعْفِي سَأَلُ النَّبِي عَنِي الْخَمْرِ، سُويْدٍ الْجُعْفِي سَأَلُ النَّبِي عَلَيْهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ، أَوْ كُرة أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا

[5141] حضرت طارق بن سوید جعنی والیون نی منافظ اس سے شراب (بنانے) کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس سے منع فر مایا یا اس کے بنانے کو ناپند فر مایا، انھوں نے کہا: میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، آپ منافظ نے فر مایا: ''مید دوا نہیں ہے، بلکہ خود بیاری ہے۔'

لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَّلٰكِنَّهُ دَاءٌ».

(المعحم؟) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْراً) (التجفة؟)

[ ١٩٨٥] ١٣ - (١٩٨٥) وَحَدَّنِي زُهَيُو بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ خَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَثِيرٍ بُ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

[٥١٤٣] ١٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ الْأُوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: «الْخَمْرُ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مَثُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

[ ٥١٤٤] ١٥-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: "الشَّجَرَتَيْنِ: الشَّجَرَتَيْنِ: الشَّجَرَتَيْنِ: الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ».

(المعجمه) (بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ) (التحفةه)

باب:4-(پہلے مرحلے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، کھور سے ہویاانگور سے (خمیر اٹھنے کے بعد) اس کانام شراب ہے

[5142] یکی بن ابی کثیر نے کہا کہ ابوکثیر نے اضیں صدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹھٹٹا نے فر مایا: ''شراب ان دو درختوں (کے پھلوں) سے بنائی جاتی ہے: کھچور سے اور انگور سے۔''

[5143] عبدالله بن نمير نے کہا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوکیر نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابوہریہ ڈٹائٹو کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول الله ٹائٹو کا سے سنا: آپ فرما رہے تھے: ''شراب ان دو درختوں (کے کھوں سے اور آگور سے۔''

[5144] زہیر بن حرب اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیع نے اوز اعلی عکر مدین عمار اور عقبہ بن تو اَم سے حدیث بیان کی افعول نے ابوکیٹر سے، افعول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیٹر نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طالی نے فرمایا: ' شراب ان دو درخت درختوں سے بنائی جاتی ہے: انگور کی بیل اور تھجور کے درخت درخت کی روایت میں (اَلْکُومَةِ وَالنَّحْلَةِ کَلَةَ کَلَ بَحِالے)' اَلْکُومَةِ وَالنَّحْلَةِ کَلَ بَحِالے)' اَلْکُومَ وَ النَّحْلَةِ اللّٰہ کے۔ (مفہوم ایک ہی ہے۔)

باب:5- مجوروں اور کشمش کوملا کررس بنانا مکروہ ہے

[0180] 17-(1947) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: سَمِعْتُ عَطَاءَابْنَ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبِي رَبَاحٍ: حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيُّ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ نَهٰى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي عَلْمَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَلِقُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَنِ وَالنَّمْرِ، نَبِيذًا».

آهـ١٤٨] ١٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ؛ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَآنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَآنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَآنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَآنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَآنَهُى أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيبُ وَالرَّطَبُ جَمِيعًا،

[5145] جریر بن حازم نے کہا: میں نے عطاء بن افی رباح سے سنا، کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھٹن اور نے حدیث بیان کی کہ آپ ٹاٹیٹر نے مجموروں اور شمش اور پختہ مجبوروں کو ملا کرمشروب بنانے سے منع فرمایا۔ (کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا خمیر اٹھ جاتا ہے اور یشراب میں تبدیل ہوجاتا ہے۔)

[5146] لیث نے عطاء بن ابی رباح سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹنا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹن سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹن نے مجوروں اور اور شمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا اور تازہ مجوروں اور کی مجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

[5147] ابن جرت کے کہا: عطاء نے مجھے کہا کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہا ہیں سے: رسول اللہ خالیہ کے خوروں اور پکی محبوروں کو اور کی محبوروں کو اور کشمش اور خشک محبوروں کو نبیز بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ۔"

[5148] حکیم بن حزام دی الله کے آزاد کردہ غلام ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والله سے اور انھوں نے بی اکرم طلاح سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ شمش اور پختہ محجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے اور پکی اور تا ہے۔

[٩١٤٩] ٢٠-(١٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

[ ١٥١٥] ٢١-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَّخُلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَّخُلِطَ البُّسْرَ وَالتَّمْرَ.

[٥١٥١] (...) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَوِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ الماه] ۲۷-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
هَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

[ ٥١٥٣] ٢٣-(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْسُحْقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا يَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: يَتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ.

[5149] تیمی نے ابونضرہ سے، اٹھوں نے حضرت ابوسعید خدری جائیئ سے روایت کی کہ نبی ٹائیٹر نے نے (نبیذ بناتے ہوئے) خشک مجبوروں اور کشمش کو ملانے سے اور پڑتہ کھجوروں اور پچی کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا۔

[5150] سعید بن بزید ابومسلمہ نے ابونضرہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بڑائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹائٹا نے جمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم (نبیذ بنانے کے لیے) کشمش اور خشک کھجوروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور پکی اور خشک کھجوروں کو باہم کیجا کر لیس۔

[ 5151] بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مائندروایت کی۔

[5152] وکیع نے اساعیل بن مسلم عبدی سے، انھوں نے ابومتوکل ناجی سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہائی اسے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''تم میں سے جو مخص نبیذ ہے وہ صرف کشمش کا نبیذ ہے یا صرف خشک مجمودوں کا نبیذ ہے یا صرف خشک مجمودوں کا نبیذ ہے یا صرف کھی مجمودوں کا نبیذ ہے ۔''

[5153] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں اساعیل بن مسلم عبدی نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ تاہی نے ہمیں (نبیز میں) کچی کھجوروں کوخشک کھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کے ساتھ طانے، یا کشمش کو خشک کھجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ کھجوروں کے ساتھ طانے: "تم پختہ کھجوروں کے ساتھ طانے سے منع کیا اور بیفر مایا: "تم میں سے جو محض اسے پیے ……" آگے وکیع کی حدیث میں سے جو محض اسے پیے ……" آگے وکیع کی حدیث میں کیا۔

[١٩٨٨] ٢٤-(١٩٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْبَى ثُنُ أَيُّونَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَبُّذُوا الزَّبيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَّانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

[5154] ہشام دستوائی نے یکیٰ بن الی کثیر سے، انھوں نے عبداللہ بن الى قاده سے، انھول نے اسے والد سے روایت کی ، کہا: رسول الله متافیظ نے فرمایا: " أوھ كي تھجوروں ادر کی ہوئی تھجوروں کو ملا کر نبیذ نه بناؤ اور تشمش اور خشک محجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور دونوں میں سے ہرایک کی ُ الگ الگ نبیزیناؤ۔''

🕹 فائدہ: "بُسر" ایسی مجور ہے جس میں مٹھاس پیدا ہورہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی نرم نہیں ہوتی۔ "رَ مو الیس عی نیم پختہ مجبور جس كے سزرنگ كے ساتھ سرخ يا بيلا رنگ نمودار ہوجاتا ہے۔ يةوبصورت لكتي ہے،اس ليے زَمور خوشنما)كہلاتي ہے۔" رُطب " کی ہوئی تازہ مجوراور''تم'' خشک مجورکو کہتے ہیں۔ان تمام اقسام کی مجوروں کو یائسی ایک قتم کی مجورکو تشمش کے ساتھ ملاکراس کی نبیذ (رس) بنایا جائے تو اس میں بہت جلد خمیر پیدا ہوجا تا ہے اور وہ نشہ آور ہوجاتی ہے۔

[٥١٥٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي [5155] جاج بن البعثان ن يكي بن البكثير الله

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ سندكساتهاى كمانندروايتكى-حَجَّاجِ بْنِ أَبِي غُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

> [٥١٥٦] ٢٥-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَبَذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَّلٰكِن انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ".

> وَزَعَمَ يَحْلِي أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِ لهٰذَا.

[٥١٥٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ

[5156]علی بن مبارک نے یکی (بن ابی کثیر) ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقادہ دائیا ہے روایت کی که رسول الله تافی نے فرمایا: "دینم پخته اور پخته تهجوروں کو ملا کرنبیذینه بناؤ اور تاز ه تھجوروں اور تشمش کو ملا کر نبيذ نه بناؤ،البيته برجنس كي الگ الگ نبيذ بناؤ-''

یجیٰ نے بیجمی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن ابی قادہ سے ملاقات ہوئی تو انھول نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نیں مالیا ہے اس کے مانندروایت کی۔

[5157] حسين معلم نے كہا: كيلى بن الى كثير نے مميں

إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: خُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهْذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ».

[١٥١٥] ٢٦-(...) وَحَدَّقَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنْ خَلِيطٍ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطٍ لنَّهْ وَالرُّطَبِ، النَّيْسِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: «انْتَبَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ».

[٥١٥٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ الْمُدِيثِ.

آ ٥١٦٠] ٢٦ م-(١٩٨٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ لَكِيْرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةِ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: «يُنْتَبَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

[0171] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةً، بِمِثْلِهِ.

انھی دونوں سندوں سے حدیث بیان کی، گر انھوں نے کہا: '' تازہ کھجور اور رنگ بدلتی کھجور، خشک کھجور اور کشمش کی (نبیذ نه بناؤ)''

[5158] ابان عطار نے کہا: ہمیں یجیٰ بن ابی کثیر نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقیٰ نے (نبیذ بنانے کے لیے) خٹک اور کی مجوروں کو، شمش اور خشک مجوروں کو اور رنگ بلتی اور تازہ مجوروں کو ملانے سے منع کیا اور فرمایا: ''ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔'

[5159] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابوقادہ واللہ سے، انھوں نے نی تلکیا سے اس سند کے مانند حدیث بیان کی۔

[5160] وکیج نے عکر مد بن عمار سے، انھوں نے ابوکشر حنی سے، انھوں نے ابوکشر حنی سے، انھوں نے ابوکشر حنی سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا:
رسول الله مُلْفِیْلُم نے کشمش اور کھجوروں، کچی اور خشک کھجوروں
(کو طلا کر نبینہ بنانے) سے منع کیا اور فرمایا: ''ان دونوں میں سے ہرایک کی الگ الگ نبینہ بنائی جائے۔''

[5161] ہاشم بن قاسم نے کہا: ہمیں عکرمہ بن مخار نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں یزید بن عبدالرحمٰن بن اُذینہ نے اور وہ ابوکیر غیری ہیں، حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت ابو ہررہ دائش نے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ عالیہ نے فرمایا، اس کے ماند۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الشَّيْ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلَطَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ النَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ عَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ عَلَيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

ُ [٣١٦٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

[1710] ٢٨-(١٩٩١) حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالرَّبِيبُ جَمِيعًا،

[٥١٦٥] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: إِسْلَحَقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِي أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

(المعحمة) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَّأَنَّهُ الْيُوْمَ حَلالٌ، مَّا لَمْ يَصِرُ مُسْكِرًا) (التحفةة)

[5162]علی بن مسہر نے ہمیں شیبانی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حبیب سے ، انھوں نے سعید بن جبیر سے ، انھوں نے سعید بن جبیر سے ، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے نہیز بنانے کے لیے ) خشک مجووروں اور شمش کو باہم ملانے سے منع کو باہم ملانے سے منع فر مایا اور آپ نے اہل بُرش کی طرف لکھا اور اس بات سے منع کیا کہ وہ خشک مجووروں اور شمش کو ملا کر مشروب بنائیں ۔

[5163] خالد طحان نے شیبانی سے اس سند کے ساتھ خشک تھجوروں اور کشمش کے متعلق روایت بیان کی اور انھوں: نے کچی تھجوروں اور خشک تھجوروں کا ذکر نہیں کیا۔

[5164] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جری نے خبر دی، کہا: مجھے مول بن عقبہ نے بتایا، انعوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر الشخاب روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے: کچی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر اور خشک کھجوروں اور شمش کو ملا کر اور خشک کھجوروں اور شمش کو ملا کر ایر خشک کھجوروں اور شمش کو ملا کر ایر خشاہ کے اور تازہ سے منع کر دیا گیا۔

[5165] روح نے کہا: ہمیں ابن جری نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے موئی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی ، انعول نے کہا: مجل سے دھزت ابن عمر ٹائٹناسے روایت کی ، انعول نے کہا: مجل اور تازہ کجوروں اور شمش کو ملاکر نبیذ بنانے سے تع کیا گیا ہے۔

باب:6۔روغن زِفت مَلے ہوئے اور کدو ہے بنے ہوئے مٹی کے سبز اور کھوکھلی ککڑی کے بنے ہوئے برتنوں میں نبیذینانے کی ممانعت (کی گئی تھی)، آج بیطلال ہے بشرطیکہ وہ فشہ آور نہ ہوجائے ٣٠ [ ١٩٩٢] ، ٣- (١٩٩٢) حَدَّنَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[5166] لیٹ نے ابن شہاب ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے کدو (کے بنے ہوئے) اور روغن زِفت ملے ہوئے برتنوں میں نبینر بنانے سے منع فرمایا۔

فلکہ انگرہ انگرہ منوعہ برتوں میں ہے ' مرفت' ، مٹی کا وہ برت ہے جس کے اندرروغن زِفت وغیرہ ملا گیا ہو۔ زِفت چیز وغیرہ کے درخت سے نکلنے والا تیل ہے۔ اس کے لیے قار یا قیر کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجہ تارکول بھی کرتے ہیں۔ اس جی چیچیا ہے ہوتی ہے اور جو چیز اس میں ڈالی جائے وقو نے کہ باو جو دوہ پوری زائل نہیں ہوتی ۔ الد باء سے مراد بڑے جم کا کدو ہے جے اندر سے کھو کھلا کر لیا جا تا ہے ، اس کی اندرونی سطح بھی اشخی ہوتی ہے۔ صلتم مٹی کا ایسا برتن تھا جے بناتے وقت مٹی میں جانوروں کا خون اوران کے بال شامل کیے جاتے تھے۔ آگ پر پکائی کے بعداس کا رنگ سبزی مائل ہو جا تا تھا۔ نقیر مجور یا کسی بھی ورخت کے سنے کو اندر سے کھو کھلا کر کے اس کو برتن کی طرح استعال کیا جا تا تھا۔ ﷺ جن برتوں سے منع کیا گیا ان میں دوطرح کی درخت کے سنے کو اندر سے کھو کھلا کر کے اس کو برتن کی طرح استعال کیا جا تا تھا۔ ﷺ جن ہوئی شراب کے بار یہ عناصر موجود ہوں تو نبیذ میں تخییر کا ممل جلد شروع ہو جائے گا اور وہ شراب بن جائے گی، اس لیے الیے برتوں میں نبیذ بنا نے ہے منع کر دیا گیا۔ نے منع کر دیا گیا ہے ان برتوں میں نبیذ بنا نے سے منع فر مایا۔ لیے عرصے تک سے صورت حال برتر اور دی ۔ پھر جب لیفتین ہو گیا ہے اس میں نبیذ بنانے اور پینے کی اجازت وے دی گئی۔ اجازت و سے نظر عائد قراء کی ضرورت بھی پیش نظر تھی کیکن سے شرط عائد کردی گئی کہ نبیذ نشآ ور نہ ہوگئی ہو۔

[ ٣١ ٥ ] ٣١-(...) حَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[ ١٩٩٣] ( ١٩٩٣) قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُوسَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

[5167] سفیان بن عیید نے زہری ہے، انھوں نے دھرت انس بن مالک ڈوائٹا سے روایت کی کدرسول اللہ طائٹا میں نے کدو (کے بنے ہوئے) اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

[5168] (گزشته سند سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عیدنہ نے) کہا: انھیں ابوسلمہ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹی نے فرمایا: ''کدو کے رہنے ہوئے) برتن میں نبیذ نہ بناؤ اور ندروغن زفت ملے ہوئے برتن میں۔'' پھر حضرت ابو ہریرہ دلائٹی یہ کہتے تھے۔ سبز گھڑوں سے اجتناب کرو۔

٣٢ [٥١٦٩] ٣٠-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ حَاتِم: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ شُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً أَنَّهُ نَهْى عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَنْتُم وَالنَّقِيرِ.

قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرَارُ الْخُضْرُ.

الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيًّ عَوْنِ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ عَوْنِ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيًّ فَاللَّ عَنْ اللَّبَاءِ قَاللَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ الْمَخَبُوبَةُ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ».

[ 5169] سہیل کے والد (ابو صالح) نے حضرت ابوہر رہ ڈٹیڈ سے، انھوں نے نبی طابی سے روایت کی کہ آپ ٹائیل نے روغن زفت نلے ہوئے برتنوں، سنر گھڑوں اور کھو کھلی (کی ہوئی)لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔

(ابوصالح نے) کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے کہا گیا کہ علتم کیا ہے؟ انھوں نے بتایا: سنر (رنگ کے) گھڑے۔

[5170] محد نے حضرت ابو ہر یرہ ڈٹاٹٹو سے روایت کی کہ
نی ٹاٹیڈ نے عبدالقیس کے وفد سے فرمایا: "میں تم کو کدو کے
(بنے ہوئے) بر تنول ، حتم ، کھو کھلی کٹڑی کے بر تنول ، روغن قار
کے ہوئے بر تنول سے منع کرتا ہول ۔ حتم وہ مشکیز ہے ہیں
جن کے منہ کئے ہوئے ہول ۔ لیکن اپنے مشکیز ول سے پیو
اوران کا منہ باندھ دیا کرو۔"

فائدہ: اس حدیث میں بظاہر صنم کا ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے اور غالبًا کی راوی کی طرف سے ہے۔ بیم مغہوم حضرت الو ہر یرہ ڈاٹھ کے بیان کردہ مفہوم سے مختلف ہے۔ متعدد صحابہ سے صنم کا وہی مفہوم منقول ہے جو حضرت الو ہر یرہ ڈاٹھ نے خود بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض بڑا نے کہا ہے کہ بعض سخوں میں ' والحند والمذادة المحبوبة '' (اور صنم اور منہ کے مشکیزے) کے الفاظ بیں۔مفہوم کے اعتبار سے بیالفاظ صحیح ہیں۔ہارے ہاں رائج سنوں میں واؤ (حرف عطف) حذف ہے۔

آلاً المَّنْعَيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي عَمْرِو الْأَشْعَيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ مِثْنُ أَبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ : نَهْى رَسُولُ اللهِ يَعْفِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . هٰذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ .

[5171] عمر ، جریر اور شعبہ سب نے اعمش ہے، انھوں نے ابراہیم تمی ہے، انھوں نے مارث بن سوید ہے اور انھوں نے حارث بن سوید ہور انھوں نے حضرت علی بھڑ اللہ انھا نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت کے موت برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔ بدجریر کی روایت ہے۔

وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرِ وَشُعْبَةً؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

عبر اورشعبہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِمُ

نَهٰي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

[۱۷۲] ٣٥-(١٩٩٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهٰى عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. أَمْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟.

سے منع فرمایا ہے۔
[5172] منصور نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: میں نے اسود سے کہا: کیا تم نے ام المونین (عائشہ صدیقہ رہا) کیا تم نے ام المونین (عائشہ صدیقہ رہا) سے ان برتوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں نبیذ بنانا مکروہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہال، میں نے عرض کی تھی: ام المونین! مجھے بتائے کہ رسول اللہ تاہی نے کن برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ (حضرت عائشہ رہا نے) فرمایا: آپ نے ہم اہل بیت کو کدو کے بے ہوئے اور روغن زِفت

نے کدو کے (بے ہوئے) برتن اور روغن زفت ملے برتن

(ابراہیم نے) کہا: میں نے (اسود سے) پوچھا: انھوں نے حنتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا؟ انھوں نے کہا: میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سی ہے۔ کیا میں شمصیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سی؟

مَلے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔

کے فائدہ : حنتم رسول اللہ ٹائٹا کے ہاں بلکہ مکہ اور مدینہ میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آپ ٹاٹٹا نے گھر والوں کو نبیز کے حوالے سے انھی برتنوں سے روکا جو وہاں مستعمل تھے۔

[٥١٧٣] ٣٦-(...) وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْشَةً: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْشَةً: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْشَةً.

[١٧٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَّسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَّسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيْتُ بِمِثْلِهِ.

[5173] اعمش نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طابق نے کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔

[5174] منصور، سلیمان اور حماد نے ابرا جیم ہے، انھوں نے اسود ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے، انھوں نے نبی سُلٹیا ہے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

آورده الله المناه المناه المنه الله المنه الله المنه الله المنه ا

[5175] ثمامہ بن حزن قشری نے حدیث بیان کی، کہا:
میں نے حضرت عائشہ ﷺ کی خدمت میں حاضری دی تو میں
نے ان سے نبیز کے متعلق سوال کیا، انھوں نے مجھے حدیث
منائی کہ (بنو) عبدالقیس کا وفد نبی ٹاٹیٹر کے پاس آیا اور
انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے نبیز کے متعلق سوال کیا، آپ ٹاٹیٹر
نے ان کو کدو کے (بنے ہوئے) برتن، کھوکھلی لکڑی کے
برتنوں، روغن نِ فت مَلے ہوئے برتنوں اور سبز گھڑوں میں نبیز
بنانے سے منع فرمایا۔

ﷺ فائدہ: بنوعبرالقیس کے علاقے میں ان تمام اقسام کے برتن استعال ہوتے تھے۔اور حالت کفر میں وہ لوگ ان برتنوں میں شراب بھی بنایا کرتے تھے۔افسی ان تمام میں نبیذ بنانے سے روک دیا گیا۔حضرت عائشہ جھٹانے ان کے حوالے سے تمام ممنوعہ برتنوں کی ممانعت کی حدیث بیان کی۔

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويْدٍ عَنْ مُّعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعِنْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

[٥١٧٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ سُويْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُزَفَّتِ - الْمُقَيَّرِ.

[ ١٧٨ ] ٣٩ - (١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ اللهِ عَيْلَةِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ

[5176] ابن علیہ نے کہا: ہمیں آئی بن سوید نے معاذہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹھ نے کدو کے (بنے ہوئے) برتن، سبز گھڑوں، کھوکھی ککڑی کے برتنوں اور روغن نے فت ملے ہوئے برتنوں کے استعمال سے منع فر مایا۔

[5177] عبدالوہاب تقفی نے کہا: ہمیں اسحاق بن سوید نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انھوں نے روغن زفت ملے ہوئے برتن کی بجائے مُقیرً (روغنِ قار ملا برتن) بتایا۔(دونوں سے ایک بی چیز، نباتاتی تیل مراد ہے۔)

[5178] عباد بن عباد اور حماد بن زید نے ابو جمرہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس وہائیں کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ خافیا کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا تو نبی خافیا نے فرمایا: ''میں تم کو کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں، سبز گھڑوں، کھو کھلی لکڑی کے برتنوں اور رفین قار مکلے ہوئے برتنوں (میں نبیذ بنانے اور پینے) سے

منع کرتا ہوں۔''

حماد نے اپنی صدیث میں مقیر کے بجائے مزفت کا لفظ بیان کیا۔

[5179] حبیب بن ابی ثابت نے سعید بن جبیر ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑا شئاسے روایت کی، کہا: رسول الله ٹالٹی نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن زِفت ملے برتنوں اور کھو کھلے ککڑی (کے برتنوں) سے منع فرمایا۔

[5180] حبیب بن ابی عمرہ نے سعید بن جبیر سے،
انھول نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹاسے روایت کی، کہا: رسول
الله ٹاٹیڈ نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن زِ فت ملے ہوئے
برتنول (میں نبیذ بنانے) سے اور پکی اور نیم پختہ کھجوروں کو
(مشروب بناتے ہوئے باہم) ملانے سے منع فرمایا۔

[5181] یکی بن ابی عمر نے حضرت ابن عباس وہ اللہ اللہ خاتی ہوئے) روایت کی، کہا: رسول اللہ خاتی ہے کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں، کھو کھلی لکڑی اور روغن زِفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ ﴾. [راجع: ١١٥]

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ -الْمُزَفَّتِ.

[۱۷۹] • ٤ - (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ صَيِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ.

[ ١٨٠٥] ١٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى [أَبِي عُمَرَ] الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى [أَبِي عُمَرَ] الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ يَحْمَر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْ يَ عَمْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْ يَ يَسُولُ اللهِ يَنِيَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ فَالْمُزَفِّينِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّينِ

[ ٥١٨٢] ٤٣ –(١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً:

[5182] حضرت ابوسعید خدری بھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے گھڑوں میں نبیذ بنائے سے منع فرمایا۔

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَخِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرِّ أَنْ تُنْتَذَ فِيهِ . . تُنْتَذَ فِيهِ .

[ ٥١٨٤] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِى : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَتَلِيَّةً نَهٰى أَنْ يُنْتَبَذَ ، فَذَكَ مَثْلَهُ .

[٥١٨٥] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْمُثَنِّى يَعْنِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى يَعْنِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

[ ١٩٩٧] ٤٦ - (١٩٩٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمُزَقِّينِ وَالنَّقِيرِ.

[٥١٨٧] ٤٧-(...) حَدَّثُنَا شَيْبَانُ بْنُ

[5183] سعید بن انی عروبہ نے قادہ سے، انھوں نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ خاٹٹ کے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، کھو کھلے کدوں سے منع فرمایا۔

[5184] ہشام نے قادہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی نظیمؓ نے (ان برتنول میں) نبیذ بنانے سے منع فرمایا.....اس (سابقہ روایت) کے مانند بیان کیا۔

[5185] ابومتوکل نے حضرت ابوسعید رفائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ نے سبز گھڑے، کدو کے (بنے ہوئے) برتن اور کھوکھلی لکڑی کے برتن میں (نبیذ بنا کر) پینے سے منع فرمایا۔

[5186] منصور بن حیان نے سعید بن جبیر سے روایت
کی کہا: میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ٹھ لٹھ کے
متعلق شہادت دیتا ہوں کہ ان دونوں نے رسول اللہ طالع کم
کے متعلق شہادت دی کہ آپ نے کدو کے (بنے ہوئے)
برتنوں، سبز گھڑوں، روغن زِفت مَلے برتنوں اور کھو کھلی لکڑی
(کے برتنوں) سے منع فرمایا۔

[5187] يعلى بن حكيم نے سعيد بن جبير سے روايت كي،

فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ: حَدَّثَنَا بَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: صَالَّتُ ابْنَ عُمَرً عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَأَنَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: وَأَلَى اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُ شَيْءٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْخَرِّ. وَقُلْتُ: وَأَيُ شَيْءٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُ شَيْءٍ يَصُدَقَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُ شَيْءٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُ شَيْءٍ يَصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

آ ۱۸۸ م الله عَنْ نَافِع، بْنُ يَحْلَى الْبِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهْى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ.

[٥١٨٩] ٤٩-(...) وَحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: النّهِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:

کہا: میں نے حضرت ابن عمر ٹاٹھ سے گھڑوں کی نبیذ کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبینہ کو حرام قرار دیا ہے۔ میں حضرت ابن عباس ٹاٹھ کے پاس گیا اور کہا: کیا آپ نے نہیں سا کہ حضرت ابن عمر ٹاٹھ کیا گورام کر اتے جیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیا کہتے جیں؟ میں نیز بنانے کو حرام کر دیا ہے۔ تو انھوں (ابن عباس ٹاٹھ کیا نہا: حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے کے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے انہا: حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے کے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹھ نے کے کہا کہ رسول عباس ڈاٹھ نے گھڑوں میں بنائی گئی نبینہ کوحرام کر دیا ہے۔ میں اللہ ٹاٹھ کے گھڑوں کی نبیذ سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: ہم وہ برتن جو ٹی سے بنایا جائے۔ (اس میں بنائی گئی نبیذ۔)

[5188] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہنا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ظاہر کا نے ایک غزوے کے دوران میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ حضرت ابن عمر شاہنا کے کہا: میں (آپ ظاہر کا ارشاد سننے کے لیے) آپ تاہنا کی طرف بڑھا، لیکن آپ میرے پہنچنے سے پہلے (وہاں سے) تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا: آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے جھے بتایا کہ آپ تاہا نے کدو کے برتن اور روغن نے فت کے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے ہے منع فرمایا۔

[5189] لیٹ بن سعد، الوب، عبیدالله، یکی بن سعید، ضحاک بن عثمان اور اسامه ان سب نے حضرت ابن عمر تالیک ضحاک بن عثمان اور اسامه سے مالک کی حدیث کے مائند روایت کی، مالک اور اسامه کے سواان میں سے کسی نے ''ایک غروے کے دوران میں'' کے الفاظ نہیں کیے۔

آ (٥١٩٠] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُلْتُ: أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

[5190] ثابت سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابن عمر وہ ہنا ہے۔ کہا: میں نے حضرت ابن عمر وہ ہنا ہے۔ کہا: میں کے گھڑوں کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر وہ ہنا نے کہا: لوگوں نے کہا کہا ہے، میں نے کہا: کیا رسول اللہ تاہی نہا نے اس (قسم کے گھڑوں کی نبیذ) سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر نے کہا: لوگوں نے یہی کہا ہے۔

کے فاکدہ: عبداللہ بن عمر وہ اٹھانے خطبے کے دوران میں رسول اللہ بھٹھ سے بیالفاظ خود نہیں سنے تھے۔ان کے پوچھنے پر، وہاں موجود سننے والوں نے انھیں بتایا تھا۔ وہ اس طرح آگے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ بھٹھ سے براہ راست سننے والے لوگوں نے اور وہ سب صحابہ تھے، انھیں یہی بتایا تھا۔ صحابہ کی بات من کر حضرت ابن عمر جھٹا کواور آگے ان سے حدیث سننے والوں کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ واقعتا رسول اللہ بھٹھ نے گھڑے کی نبیز مزدت، نقیر اور دُبّاء سے منع فر مایا تھا۔ بیروایت مرفوع کے تھم میں ہے اگلی روایات میں اسے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے۔

[ ٥١٩١] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِّابْنِ عُمَرَ: أَنَهٰى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ ﷺ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

[٥١٩٢] ٥١-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛

[5191] سلیمان تیمی نے طاوس سے روایت کی، کہا:
ایک شخص نے ابن عمر ما شخا سے پوچھا کہ نی تا تیا ہے گروں
کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر طاوس
نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے حضرت ابن عمر می شخاسے اس طرح
سنا ہے۔

[5192] ابن جریج نے کہا: مجھے ابن طاوس نے اپنے والیت والد سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا سے روایت کی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا: کیارسول الله مُلھوًا

أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ عَلِيْمُ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّبِيُّ عَلِيْمُ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

[ ٥١٩٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً؟ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَّقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٥] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْثِهُ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

[٥١٩٦] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَمِثْلِهِ.

قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.

[٥١٩٧] ٥٥-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے (بنے ہوئے) برتن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5193] وہیب نے عبداللہ بن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر راہی سے روایت کی کہ رسول اللہ عالی کے مٹر ول اور کدو کے (بینے ہوئے) برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فر مایا۔

[5194] ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے طاول کو بیہ کہتے ہوئے سنا: میں حضرت ابن عمر خالف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آگر ان سے بوچھا: کیا رسول اللہ تالی نے گھڑوں، کدو کے برتن اور زِفت ملے ہوئے برتن میں بنی ہوئی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔

[5195] شعبہ نے محارب بن داار سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر خالا کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ خالا کا نے سبز گھڑوں، کدو کے برتن اور روغن نوفت کے ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فرمایا۔ اور (محارب بن دار نے) کہا: میں نے یہ (حدیث) ان سے ایک سے زیادہ بارسی۔

[5196] شیبانی نے محارب بن دخار سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دانشا سے اور انھوں نے نبی سکاٹیا سے اس کے مانندروایت کی۔

(شیبانی نے) کہا: اور میرا گمان ہے (محارب نے) کھو کھلی لکڑی کا بھی ذکر کیا۔

مشروبات کا بیان 🖫

110 -

جَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: «انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ».

گٹرے، کدو کے (بنے ہوئے) برتن اور روغن زِفت ملے ہوئے برتنوں سے منع کیااور فر مایا: ''مشکیزوں میں نبیذ بناؤ۔''

فا کدہ: مشکیزے میں رس شراب میں تبدیل نہیں ہوگا۔ مشکیزے میں اگر نبیذ بنائی جائے تو اس کے بعد اس مشکیزے کو پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے مشکیزہ اچھی طرح صاف بھی ہوجاتا تھا اور اس کے اندر اگر نبیذ وغیرہ کے کچھ اجزاء موجودرہ بھی جائیں تو پانی میں حل ہوجانے اور پانی کی ٹھنڈک کی بنا پران کی تخیر کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةِ، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ.

[5198] جبلہ نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر اللہ اللہ علی کو عدیث میان کرتے ہوئے سنا، کہا: رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں نے بوجھا: حدید کیا ہے؟ ابن عمر اللہ اللہ نے کہا: میں نے بوجھا: حدید کیا ہے؟ (ابن عمر اللہ اللہ نے کہا: گھڑا۔

[٥١٩٩] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثِنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ: مُدَّثَنِي بِمَا نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ عَيْلًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِنَعْ النَّبِيُ عَنْهُ النَّبِيُ عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنْهُ النَّبِي عَنِ الْأَشْرِبَةِ لَلْعَبَتُ ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلْغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِولى لَعْبَتِنَا، فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَنْتَم، وَهِي الْحَنْتَم، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْدَةُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْدَةُ فِي الْمُوتَةُ ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْلَةُ فِي الْمُنْتَةِ فِي النَّقِيرِ وَهِي النَّخْذَ فِي النَّقِيرِ وَهِي النَّبَذَ فِي النَّقِيرِ وَهِي النَّبَذَ فِي النَّقِيرِ وَهِي النَّبَذَ فِي النَّامِ اللهِ عَنْهُ اللهُ مُنْقَدَةً ، وَتَنْ النَّقِيرِ وَهِي النَّغَيْدَ فِي النَّقِيرِ وَهِي النَّغَيْدَ فِي النَّعْرَاء وَلَا اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[5199] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمرو بن مرہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زاذان نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زاذان نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر شخص سے حض کی کہ پینے کی چیز وں سے منع کی چیز وں کے حوالے سے نبی طُغُولُم نے جن چیز وں سے منع کیا ہے ان کے متعلق مجھے (پہلے) اپنی زبان میں حدیث سائیں، پھر ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ تولید کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے۔ انھوں نے کہا: محلول اللہ طاقی نے خاتم سے اور وہ روغن قارمُل ہوا برتن ہے اور اس کو تقیر سے اور وہ مجور کا تنا ہے، اسے چھیلا جاتا ہے اور اس کو کریدا جاتا ہے، منع فر مایا ہے اور آپ طاقی نے حکم دیا کہ مشکیز دل میں نبیذ بنائی جائے۔

[ • • • • • ] ( . . . ) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا

[5200] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔

شُعْبَةً، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْخَالِقِ بْنُ سَلِمَةً قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدُالْخَالِقِ بْنُ سَلِمَةً قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَنْقَةً هُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْقَةً هُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنِ اللهِ عَنْقَالُهُ لَهُ: يَا أَبَا اللهِ عَنْقَالُ : لَمْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ نَسِيهُ. فَقَالَ: لَمْ مُحَمَّدِ! وَالْمُزَقِّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيهُ. فَقَالَ: لَمْ مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَقِّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيهُ. وَقَدْ كَانَ مَمْرَ، وَقَدْ كَانَ يَكُوهُ.

[٥٢٠٢] ٥٩-(١٩٩٨) وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَن النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

[ ٥٢٠٣] -٦٠ (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰي عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

[٩٢٠٤] (. . . ) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ

استید بن میتب کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے عبداللہ بن عمر واللہ کو اس مستب کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے عبداللہ بن عمر واللہ کو اس مستب کو کہتے ہوئے سا اور انھوں نے رسول اللہ کا فیا کے منبر کی طرف اشارہ کیا: قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ کا فیا کہ منبر کی طرف اشارہ کیا: قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ کا فیا کہ کہ منبر کی طرف اشارہ کیا تو آپ کا فیا نے آٹھیں کدو چیز وں کے حوالے سے سوال کیا تو آپ کا فیا کہ برتن ہوا اور سے کریدی ہوئی لکڑی کے برتن ادر سے کریدی ہوئی لکڑی کے برتن اور سنز گھڑے سے منع فرمایا۔ (عبدالخالق بن سلمہ نے کہا) میں نے عرض کی: ابوجہ! اور روغن نِ فت ملا ہوا برتن؟ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ اس کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں۔ تو انھوں اسعید بن مسیب) نے کہا: ہیں ساتھا۔ وہ اس کو (بھی) عبر وہ اس کو (بھی) نا پہند کرتے تھے۔

[5202] ابوضی (زہیر) نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر شائی سے روایت کی کہ رسول اللہ نافی نے نیکڑی کے برتن، روغن زِفت مکلے ہوئے برتن اور کدو کے برتن سے منع فر مایا۔

[5203] ابن جرت کے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابن عمر رہا ہوں کو کہتے ہوئے سا: میں نے رسول اللہ تاہی ہے سا: آپ گھڑوں، کدو اور روغن زفت ملے ہوئے برتوں سے منع فرمارہے تھے۔

ابوز بیر نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ علی کا کہتے ہوئے سا: رسول اللہ علی نے گھروں،

عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

(١٩٩٩) وَكَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدُ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ.

[٥٢٠٥] ٦١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْر مِّنْ حِجَارَةٍ.

أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بْح: يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بْح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي سَقِاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِّنْ جِجَارَةٍ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - لِأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ : مِنْ بِرَامٍ ؟

روغن زِفت مَلے ہوئے برتن اورلکڑی کے برتن سے منع فر مایا۔ (اور) جب رسول اللہ عَلَیْمُ کے ہاں نبیذ بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی۔

[ 5205] ابوعوانہ نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر دہنٹو سے روایت کی کہ نبی طافی کے لیے پھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

[5206] ہمیں ابوضیٹمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے خبر دی،
انھوں نے حضرت جابر بڑاٹیئا سے روایت کی، کہا: نبی مٹاٹیئا کے
لیے ایک مشکیر سے میں نبیذ بنائی جاتی تھی اور جب مشکیرہ نہ
ملتا تو پھروں سے بے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی
جاتی تھی، لوگوں میں سے ایک فخص نے ابوز بیر سے کہا: ۔
اور میں سن رہا تھا ۔ مضبوط پھر سے بنا ہوا؟ کہا: (ہاں)
مضبوط پھر سے بنا ہوا۔

علاہ: ایسا برتن بنانا مشکل ہوتا ہے کیکن جب بن جائے تو مضبوط ہوتا ہے، ٹوشا نہیں۔ ہمارے ہاں پینے کے لیے ایسے ہی پھر سے کونڈی یا دوری بنائی جاتی ہے۔

آبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ

٣٦-كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ -

مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". [راجع: ٢٢٦٠]

[٩٢٠٨] ٢٤-(...) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَن الظُّرُوفِ، وَ إِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ

[5208]علقمه بن مرتد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اسين والدسے روايت كى كدرسول الله عليا فرمايا: "ميں نے تم کو کچھ برتنوں ہے منع کیا تھا، برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام ،البتہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

🚣 فاكده: جن برتنول سے منع كيا كيا تھا وہ شراب وغيرہ بنانے كام آتے تھے اور ان ميں خمير اٹھانے والے عناصر كى موجودگى کی بنا پرامکان تھا کہ رس شراب میں بدل جائے۔اب کثرتِ استعال سے بیامکان ختم ہو چکا تھا،اس کیےاب ان میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔

> [٥٢٠٩] ٦٥-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُّعَرِّفِ بْن وَاصِل، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَم، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

شَيْئًا وَّلَا يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

[5209] معرف بن واصل نے محارب بن وثار سے، انھول نے ابن ہریدہ ہے، انھوں نے اپنے والدے روایت کی، کہا: رسول الله علی اللہ علی نے تم کو چڑے کے برتنول میں مشروبات (پینے) ہے منع کیا تھا، (اب) ہر برتن میں پیو،مگر کوئی نشه آور چیز نه پیو۔''

🚣 فائدہ: اس حدیث میں ''ظروف الأدم'' (چیڑے کے برتنوں) کے الفاظ ہیں، حالانکہ آپ نے چیڑے کے برتنوں کے سوا دوسرے برتنول میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ چمڑے کے برتنوں کی اجازت دی تھی۔ای کے مطابق اوپر حدیث:5207 میں حضرت عبدالله بن بريده بى سے بيالفاظ مروى مين: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ» (مين نے چرے كى) مشك كوا دوسرے برتنول میں نبیذ پینے کی اجازت دی تھی۔ یہ بھی سند کے فرق کے ساتھ حضرت ابن بریدہ ہی کی روایت ہے۔اس کے سیج الفاظ ال طرح بين: "كُنْتُ نَهِيْنُتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ" "مِن نِيم كو چررے كے برتنوں كے سوا دوسرے برتنوں میں مشروبات ( کچی یا کی مجوروں اور مشمش سے بنی نبیذیں ) پینے کے منع کیا تھا۔ " صحیح مسلم کے کسی کا تب سے يهال'' إلاً '' كالفظره كيا ہے۔ حافظ ابن حجر الله نے فتح الباري ميں بيصديث إلاً كے لفظ سميت نقل كي ہے۔ وہي الفاظ سيح ميں۔

(فتح الباري:74/10)

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: لَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ اللهِ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ،

(المعجم٧) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ) (التحفة٧)

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[٥٢١٢] ٦٨-(...) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِيتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِيتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْبِيتْعِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْبِيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمَرَامٌ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْبِيتِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَمَرَامٌ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

[٥٢١٣] ٦٩-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ

## باب:7- ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے

[5211] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت عائشہ جھ سے روایت کی، کہا: رسول الله منظم سے شہد کی بی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''ہر مشروب جونشرآ ورہو، وہ حرام ہے۔''

[5212] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرصٰ سے روایت کی، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طُلِعُلِّم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ''ہرمشر وب جونشہ آور ہو، وہ حرام ہے۔'

[5213] (سفیان) ابن عیینه، صالح ادر معمرسب نے زمری سے ای سند کے ساتھ روایت کی ،سفیان اور صالح کی حدیث میں یہ (الفاظ) نہیں کہ" آپ سے شہد کی بنی ہوئی

عُيِّيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ صَالِح؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ خُمَّيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُفْيَانَ وَصَالِح: سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَلَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَّفِي حَدِيثِ صَالِحَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «كُلُّ شَّرَابٍ مُّسْكِرٍ حَرَامٌ».

[٧٠١٤] ٧٠-(١٧٣٣) حَدَّثْنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَابًا يُضْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، مِنَ الْعَسَل. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ». [راجع: [ { 0 7 7

[٥٢١٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو: سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: ﴿بَشِّرَا وَيَسِّرَا، ۚ إِعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا \* وَأَرَاهُ قَالَ: «وَتَطَاوَعَا» قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِّنَ الْعَسَل يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَانْمِرْرُ، يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ.

شراب کے بارے میں یوچھا گیا'' بیالفاظمعر کی حدیث میں ہیں۔ اور صالح کی حدیث میں ہے کہ انھوں (حضرت عائشه نكا) نے رسول الله الله کافر ماتے ہوئے سنا: "برنشه آورمشروب حرام ہے۔"

[5214] شعبه نے سعید بن ابی بردہ سے، انھول نے ابینے والد سے، انھول نے حضرت ابوموی اشعری تالی سے روایت کی ، کہا: نی تالیل نے مجھے اور حفرت معاذین جبل ثالث کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے علاقے میں جو سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے اس کو مِزْ رکتے ہیں اور ایک مشروب شہدسے بنایا جاتا ہے اس کو بٹنے كمت بي،آپ الله نفرايا: "برنشآور چيزحرام ب-"

[5215]عمرونے سعید بن ابی بردہ سے سنا، انھوں نے اسينے والد (ابوبردہ عامر بن ابی مویٰ) كے واسطے سے اسينے دادا سے روایت کی کہ نی تاہم نے ان کو اور حضرت معاذ داللہ کویمن بھیجا اور فرمایا: ''تم دونوں لوگوں کو (اجھے اعمال کے انعام کی) خوش خبری سانا اور (معاملات کو) آسان بنانا، ( دین ) سکھانا اور تنظر نہ کرنا'' میرا خیال ہے کہ انھوں نے بیہ مجى روايت كيا: آپ نے فرمايا: "وونول ايك دوسرے سے موافقت سے رہنا۔'' جب (اجازت کے کر) ابومویٰ دائنا بیچیے کی طرف مڑے تو کہا: اللہ کے رسول! ان کا شہدسے بنایا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ».

[١٦٦٦] ٧٠-(...) وَحُدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ابْنُ عَدْرِو عَنْ ابْنُ عَدْرِو عَنْ ابْنُ عَدْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: خَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا اللهِ عَلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا اللهِ عَلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّ نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِثْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِعْعُ، وَهُو مِنَ اللّهِ عَنْ كُلُ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ». الشَّهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ ».

[٥٢١٧] ٧٢-(٢٠٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلَا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِنْ الْيَرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، يَشْرَابٍ يَشْرَابٍ مِنْ اللَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، يَشْرَابٍ يَشْرَابٍ مَنْ اللَّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ،

ہوا ایک مشروب ہے جے پکایا جاتا یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور (ایک مشروب) مِزُر ہے جے جَو سے تیار کیا جاتا ہے، رسول اللہ مُلَّامِیُّا نے فرمایا: ''ہروہ چیز جونماز سے مدہوش کردے، وہ حرام ہے۔''

[5216] زید بن الی الیه نے سعید بن الی بردہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت ابوبردہ نے اینے والد سے روايت كى، كها: رسول الله تَافِيلُ في مجصد اور حفرت معاذ تالنظ كويمن كى جانب بعيجا، آب نے فرمايا: "لوگول كو (اسلام كى) دعوت دینا، ان کوخوشخبری دینا اور متنفر نه کرنا، معاملات کو آسان بنانا اورلوگوں كومشكل ميں ند ۋالنا-' أنحول نے كما: یں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کو دومشروبوں کے بارے میں شریعت کا تھم بتائے جنمیں ہم یمن میں تیار کرتے تے: ایک جع ہے جوشمد سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برشول میں ڈالا جاتا ہے حق کدو گاڑھا ہوجاتا ہے اور ایک مزر ہے وه كمكى اور بو سے تياركيا جاتا ہے، اسے برتول بل ڈالا جاتا ہے حتی کہ اس میں شدت ہدا ہو جاتی ہے۔ انعول نے کہا: اور رسول الله الله الله كوبسورت خاتم سميت جامع كلمات عطاكيه كئ تعين آپ فرمايا: "ميس مراس نشرآ ورچیز سے منع کرتا ہول جو نماز سے مدہوش کردے۔" (جس کی زیادہ مقدار مدہوش کردے، اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہے۔)

 فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَهْدًا، لُمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ».

کا (اپنے اوپرید) عہد ہے کہ جوشخص نشہ آور مشروب پیے گاوہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔'' صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول!طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''جہنمیوں کا پسینہ یا (فرمایا:) جہنمیوں کا نچوڑ۔''

کے فائدہ: طینہ اس مادے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کاخمیر اٹھا ہو۔ خبال فساد اور گندگی کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے طینة الخبال سے مرادوہ چیز ہے جس سے ہرتعفن اور گندگی کاخمیر اٹھا ہو۔ وہ چیزیقیینا «عصارة اهل النار» ہی ہے۔

الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

[5218] ایوب نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت
ابن عمر چاھی ہے اور انھوں نے حضرت
ابن عمر چاھی ہے اور جر نشہ آ در چیز حرام ہے، اور جس شخص
نشہ آ ور چیز خمر ہے اور ہرنشہ آ در چیز حرام ہے، اور جس شخص
نے دنیا میں شراب پی اور اس حالت میں مرگیا کہ وہ شراب کا
عادی ہوگیا تھا اور اس نے تو بنہیں کی تھی تو وہ آخرت میں
اے نہیں ہے گا۔''

کے فائدہ: جنت کے پاکیزہ اورلذیذ مشروبات، اس گندے مشروب کی بنا پر اس سے دور ہو جائیں گے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہ ہو سکنے کا کنامیہ ہے۔

[٩٢١٩] ٧٤-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ مُسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمَرٌ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

[5219] ابن جرج نے کہا: مجھے موی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر والٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ طالع نے فر مایا: ''ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

[٥٢٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

[5220] عبدالعزیز بن مطلب نے موی بن عقبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

الْمُطَّلِبِ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَّكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

(المعجم ٨) (بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ) (التحفة ٨)

[۷۲۲۰] ۷٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

[٥٢٢٣] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا» قِبَلَ لِمَالِكِ: رَّفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٧٨-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

[5221] عبیداللہ نے کہا: ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر اللہ اسے خبر دی، کہا: اس بات کاعلم مجھ کو نبی عالی ہی کی طرف سے ہے کہ آپ نے فرمایا: "ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہرخم حرام ہے۔"

باب:8۔جس نے شراب پی اوراس (کے پینے) سے تو بہیں کی اس کی سز ایہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس سے روک دی جائے گی

[5222] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ نافع سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر والیت کی کہ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔'

[5223] عبدالله بن سلمه بن قعنب نے کہا: ہمیں مالک نے نافع سے حدیث بیان کی، (انھوں نے) حضرت ابن عمر بن الله عمر بن الله سے حدیث بیان کی، انھوں نے دنیا میں شراب پی اور اس سے تو بنہیں کی اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اسے نہیں بلائی جائے گا۔'' امام مالک سے بوچھا گیا: کیا انھوں (حضرت ابن عمر بن شیا) نے اسے رسول الله مالی کے ایک الله مالی کے الله مالی کے الله مالی کے الله مالی کے ایک کی کہانے ہاں۔

[5224] عبیداللہ نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ہا ہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلاَثِمُ نے فرمایا: ''جس شخص نے دنیا میں شراب بی وہ آخرت میں اسے نہیں ہے گا،

الَّابِيكِ وه توبه كرلے.

عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدَّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ».

[٥٢٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدً اللهِ.

(المعجم ٩) (بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيلِ الَّذِي لَمُ يَشُتَدُّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا) (التحفة ٩)

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوْلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ، يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ اللَّخْرَى، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَ.

آبُسَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَدُ لَهُ فِي عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الْاَثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الْاَثْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ

[ 5225] موی بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر بھتا ہے، انھوں نے نبی تھی سے عبیداللد کی حدیث کے مانندروایت کی۔

باب:9\_جونبيذ تيزاورنشهآ ورنه ہوگئی ہو، جائز ہے

[5226] معاذعنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے یکی بن عبید ابوعر بہرانی سے روایت بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عباس عالی کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ عالی کا کے لیے رات کے ابتدائی جھے میں (کھجوری) پانی میں ڈال دی جاتی تھیں، جب آپ میں کرتے تو اسے پیتے ، اس دن (پیتے) اور جورات آتی (اس میں) پیتے ، اور صبح کواوراگلی رات کواس کے بعد کا دن عصر تک، اگر بچھ نی جاتا تو خادم کو پلا دیتے (تاکہ ختم ہوجائے) یا (اگر کوئی پینے والا نہ ہوتا یا نی جاتی تو) اس کو گرا دینے کا حکم دیتے۔

[5227] محر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے کی بہرانی سے حدیث بیان کی، کہا: لوگوں نے حضرت ابن عباس بھٹا کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا، تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلِیْلُ کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا، تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلِیْلُ کے لیے پیر کی رات کومشکیزے میں (پانی کے ساتھ مجور ڈال کر) نبیذ بنالی جاتی تھی تو آپ اسے پیر کو اور مشکل کو عصر تک پیتے، اگراس میں سے کچھ ہے جاتا تو خادم کو بلا دیتے یا گرا دیتے۔

مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

[٥٢٢٨] ٨١-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا – أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِئَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

[٥٢٢٩] ٨٢-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْلِحَقُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ يَّحْلِي أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

🚣 فاکدہ: تیسرے دن کے آخری حصے تک اس کو استعال کر لیا جاتا اور چ جاتی تو اس کو گرا دیا جاتا کیونکہ اس سے زیادہ وقت گزرنے پراس میں تخیر کاعمل شروع ہونے کا امکان تھا۔

> [٥٢٣٠] ٨٣-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْلِي، أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْع الْخَمْر وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التَّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ

[5228] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوعمر ے، انھوں نے حضرت ابن عباس دائنی سے روایت کی ، کہا: رسول الله مل ﷺ کے لیے تشمش کو پانی میں ڈال دیا جاتا، آپ اس نبیز کواس دن، اور اس ہے اگلے دن اور اس کے بعد والے تیسرے دن کی شام تک نوش فرماتے، پھر آپ حکم دية تو ده دوسرول كويلا دي جاتي تحي يا گرا دي جاتي تحي\_

[5229] جرمر نے اعمش سے، انھوں نے یکی الوعمر ے، انھوں نے حضرت ابن عباس دافتی ہے روایت کی ، کہا: رسول الله مَالِيْلِ كے ليے مشك ميس مشمش وال دى جاتى تھى، آپ اس کواس دن پیتے اور اس سے اگلے دن اور اس کے بعد والے دن تک چیتے اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کوخود پیتے ،کسی اور کو پلاتے ، پھرا گر کچھ 🕏 جاتا تو

[5230] زید نے ابوعمر کی تخفی ہے روایت کی ، کہا: کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس دہا تھا سے شراب بیچنے ،خرید نے اوراس کی تجارت کے متعلق سوال کیا۔ تو انھوں نے بوچھا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ حضرت ابن عباس بالشنف نے فرمایا: شراب کا بیچنا، خریدنا اور اس کی تجارت كرنا جائز نهيں ہے۔ پھر انھوں نے نبيذ كے متعلق سوال كيا، حضرت ابن عباس نے کہا: رسول الله طائین ایک سفر پرتشریف لے گئے، پھرآپ کی واپسی ہوئی۔آپ کے ساتھوں نے

الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَدَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَّدُبَّاءٍ، فَأَمَر بِهِ فَأُهُرِيقَ، ثُمَّ أَمَر بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسِي، فَشَرِبَهُ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا أَمْسَى، فَشَرِبَهُ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا بَقِي مِنْهُ فَأَهْرِيقَ.

آورَنَا شَيْبَانُ بْنُ الْفَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْفُصْلِ الْقُصَيْرِيَّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةً، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هٰذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِّنَ اللَّيْلِ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ. اللَّيْل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

[٥٢٣٢] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَشْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ، يُوكِى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَشْبِذُهُ غُدُوةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

سبر گھڑوں، کریدی ہوئی لکڑی اور کدو کے برتنوں میں نبیز بنائی ہوئی تھی اور کدو کے برتنوں میں نبیز بنائی ہوئی تھی اور کا تھی ہوئی تھی اور ایک تھی اور ایک تھی اور ایک تھی اور بائی ڈال دیے گئے، یہ (نبیز) رات کو بنائی گئی، آپ ٹاٹیل نے صبح کی تو اس دن اس کو بیا، اگلی رات کو بیا، پھرا گلے دن شام تک بیا، بیا اور بلایا، جب اگلی صبح ہوئی تو آپ ٹاٹیل نے جو نئی تا اس کے بارے میں تھی دیا تو اسے گرادیا گیا۔

[5232] حسن کی والدہ نے حضرت عائشہ وہ ہے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ اللہ اللہ کے لیے ایک مشک میں بنیذ بناتے ،اس کا او پر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا، اس میں نجل طرف کا سوراخ بھی تھا۔ ہم صبح کو (محبور یا کشمش) ڈالتے تو آپ اے رات کونوش فرماتے اور رات کے وقت ڈالتے تو آپ ایکی صبح کونوش فرماتے اور رات کے وقت ڈالتے تو آپ ایکی صبح کونوش فرماتے۔

## 🚣 فائدہ: زیادہ گرمی کے دنوں میں نبیند کوزیادہ دیرتک نہر کھا جاتا تھا۔

[٥٢٣٣] ٨٦-(٢٠٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَعَا

[5233] عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد دلالی سے روایت کی، کہا: حضرت ابواسید ساعدی دلالی نے اپنی شادی میں رسول

أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأْتُهُ يَوْمَئِذِ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

[٥٣٣٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتْى أَبُوأُسَيْدٍ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتْى أَبُوأُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقُهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهِ عَيْقَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْقُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَبْدُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آوم۲۳۰] ۸۷-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ: حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مَحَمَّدٌ يَعْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مَّنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذٰلِكَ.

آوره التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ أَبُوبَكُرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا - أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرَأَةٌ مَنَ الْعَرَب، فَأَمَر أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا،

الله طَلِيمَ كو دعوت دى ، اس دن ان كى بيوى خدمت بجالا ربى تھيں، حالا تكه وہ دلحن تھيں، مہل نے كہا: كياتم جانتے ہو كہاس نے رسول الله طلق كوكيا بلايا تھا؟ اس نے رات كو بھر كے ايك بڑے برتن ميں پانى كے اندر كچھ مجوريں ڈال دى تھيں، جب آپ كھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے دى تھيں، جب آپ كھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ تا كودہ (مشروب) بلايا۔

[ 5234] یعقوب بن عبدالرحمٰن نے ابوحازم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت سہل بن سعد ڈائٹو سے سنا، کہہ رہے تھے: حضرت ابوا سیدساعدی رسول اللہ طالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ طالیق کو دعوت دی، اسی (سابقہ حدیث) کے مانند انھوں نے سنہیں کہا: جب آپ نے کھانا تناول فرمالیا تواس نے وہ (مشروب) آپ کو پلایا۔

[5235] محمد الوغسان نے کہا: مجھے ابوحازم نے حضرت سہل بن سعد ڈاٹھ سے بھی حدیث روایت کی اور کہا: (اس نے) پھر کے ایک بڑے پیالے میں (نبینہ بنائی)، پھر جب رسول اللہ ڈاٹھ کی کھانے سے فارغ ہوئے تو اس (ابواسید ساعدی ڈاٹھ کی دلھن) نے اس (پھل کو جو یانی کے ساتھ برتن میں ڈالا ہوا تھا) پانی میں گھلایا اور آپ کو پلایا، آپ کو خصوصی طور پر (پلایا۔)

ابن الجی مریم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوغسان محمد بن البی مریم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوغسان محمد بن مطرف نے بتایا کہ مجھے ابوحازم نے حضرت مہل بن سعد دالتی سعد دالتی سعد دالتی کی، کہا: رسول الله علی کی کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ (اس کے والد نعمان بن ابی الجون کندی نے پیش کش کی۔) آپ نے ابواسید دالتی سے کہا کہ اس (عورت کو لانے کے لیے اس) کی طرف سواری وغیرہ اس (عورت کو لانے کے لیے اس) کی طرف سواری وغیرہ جھیجیں۔ تو انھوں (حضرت ابواسید دالتی نے بھیج دی، وہ

سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا، فَلَمَّا فَلَمَّا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُّنَكِّسَةٌ رَّأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْكِ مِنِّي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ اللهِ عَلِيْهُ، عَامَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْفَى مِنْ ذٰلِكَ.

قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذِ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلٍ. قَالَ: فَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَأَصْقَيْنُهُمْ فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذَٰلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي ذَٰلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

[٥٢٣٧] ٨٩-(٢٠٠٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِقَدَحِي فَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ لَمُذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَينَ

عورت آئی، بنوساعدہ کے قلعہ نما مکانات میں تھمری، رسول اللہ شاہیۃ گھر سے روانہ ہوکراس کے پاس تشریف لے گئے، جب آپ اس کے پاس کے تو وہ عورت سر جھکائے ہوئے تھی، رسول اللہ شاہیۃ انے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے گئی:
میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آئی ہوں۔ آپ شاہیۃ فرمایا:
میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آئی ہوں۔ آپ شاہیۃ ان ور مایا:
سے کہا: کیا تم جانتی ہو یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، انھوں نے کہا: یہ رسول اللہ شاہیۃ تھے اور شمیں نکاح کا پیغام دینے نے کہا: یہ رسول اللہ شاہیۃ تھے اور شمیں نکاح کا پیغام دینے تھے۔ اس نے کہا: میں اس سے کم تر نصیب والی تھی۔

سبل والله علی اس دن رسول الله علی تشریف لائے ، آپ خوداور آپ کے ساتھی بنوساعدہ کے حصت والے چبوترے پر تشریف فرما ہوئے ، پھر سہل واللہ سے کہا: ''جمیں پانی بلاؤ'' کہا: میں نے ان کے لیے وہی پیالہ (نما برتن) نکالا اور اس میں آپ کو بلایا۔

ابوحازم نے کہا: سہل بڑاٹھ نے ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں سے پیا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل بڑاٹھ حضرت سہل بڑاٹھ نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ ابو بکر بن اسحاق کی روایت میں ہے: آپ سالی نے فرمایا: "سہل اہمیں (کیچھ) پلاؤ۔"

[5237] حفرت انس ڈی ٹھ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس بیالے سے رسول اللہ طاقی کو ہرفتم کا مشروب پلایا ہے: شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔

## باب:10\_دودھ پینے کاجواز

[5238] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوا بحق (ہمدانی) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء دیا ٹو اس سے روایت کی، کہا: حضرت ابو بکر صدیق دائٹو نے فرمایا کہ جب ہم نبی مائٹو ہے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، اس وقت رسول اللہ مائٹو کو پیاس گی ہوئی تھی، انھوں (حضرت ابو بکر دائش) نے کہا: تو میں نے آپ مائٹو کے لیے کچھ دودھ دوہا، پھر میں آپ کے بان وہ دودھ دوہا، پھر میں آپ کے باس وہ دودھ دایا، آپ نے اسے نوش فرمایا، یہاں کے کہ میں راضی ہوگیا۔

[5239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابواسحات ہمدانی سے سنا، کہدرہ شے: میں نے حضرت براء وہن کا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ طبیع کمہ کہ ہے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ طبیع کمہ کہ ہے کہ بازی کی طرف آئے تو سراقہ بن ما لک بن جعثم نے آپ کا پیچھا کیا، رسول اللہ طبیع نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں وہنس گیا۔ اس نے کہا: آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں حضرت براء وہن کہ ان تو آپ طبیع رسول اللہ طبیع کو بیاس کی وہنے سے بیالہ لیا اور رسول اللہ طبیع کے باس سے گزرے، حضرت ابو بکر صدیق وہن کے کہا: میں نے ایک گرزے، حضرت ابو بکر صدیق وہن کے کہا: میں نے ایک بیالہ لیا اور رسول اللہ طبیع کے باس سے بیالہ لیا اور رسول اللہ طبیع کے باس سے کرا ہے۔ کہا: میں نے ایک بیالہ لیا اور رسول اللہ طبیع کے باس نے ایک بیالہ لیا اور رسول اللہ طبیع کے باس فی کرا ہے۔ کہا ہیں کے باس کر آیا، آپ نے اس فیدر پیا کہ میں راضی ہوگیا۔

(المعجم ١) (بَابُ جَوَازِ شُرُبِ اللَّبَنِ) (التحفة ١٠)

مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْلَحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِي إِسْلَحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةً مِنْ مَّكَّةً إِلَى الصِّدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعِي، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةِ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ، فَأَنَيْتُهُ اللهِ عِلَيْقَ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ، فَأَنَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [انظر: ٧٥٢١]

المُمَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُمَنِّى - الْمُمَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُمَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مِنْ مَّكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مُنْ مَا لَكِ بْنِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مَنْ مَنْ أَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: اذْعُ الله لِي وَلَا فَصَاخَتُ فَرَسُهُ الله وَلَا الله وَلَمُولُ الله وَلَهُ الله وَلَا ا

[٥٢٤٠] ٩٢-(١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ

[5240] ينس نے زہری سے روایت کی، کہا: ابن

وَّزُهُمْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أُسْرِي بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ النَّبِي عَلَيْهُ أُسْرِي بِهِ، بإيليَاءَ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلْبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ التَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمِّتُكَ. [راجع: ٤٢٤]

[٥٢٤١] (...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: بِإِيلِيّاءَ.

(المعجم ١) (بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ)(التحفة ١)

حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: خَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ مِّنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ مِّنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا».

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ

میتب نے کہا: حضرت ابو ہر پرہ دائٹوئنے کہا: جس رات رسول اللہ تائٹوئ کو اسراء کرایا گیا تو ایلیاء میں آپ کے سامنے دو پیائے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، لائے گئے تو آپ نے اان دونوں کو دیکھا اور آپ نے دودھ لے لیا، اس پر جبرائیل ملیکھانے کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے فطرت کی طرف جبرائیل ملیکھانے کہا: اللہ کی حمد ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔

[5241] معقل نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میں سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دوائن کو میں ہے۔ انھوں (دو پیالے) یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ باٹی کی مانند انھوں (معقل) لائے گئے، ای (سابقہ حدیث) کے مانند انھوں (معقل) نے ''ایلیاء'' کا ذکر نہیں کیا۔

باب:11 ـ نبيذ پينااور برتنوں کوڈھک کررکھنا

15242 ابوعاصم ضحاک نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے حضرت ابوحمید ساعدی ڈاٹٹ نے بیان کیا کہ میں نقیع کے مقام سے نبی ماٹٹ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر حاضر ہوا جو ڈھکا ہوا نہیں تھا، آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کو ڈھا تک کیوں نہ دیا، عالے جم چوڑ ائی کے درخ ایک کری (بی) اس پر رکھ دیتے۔''

حضرت ابوحميد الفؤائ كها: مشكول ك بار على اس

لَيْلًا ، وَيالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا .

[٥٢٤٣] (...) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ يَعَلِيْ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ يَعَلِيْ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيًّا فَوْلُ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ.

آبِي شَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرِيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَيِّةُ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ يَيِّةُ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: "بَلَى" فَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَيْكِيْدٍ: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَبِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَيْكِيْدٍ: "أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَبِيدٌ، فَقَالَ : "مَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!" قَالَ: فَشَرِبَ.

[٥٢٤٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنِ مِّنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنِ مِّنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!».

بات کا حکم دیا گیا تھا کہ رات کے وقت ان کے منہ بائدھ دیے جائیں اور درواز ول کے متعلق حکم دیا گیا کہ رات کو ہند کردیے جائیں۔

[5243] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جرتے اور زکریا بن آخق نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہی شات کہ درہ خصرت ابوجید ساعدی دی شات نے بتایا کہ وہ نی شاتی کہ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے، اسی (سابقہ حدیث کردہ حدیث میں) حضرت ابوجید دی تایا کہ قول: ''رات کے وقت' بیان نہیں کیا۔

[5244] ابومعاوید نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے دوایت کی، سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ ظافل کے ساتھ سے کہ آپ نے پانی ما نگا، ایک مخف نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو نبیذ نہ بلائیں؟ آپ نے فر مایا: ''کیوں نہیں!'' پھر وہ مخف دوڑتا ہوا گیا اور ایک بیالے میں نبیذ لے کر آیا، رسول اللہ ظافی نے فر مایا: ''تم نے اسے ڈھا تک کیوں نہیں دیا؟ چاہے تم اس کے اوپر چوڑ ائی کے رخ ایک لکڑی (بی) رکھ دیتے۔''

[5245] جریر نے اعمش سے، انھوں نے سفیان اور الوصالح سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ایک شخص، جوابوجمید کہلاتا تھا، نقیع (کے مقام) سے دودھ کا ایک پیالہ لے کرآیا، رسول اللہ ٹاٹٹو نے اس سے فرمایا: "تم نے اس کو ڈھا تک کون نہیں دیا؟ چاہے تم چوڑ ائی کے رخ ایک کرڑی ہی اس پر رکھ دیتے۔"

(المعجم ۱۲) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْمِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ وَإِيكَاءِ السَّقَاءِ وَإِغْلاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَاطْفَاءِ السِّراجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفَّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعُدَ الْمَغْرِبِ) (التحفة ۱۲)

آكِدُمْ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ الْبَيْرِ، عَنْ عَنْ بَنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر عَنْ جَابِر عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَلْمُ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٥٧٤٧] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى فَالَّ: قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَقَالِكُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاكْفِؤُا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ»..

وَلَمْ يَذْكُرْ: تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ.

[ ٢٤٨ ] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَغْلِقُوا الْبَابَ ۗ فَذَكَرَ

باب:12 مغرب کے بعد برتن کوڈھا نک دینا، مشکیزے کامنہ باندھ دینا، (گھرکے ) دروازے بند کردینا،ان پرالٹد کانام پڑھنا، نیند کے وقت چراغ اورآگ بجھادینااور بچوں اور جانوروں کواندرروک لینامتحب ہے

النا کی، انھوں نے ابوز ہرسے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹیڈ سے اور انھوں نے رسول اللہ طافیڈ سے روایت کی کہ جابر ڈاٹیڈ سے اور انھوں نے رسول اللہ طافیڈ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''بر تنوں کو ڈھا تک دو، مشکوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا کھولتا ہے۔ اگرتم میں ہے کسی کو اس کے سوا اور کوئی چیز نہ طلح کہ وہ اپنے برتن پر چوڑ ائی کے بل لکڑی ہی رکھ دے، یا اس پر اللہ کا نام (ہم اللہ) پڑھ دے تو (بہی) کر لے کیونکہ چوہیا گھر والوں کے اوپر (بینی جب وہ اس کی جھت تلے جو ہیا گھر والوں کے اوپر (بینی جب وہ اس کی جھت تلے سوئے ہوتے ہیں) ان کا گھر جلا دیتی ہے۔ '' قبیبہ نے اپنی حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔

[5247] امام مالک نے ابوز بیرے، انھوں نے حضرت جابر دائٹو ہے، انھوں نے نبی مُلٹی ہے یہی حدیث روایت کی، مگر انھوں نے (بوں) کہا: "برتن الٹ کر رکھ دویا انھیں ڈھا تک دو۔"

اور برتن پر چوڑ ائی کے رُخ لکڑی رکھنے کا ذکر نہیں کیا۔

[5248] زہیر نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله طائیل نے فر مایا: ''وروازہ بند کردو'' پھرلیٹ کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ انھوں نے کہا:''اور برتنوں کو ڈھا نک دؤ' اور بیہ کہا:''وہ (چوہیا) گھر والوں پران کے کپڑے جلا دیتی ہے۔''

الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُنَّنِى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ الْمُنَّلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: "وَالْفُويْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ".

بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَخَمِّرُوا

الْآنِيَةَ». وَقَالَ: «تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

[5249] سفیان نے ابوزیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھؤ سے اور انھوں نے نبی خاٹھؤ سے ان کی حدیث کے مانند روایت کی اور فرمایا: ''چو ہیا گھر والوں کے او پر گھر کو جلا دیتی ہے۔''

مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عُبْدِاللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْلِقُ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقْلِقُ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوابَ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوابَ مُنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوابَ مُنَ اللَّيْلِ فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوابَ مُنْ اللَّيْلِ فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا اللهَ يَفْتَحُ بَابًا مُنْ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا آنِيَنَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ".

[5250] آخق بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے خردی، کہا: ہمیں ابن جرت کے خدیث بیان کی، کہا: مجھے عطاء نے بتایا کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ دائش سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''جب رات کی تاریکی پھیل جائے۔ یا (فرمایا) تم شام کرو توایخ بچوں کو اپنے ساتھ رکھو کیونکہ اس وقت شیطان (ادھر اُدھر) پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر (چاہوتو) ان کو چھوڑ دواور درواز نے بند کردواور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند درواز نے کونہیں کھولتا اور اپنی مشکوں کے کیونکہ شیطان بند درواز نے کونہیں کھولتا اور اپنی مشکوں کے کانام لواور نہیں تو برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لواور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اللہ کا نام لواور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اللہ کا نام لواور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اینے جراغ بچھا دو۔''

[٥٢٥١] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جُريْجٍ: أَخْبَرَ بِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَحْوًا مِّمَّا أَخْبَرَ عَطًاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، عَزَّوَجَاً.».

[5251] آخلی بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے جردی، کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عروبین دینار نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دہائیں سے سنا، وہ اسی طرح کہدرہے تھے جس طرح عطاء نے بتایا، البتہ انھوں نے سنبیں کہا: ''اللہ عز وجل کا نام لو۔''

[٧٥٢٥] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَّعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ.

[٥٢٥٣] ٩٨ - (٢٠١٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى الْمَسَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى الْمَسَاءِ، وَالشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى الْمَسَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ

[٥٢٥٤] (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

[٥٢٠٥] ٩٩-(٢٠١٤) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عُنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ حَكِيم، عَنْ جَعابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ حَكِيم، عَنْ جَعابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْفِلُ يَقُولُ: "غَفُو الْإِنَاء، وَأَوْكُوا السِّقَاء، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاء، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ وَبَاءً، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ".

[5252] ابوعاصم نے کہا: ہمیں ابن جرت کے یہی حدیث عطاء اور عمرو بن دینار سے روح کی روایت کے مانند بیان کی۔

[5253] ابوغیثمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت جابر ٹھاٹھ سے روابیت کی، کہا: رسول اللہ تالی نے فرمایا: ''سورج غروب ہونے گئے تو اپنے کھیل جانے والے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ عشاء کی آ مد کا جھٹیٹا رخصت ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعدعشاء کی آ مد کا جھٹیٹا ختم ہونے تک شیطانوں کو چھوڑا جا تا ہے۔''

[5254] سفیان نے ابوز بیر سے، انھوں نے جابر وہائٹ سے، انھوں نے نی مائٹ سے زہیر کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

المحدیث بیان کی، کہا: مجھے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد اللہ بن اسعید ہے، انھول نے جعفر بن عبداللہ بن علم ہے، انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ باللہ بوتی ہے، پھر جس بھی اُن ڈھکے برتن اور منہ کھلے وہا نازل ہوتی ہے، پھر جس بھی اُن ڈھکے برتن اور منہ کھلے مظکرے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس وہا میں سے (پچھ حصہ) اس میں اُتر جا تا ہے۔'

[٢٥٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَّنْزِلُ فِيهِ وَبَاعٌ". وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ.

[٥٢٥٧] -١٠٠ (٢٠١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْفَةً قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ».

[ ٢٠١٨] ١٠١ - (٢٠١٦) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُريْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: اللَّيْلِ، فَلَمّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: الْمَثَمْ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَالَ: فَالْمَدُوهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِثَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مِثَالًا عَنْكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَا طَفِقُوهُا عَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِثْعُولُوا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مُعْمَلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّ

(المعجم١٣) (بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا) (التحفة١٧)

[٥٢٥٩] ٢٠١٧–(٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

[5256] على جہضمى نے كہا: ہميں ليف بن سعد نے اس سند كے ساتھ اى كے مانند حديث بيان كى مگر انھوں نے اس سند كے ساتھ اى كے مانند حديث بيان كى مگر انھوں نے اس دحديث ) ميں سير كہا: "سال ميں ايك ايبا دن ہے جس ميں وبا نازل ہوتی ہے۔ " (علی نے) حدیث کے آخر ميں سير اضافہ كيا: ليف نے كہا: ہمارے ہاں كے مجمی لوگ كانون اول (يعنی دمبر) ميں اس وباسے بچتے ہيں (بچنے كے حيلے اول (يعنی دمبر) ميں اس وباسے بچتے ہيں (بچنے كے حيلے كرتے ہيں۔)

[5258] حفرت ابوموی بیاتی سے روایت ہے، کہا: مدینہ میں ایک گھر اپنے رہنے والوں کے اوپر جل گرا۔ جب رسول اللہ طافیا کو ان کا حال سایا گیا تو آپ نے فرمایا: '' یہ آگ جو ہے، یہ تماری وشن ہے جب تم سونے لگو تو اس کوخود سے (ہٹانے کے لیے) بجما ہٹا دیا کرو۔''

باب:13- کھانے، پینے کے آداب اوراحکام

[5259] الومعاويي في المش سے، انھوں نے خيشہ سے، انھوں نے الوحد يفدسے، انھوں نے حضرت حذيفہ داللظ

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً، عَنْ حُذِيْفَةً وَنْ حُذَيْفَةً وَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَيَعَقَلَا اللهِ عَنْ كُذَةً اللهِ وَيَعَقَلَا اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعَقَلَا اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهِ وَاللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَى اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

سے روایت کی ، کہا: جب ہم نبی نافی کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے تو جب تک رسول الله طافیم شروع نه کرتے اور اپنا ہاتھ نہ برھاتے، ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہ برھاتے، ایک مرتبہ ہم رسول الله تافیل کے ساتھ کھانے میں شامل تھے كداكك لزكى اس طرح (بھا كى موئى) آئى جيسے اسے چيھے سے دھکا دیا جارہا ہو، اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف برصانا جابا، رسول الله طافياً نے اس كا باتھ كيڑ ليا، پھر ایک اعرابی اس طرح (دورتا ہوا) آیا جیسے اسے پیچھے سے دھکا دیا جارہا ہو، اور اس نے آتے ہی ایٹا ہاتھ کھانے کی طرف برصانا عام، تو آپ سائيم ناس كا (بھى) باتھ كرليا، طال كرنا چا بتا ہے كەاس پرالله كانام (بسم الله) خدليا جائے۔ وہی اس لڑی کولایا کداس کے ذریعے سے کھانا (اپنے لیے) طال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھروہ اس اعرابی کولایا تا کہ اینے لیے کھاٹا حلال کرے، تومیں نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس (شیطان) کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔''

کے فائدہ: شیطان چاہتا تھا کہ اس لڑکی یا اس بدو کے ذریعے ہے بھم اللہ پڑھے جانے سے پہلے کھانے کا آغاز کروا کے اسے اپنے لیے حلال کرائے۔ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بھم اللہ پڑھ دی جائے تو اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ ٹاٹیڈ کی موجود گی میں بیدواقعہ اس طرح سے پیش آیا تا کہ لوگ شیطان کے اس فریب کا اپنی آٹھوں سے مشاہرہ کرلیں۔

[5260] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں اعمش نے ضیمہ بن عبدالرحمٰن سے خبر دی، انھوں نے ابوحد یفہ ارجی سے، انھوں نے حضرت حدیفہ بن میان دائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہمیں رسول اللہ علی کہا کہا جب ہمیں رسول اللہ علی کہا کہا جب بھر ابومعاویہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور کہا: جیسے اس (بدو) کو پیچھے سے زور سے دھکیلا بیان کی، اور کہا: جیسے اس (بدو) کو پیچھے سے زور سے دھکیلا

[٥٢٦٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْرَّحْبِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْرَّحْبِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً إِلَى طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً

وَقَالَ: كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَلَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ.

[٥٢٦١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِلهذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ. الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ.

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي الْمَثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَيُقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذُكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمَيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمُبِيتَ وَالْعَشَاءَ».

[٥٢٦٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَعْلِيْهِ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِم، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طُعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طُعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طُعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طُعَامِهِ،

جارہا ہو۔ اورائر کی کے بارے میں کہا: جیسے اسے پیچھے سے زور سے وھکیلا جارہا ہو، انھوں نے اپنی حدیث میں بدو کے آنے کا ذکر پہلے کیا اور ارکی کے آنے کا بعد میں، اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا: ''پھر آپ تاثیا نے بسم اللہ پڑھی اور تناول فرمایا۔''

[5261] سفیان نے اعمش سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور لڑکی کا آنا، اعرابی کے آنے سے پہلے بیان کیا۔

[5262] ابوعاصم نے ابن جرتے سے روایت کی، کہا:
جھے ابوز ہیر نے حضرت جابر بن عبداللہ فائش سے خبر دی،
انھوں نے رسول اللہ فائل کو فرماتے ہوئے سا: ' جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے توشیطان کہتا ہے:
اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے توشیطان کہتا ہے:
یہاں تھارے لیے تھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہواور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے توشیطان کہتا ہے:
لے توشیطان کہتا ہے: شمصیں رات گر ارنے کی جگہ مل گئی اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے توشیطان کہتا ہے:
شمصیں رات گر ارنے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے۔''

[5263] رَوح بن عباده نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دہ شی کو یہ کہتے ہوئے سا، انھوں نے رسول اللہ تالیق کو یہ فرماتے ہوئے سا۔ ابوعاصم کی حدیث کے مانند، البتہ انھوں نے بیہ کہا: ''اور اگر اس نے اپنے کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور اگر اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا۔''

[٩٢٦٤] ١٠٤-(٢٠١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا أَكُلَ ابْنِ عُمَرَ عُنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا أَكُلَ بَيْمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ الْمِشْمَالِهِ وَيَشْرَبُ الْمُؤْمِدُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمْرَ اللهُ اللهُ وَيَشْرَبُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا لَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٣٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتْنِبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَس فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

[٥٢٦٧] ١٠٦ [٥٢٦٧] وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عُمْرُ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُ مَنْ بَهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ مَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ مَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ

[ 5264] حضرت جابر وہائٹا نے رسول اللہ علاہا ہے۔ " روایت کی کہآپ نے فرمایا:'' بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔''

[5266] عبیداللہ نے زہری سے سفیان کی سند کے ساتھ (صدیث بیان کی۔)

[5267] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے عمر بن مجمد نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے قاسم بن عبیداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی: افعول نے سالم سے، افعول نے اپنے والد (حضرت کی: افعول نے سالم سے، افعول نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ اللہ اللہ تاہیں کے دسول اللہ تاہیم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ اس ہاتھ سے کھائے نہ اس

يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ».

ے پتا ہے۔''

قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: "وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ: "لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

[٢٠٢٨] ١٠٧ - (٢٠٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارِ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» وَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - غُنِ قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - غُنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: سَمِعَهُ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْسَانَ: سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ! سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

[ ٥٢٧٠] ١٠٩ [ ٥٢٠٠] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ قُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنْهُ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

نافع اس روایت میں یہ اضافہ کرتے تھے: "نہ اس (بائیں ہاتھ) سے لے اور نہ اس کے ذریعے سے دے۔" اور ابوالطاہر کی روایت میں ہے: "تم میں سے کوئی شخص (بائیں ہاتھ سے) ہرگز نہ کھائے۔"

[5269] وليد بن كثير نے وہب بن كيمان سے روايت كى، انھوں نے حضرت عمر بن الى سلمہ ثلاث سے منا، انھوں نے كہا: ميں رسول الله تلائل كى كود ميں تھا (آپ كے كھر ميں پرورش پار ہا تھا) اور ميرا ہاتھ پيا لے ميں ہر طرف كھوم رہا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا: " نجے! بسم الله پڑھو، دائيں ہاتھ سے كھاؤ اور اپنے آگے سے كھاؤ ۔"

[5270] محمد بن عمرو بن طلحله نے وہب بن کیسان سے، انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ایک دن میں نے رسول اللہ ٹٹاٹٹ کے ساتھ کھانا کھایا اور میں نے پیالے کی ہر جانب سے گوشت لینا شروع کیا تورسول اللہ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: ''اپنے آگے سے کھاؤ۔''

فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَّحْم حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

[٥٢٧١] ١١٠-(٢٠٢٣) حَدَّثُنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ .

[5271] سفیان بن عیدینہ نے زہری سے، انھوں نے عبیداللّٰدے، انھوں نے حضرت ابوسعید دلانٹی ہے روایت کی، كبا: ني مَالِيًّا ني (مندلكاكرييني كي ليه) مشكول كوالثاني سييمنع فرمايابه

🚨 فائدہ: خنف کے لفظی معنی اللنے کے ہیں۔ جومردعورتوں کی طرح بول جال، لباس، عادات اپنالیس، انھیں مخنث (جیرا) کہا جاتا ہے۔اختناث سے مراد پوری مشک کا ینچے کا حصہ اوپر کرنایا اس کے منہ کے کنارے الٹ کر اندرونی طرف منہ لگانا ہے۔مشک سے براوراست پانی پینے کے لیے ایساطریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کے منع کرنے کا مقصد بیتھا کہ مندلگا کرنہ بیا جائے۔

> [٧٢٧] ١١١-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهْي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَ اهِهَا .

[5272] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبيداللہ بن عبدالله بن عتبه ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنؤ ے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول الله طَالِيَّة مِن مَشكوں كو اللنے سے (لیعنی براہ راست) ان کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔

> [٥٢٧٣] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عَيْدُ بْنُ حُمَيْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

[5273]معمرنے زہری ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی، البته انھوں نے کہا: ان (مشکوں) کا اختناث یہ ہے کہ مشک کا مندالث کراس میں سے (براوراست) پائی پیاجائے۔

# (المعجم ٤) (بَابٌ: فِي الشُّرْبِ قَائِمًا) (التحفة ١٤)

# باب:14 - کھڑے ہوکریانی پینا

[5274] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹھ سے روایت کی کہ نی تاٹھ نے کھڑے ہوکریانی پینے سے ڈانٹ کرمنع فرمایا۔

[٥٢٧٤] ١١٢ –(٢٠٢٤) وَحَدَّثُنَا هَدَّابُ بْنُ ﴿ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[٥٢٧٥] ١١٣-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً: أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكُلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

[ ٥٢٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِعِثْلِهُ مِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

[۷۲۷۷] ۱۱٤-(۲۰۲۰) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عِسْ الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةٌ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[۷۲۷۸] ۱۱۰-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ ﴿ وَاللَّفْظُ كَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ﴿ وَابْنِ الْمُثَنِّى ﴿ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيمِي الْخُدْرِيِّ: عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا.

[٩٢٧٩] - ١٦٦ (٢٠٢٦) حَدَّقَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّقَنَا مَوْوَانُ يَعْنِي الْفَزَادِيَّ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيْنَ عُمُولُ: قَالَ رَسُولُ الْمُرِّيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْفِي: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِيءُ».

[ 5275] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس وٹائٹؤ ہے، انھوں نے حضرت انس وٹائٹؤ ہے، انھوں نے کھڑے کے مؤرے ہوکر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قادہ نے کہا: ہم نے پوچھا اور ( کھڑے ہوکر ) کھانا؟ تو ( حضرت انس وٹائٹؤ نے ) کہا: یہ زیادہ برااور گندا ( طریقہ ) ہے۔

[5276] ہشام نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹا ہے، انھوں نے نبی سُاٹٹا سے اسی کے مانند روایت کی اور قادہ کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5277] ہمام نے کہا: قادہ نے ہمیں ابوعیسیٰ اُسواری سے حدیث بیان کی، اُنھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹا سے دوایت کی کہ نبی ٹاٹٹا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے دوایت کی کہ نبی ٹاٹٹا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے دانٹ کرروکا۔

[5278] شعبہ نے کہا: ہمیں قادہ نے ابوعیلی اسواری سے حدیث بیان کی، اضول نے حضرت ابوسعید خدری واللہ اسلامی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہو کر یانی پینے سے روایت کی کر رسول اللہ میں اللہ اللہ میں ا

[5279] ابو عطفان مری سے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے سنا، کہدرہے تھے، رسول اللہ شھٹٹ نے فرمایا: ''تم بیس سے کوئی شخص کھڑے ہوکر ہرگز نہ ہے اور جس نے بھول کر کھڑے ہوکر پی لیا، وہ قے کردے۔''

🚣 فائدہ: کھڑے ہوکر پینے کے بارے میں نہی اور جواز (صحیح بخاری: 56 15) میں حضرت علی ڈاٹٹا کاعمل، نیز جامع ترندی میں

حضرت كبشہ را فقد، حديث: 1892 اور ام مليم را بي سے مروى اى طرح كا واقعہ (مسند أحمد: 376/6) ميں دونوں طرح كى وايات بيان ہوئى ہيں، اس ليے رائح بات يہى ہے كہ نهى تحريخ بين مين كوئى شرعى مانع ہوتو كوئر بينا مستحب ہے، البتة اس ميں كوئى شرعى مانع ہوتو كوئر بينا جائز ہے۔ والله أعلم بالصواب.

#### (المعجمه ١) (بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِماً) (التحفةه ١)

[٥٢٨٠] ١١٧ - (٢٠٢٧) وَحَلَّثْنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُرِ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَربَ وَهُو قَائِمٌ.

[٥٢٨١] ١١٨-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، مِنْ دَلْوٍ مِّنْهَا، وَهُوَ قَالِمٌ.

[٥٢٨٢] ١١٩-(...) وَحَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ وَإِسْمَاعِيلُ: وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: خَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُولَ اللهِ عَنِي الشَّعْبِيِّ، وَمُولَ اللهِ عَنِي الشَّعْبِيِّ، وَمُولَ اللهِ عَنِي الشَّعْبِيِّ، وَمُولَ اللهِ عَنْهُ وَمُؤْوَ قَائِمٌ.

[۵۲۸۳] ۱۲۰ (...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم مَعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم سَمِعُ الشَّعْبِيُّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ مَرَّمُولَ اللهِ عَلِيُّةً مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، رَسُولَ اللهِ عَلِيًّةً مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا،

# باب:15 - كفر به موكرزمزم (كاياني) بينا

[5280] ابوعوانہ نے عاصم سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ بھٹھ کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے کھڑے پیا۔

[5281] سفیان نے عاصم سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس والٹ سے روایت کی کہ نبی مظافر ا نے زمزم کا پانی، اس کے ایک ڈول سے کھڑے کھڑے پیا۔

[5282] مشیم نے کہا: ہمیں عاصم احول اور مغیرہ نے شعبی سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ اللہ علیہ نے دمزم کا پانی بیا جبکہ آپ اللہ علیہ کا حصرت کی کہ رسول اللہ علیہ کے دمزم کا پانی بیا جبکہ آپ تا تھے۔

[5283] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی، انھوں نے معنی کو سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹو سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مُنٹو کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا، آپ نے (اس

وَّاسْتَسْفَى وَهُو عِنْدَ الْبَيْتِ.

[٥٢٨٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيْتُهُ بِدَلُو.

(المعجم٦ ١) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَقُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ)(التحفة ٦)

[٥٢٨٥] ١٢١-(٢٦٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَشِيْهُ نَهٰى أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الْإِنَاءِ. [راجع: ٦١٣]

آبه الله عَنْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَكَلِيمٌ اللهِ عَنْ كَانَ يَتَنَبَّهُ بِنُ اللهِ عَنْ عَزْرَةَ بُنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

آلامه المعلى ال

وتت) پانی مانگا تھا (جب) آپ بیت اللہ کے پاس تھے۔

[ 5284] محر بن جعفر اور وہب بن جریر دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ دونوں کی حدیث میں ہے: میں ڈول لے کرآپ کے پاس آیا۔

باب:16- پانی کے برتن کے اندر سانس لینا کروہ ہے اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینا مستحب ہے

[5285]عبدالله بن الى قماده نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی تاثیر نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔

[5287] عبدالوارث نے ابوعصام ہے، انھوں نے حضرت انس رہ انھوں نے حضرت انس رہ انھوں است کی کہا: نبی مُلَّا اُلِمْ پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے:''یہ (طریقہ) زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ محفوظ اور زیادہ مزیدار ہے۔''

"إِنَّهُ أَرْوٰى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ».

قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا.

[٥٢٨٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فِي الْإِنَآءِ.

(المعحم ١٧) (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِدَارَاقِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِىءِ) (التحفة ١٧)

آوره الماع الماع الماع الماع المنطقة الماع المنطقة ال

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّهْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَلَّهِ اللهِ يَعْمُ النَّبِيُ يَعِيْقُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَدِّثُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِن، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِنْرِ فِي فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِن، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِنْرُ فِي

حضرت انس ڈاٹو نے کہا: میں (بھی) پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

[ 5288] ہشام دستوائی نے ابوعصام سے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹھا سے ای کے مانندروایت کی اور کہا: '' برتن میں (سے پیتے ہوئے۔)''

ہاب:17۔دودھ، پانی یا کوئی اورمشر وب تقسیم کرتے ہوئے ابتدا کرنے والے کے دائیں طرف سے شروع کرنامستحب ہے

[5289] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائی سے روایت کی کدرسول اللہ سالی کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں (شمنڈا کرنے کے لیے) پانی ملایا گیا تھا۔ آپ کی دائیں طرف ایک اعرائی بیشا ہوا تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر ٹائیڈ سے، آپ نے دودھ پیا، پھراعرائی کودیا اور فرمایا: ''دوایاں، اس کے بعد پھر دایاں (مقدم ہوگا۔)''

[5290] سفیان بن عیمینہ نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس را اللہ ہوا ہے۔ حضرت انس را اللہ ہوا ہے۔ دوایت کی، کہا: نی مالیہ ہوگی مدینہ میں تشریف لائے تو میں دس برس کا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں میں سال کا تھا۔ میری ما کیں (والدہ، خالا کیں، پھو پھیاں) مسلسل مجھے آپ کی خدمت کرنے کا شوق دلایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پالتو بحری کا دودھ دوہا اوراس میں گھر کے کئو کیں کا یا تو بھری کا دودھ دوہا اوراس میں گھر کے کئو کیں کا یا تی بھر کے کئو کیں کا یا تی بھر کے کئو کیں کا یا تی بھر کے کئو کیں کا یا تی ملایا گیا، رسول اللہ مالیا تو

الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِ أَبُا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَّمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

[٥٢٩١] ١٢٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرِم قِالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْم، أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنِّ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰن؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يُّحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَّاء بئري لهذِهِ. قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَشَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عَنْ يَّمِينِهِ - قَالَ -: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هٰذَا أَبُو بَكْرٍ، يَّا رَسُولَ اللهِ! يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابِيِّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرِ وَّعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ

[۲۰۳۰] ۱۲۷ [۵۲۹۲] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

حضرت عمر و النوع عض كى اوراس وقت الويكر و النواك آپ كى بائيں جانب تھے:اللہ كے رسول! الويكر كوعنايت فرما ديجے،ليكن آپ نے وہ (دودھ كا برتن) اپنى دائيں جانب (بيٹھے ہوئے) بدوكوتھا ديا اور فرمايا: ''دايال، پھر (اس كے بعد والا) دايال''

[5291] ابوطوالد عبدالله بن عبدالرحمٰن انصاری سے روایت ہے، انصوں نے حضرت انس ٹاٹٹ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا، کہا: رسول الله ٹاٹٹ ہم نے آپ کے لیے بکری کا آپ نے پانی طلب فرمایا، ہم نے آپ کے لیے بکری کا دورہ دوہ، پھر میں نے اس میں اپنے اس کنو میں کا پانی طلیا، پھر میں نے وہ رسول الله ٹاٹٹ کی خدمت میں پیش کیا، رسول الله ٹاٹٹ نے نوش فرمایا۔ حضرت ابوبکر ٹاٹٹ آپ کی با میں جانب تھے، حضرت عمر ڈاٹٹ سامنے تھے اور ایک بدوی با میں جانب تھے، حضرت کیا۔ جب رسول الله ٹاٹٹ نے دی وہ رسول الله ٹاٹٹ نے دی وہ رسول الله ٹاٹٹ نے نوش فرمایا۔ جب رسول الله ٹاٹٹ نے نوش کیا۔ الله کے رسول الله ٹاٹٹ نے نوش کی : الله کے رسول! ابوبکر میہ ہیں، وہ آپ کو دکھا رہے تھے، تو رسول الله ٹاٹٹ کے وہ (دودھ کا برتن) اعرائی کو دے دیا اور ابوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو چھوڑ دیا اور برتن) اعرائی کو دے دیا اور ابوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو چھوڑ دیا اور بوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور بوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو چھوڑ دیا اور بوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور بوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور ایوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور بوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور ایوبکر اور عمر ٹاٹٹ کو جھوڑ دیا اور کی دا کیں جانب والے، پھر ان کی دا کیں جانب والے۔'

[5292] امام ما لك بن انس في ابوحازم سے، انحول

سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَّمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: وَأَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: وَأَنْ يَعَلِي هُؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا مُؤلِدُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

[ ١٩٩٣] ١٦٨ - (...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَ حَدَّثَنَا تَعْقُوبُ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا تَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُ يَقُولُا: فَتَلَّهُ. وَلْكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْفُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(المعجم ١٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكُلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلُ لَعْقِهَا لا حِتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ) (التحفة الأطعمة: ١)

رُوبَكُو بَكُو بُنُ اللهِ اللهُ الل

نے حضرت ہل بن سعد ساعدی ٹائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ تائیلی کومشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے بیا، آپ کی دائیل جو اب کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑی عمروں کے لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا:''کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟''اس لڑک نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے (کہ آپ کا بچا ہوا پانی سب سے پہلے مجھے ملے) میں اس میں کسی اور کوخود پر ترجیح نہیں دوں گا۔ رسول اللہ تالیق نے بیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

[5293] عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبدالرحن القاری، دونوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت بہل بن سعد دائلتے سے، انھوں نے حضرت بہل بن سعد دائلتے سے، انھوں نے نبی مائلتی سے اس کے ماندروایت کی، ان دونوں نے بینہیں کہا: آپ نے وہ (پیالہ اس کے ہاتھ پر) رکھ دیا، البتہ یعقوب کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے وہ (پیالہ) اسے عطافر مادیا۔

باب:18-انگلیاں اور کھانے کا برتن چائے اورینچ گرجانے والے لقے کوجونا پسند چیز لگی ہے، اسے صاف کر کے کھالینے کا استخباب اور اس کوچائے سے پہلے، کہ برکت اس میں ہو علق ہے، ہاتھ پونچھنا مکروہ ہے اور سنت تین افگلیوں سے کھانا ہے

 اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا».

[٥٢٩٥] ١٣٠–(. . . ) حَدَّثَنَا لهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم، جَمِيعًا عَن ابْنِ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ۚ بْنُ حَرْبِ – وَّاللَّهْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم مِّنَ الطَّعَام، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا».

[٥٢٩٦] ١٣١–(٢٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطُّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِم: الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[٧٩٧] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عِيث لِي الركون چُواكِ " (جِمع مجبت بووه عِيث

[5295] ابن جریج نے ہمیں مدیث سائی ، کہا: میں نے عطاء سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے حضرت ابن عباس دہ شجا ے سنا، وہ کہدرہے تھے، رسول الله علاق نے فرمایا: ' جبتم میں ہے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، جب تک اسے خود نہ چاٹ لے یا کسی اور کو نه چٹوالے''

[ 5296] الوبكر بن الي شيب، زمير بن حرب اور محمد بن ماتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی،انھوں نے سعد بن ابراہیم سے،انھوں نے حضرت کعب بن مالك الله على ك بيش سے اور انھوں نے اسے والد سے روایت کی، کہا: میں نے ویکھا کہ نی تاثی کھانے کے بعد ا بی تین انگلیال جائے رہے تھے۔ ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں (ابن کعب بن مالک کے بجائے) عبدالرجمان بن کعب سے روایت ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، کے الفاظ ہیں۔

[5297] ابومعاویدنے ہشام بن عروہ سے، انھول نے عبدالرحمٰن بن سعد ہے، انھوں نے حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹا ك بينے سے، انھول نے اپنے والد سے روايت كى، كہا: رسول الله تافيم تين الكليول سے كھاتے تھے اور صاف كرنے سے پہلے اپناہاتھ (تین انگلیاں) جان لیتے تھے۔

يُمْسَحَهَا

[٥٢٩٨] ١٣٢-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ ابْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ ابْنِ مَالِكِ – أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ – ابْنَ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْبٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْبٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثٍ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا.

[ ٢٩٩٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَالْمَالِيُ وَاللّهِ وَعَبْدِ بِنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِ وَاللّهِ . بِمِثْلِهِ .

[ ٥٣٠٠] ١٣٣ – (٢٠٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".

[5298] عبدالله بن نمير نے كها: بميں بشام نے عبد الرحلن بن سعد سے حديث بيان كى كه عبدالرحلن بن كعب \_ يا عبدالله بن كعب \_ نے الله عبدالله بن كعب \_ نے الله والد كعب (بن مالك) والله الله عبدالله بن كعب \_ نے الله وحديث سائى كه رسول سے روایت كى كه انھول نے ان كو حديث سائى كه رسول الله تالله ت

[5299] (عبدالله) ابن نمير نے كہا: ہميں ہشام نے عبدالرحن بن سعد سے حدیث بیان كی كه عبدالرحن بن كعب بن ما لك اور عبدالله بن كعب دونوں نے ۔ یا ان میں سے ایک نے ۔ اپنے والد كعب بن ما لك والتي سے حدیث بیان كى ، انھوں نے بى تا تا تا كى ۔

[5300] سفیان بن عیدنہ نے ابوز بیر سے، انھوں نے حفرت جابر ٹاٹو سے روایت کی کہ نبی طافی نے اٹھایال اور پیالہ چائے کا حکم دیا اور فرمایا: "تم نہیں جانے اس کے س حصے میں برکت ہے۔"

اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔''

[٥٣٠٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ إِنْ الْحَفَرِقُ؛ ح: إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِقُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّشْنَادِ، الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِهِمَا: "وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

[٣٠٣] ١٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَظِيَّةَ لَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقَمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقَمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لْيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَعَ فَلْيُلُعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْدِي فِي أَيِّ فَلَا يَدْدِي فِي أَيِّ فَلَا مَدِي فِي أَيِّ فَطَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ».

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَ السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْلَ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ».

[5302] ابوداودحفری اورعبدالرزاق دونوں نے سفیان (ثوری) سے اس سند کے ساتھ اس کے مائندروایت کی۔

ان دونوں کی حدیث میں ہے:''اور اپنا ہاتھ رومال سے نہ یو تخیجے حتی کہاہے چاٹ کے بعد والے الفاظ بھی ہیں۔

[5303] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر جائٹو سے روایت کی، کہا: میں نے نبی سائٹ کو فرماتے ہوئے سنا: "شیطان تم میں سے ہر ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے حتی کہ کھانے کے وقت بھی، جبتم میں سے کی سے لقمہ گرجائے توجو پچھا سے لگ گیا ہے، اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب (کھانے سے) فارغ ہوتو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے پیتنہیں کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔"

[5304] ابومعاویہ نے اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت کی: ''جبتم میں سے کس کا لقمہ گر جائے'' آخر تک اور حدیث کا ابتدائی حصہ: ''شیطان تمھارے پاس حاضر ہوتا' سے' ذکرنہیں کیا۔

[ ٥٣٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْلَةً، فِي ذِكْرِ اللَّغْقِ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِيْلِةً، وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

[٣٠٦] ١٣٦-(٢٠٣٤) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُ بَعْزُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنَسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَيْعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا لَيْعَلَى اللهِ عَنْهَا الأَذْى، سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذْى، وَلَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمْرَنَا أَنْ وَلَيَأَكُمُ لَا تَدْرُونَ فِي نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيْ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".

[ ٧٠٣٥] ١٣٧-(٢٠٣٥) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيَّةً قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ».

[٣٠٨٥] (...) وَحَدَّفَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ». وَقَالَ: «فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ».

[5305] محمد بن نضیل نے آمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسفیان ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائیا ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائیا ہے، انھوں نے بارے میں روایت بیان کی اور ابوسفیان ہے، انھوں نے جابر دہائیا ہے، انھوں نے جابر دہائیا ہے، انھوں نے جابر دہائیا ہان دونوں انھوں نے نبی ہے روایت کی اور لقمے کا ذکر کیا، ان دونوں (جریراور ابومعاویہ) کی حدیث کی طرح۔

[5306] بہر نے کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہارہ ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹٹو ہس وقت کھانا کھاتے تو (آخر میں) اپنی تین انگلیوں کو چائے اور کہا: آپ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کس کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے تاپند بیدہ چیز کو دور کر لے اور کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔'' اور آپ نے ہمیں بیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ''تم نہیں جانے کہ محمارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔'' جانے کہ محمارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔''

[5307] حضرت الوہريرہ ثلاثانے ني تلاثیا ہے روایت کی که آپ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی الگلیوں کو جاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔''

[5308] عبدالرحن بن مہدی نے کہا: ہمیں جادنے اس سند کے ساتھ حدیث سائی، گرانھوں نے کہا: ''تم میں سے ہرایک پیالہ صاف کرے۔''اور فر مایا:''تمھارے کس کھانے رکے کس جھے) میں برکت ہے، یا (فر مایا:) کس کھانے میں تمھارے لیے برکت ڈالی جاتی ہے۔''

(المعجمه ١) (بَابُ مَايَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطُّعَامِ، (التحفة٢)

وَاستِحْبَابِ إِذْن صَاحِبِ الطُّعَامِ لِلتَّابِعِ)

[٥٣٠٩] ١٣٨-(٢٠٣٦) حَدَّثُنَا قُتَلِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً- وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْب، وَّكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَّحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِّخَمْسَةِ نَفَر، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيِّ عَيَّا لِللَّهِ خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَّاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِينَةٍ: «إِنَّ هٰذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! .

[٣١٠] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب:19 ۔ اگرمہمان کے ساتھ جس کو بلایا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہیچھے چل پڑے تو وہ کیا کرے؟ کھلانے والے کی طرف سے ،ساتھ آنے والے کے لیےاحازت دینامتحب ہے

[5309] جربرنے اعمش سے، انھوں نے ابودائل ہے، انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری دائٹؤ سے روایت کی ، کہا: انصاريين ايك تخض تفاجوا بوشعيب كهلاتا تفاراس كاايك غلام تھا جو گوشت بناتا تھا، اس نے رسول الله مالله الله علیما تو آپ کے چبرے سے بھوک کا اندازہ کرلیا،اس نے اپنے غلام . سے کہا: تم پرافسوس! تم ہمارے لیے یا نچ آ دمیوں کا کھانا تیار كرو، مين حابتا مول رسول الله طاليل كو، يا في آوميول مين که یانچویں آپ ہوں، دعوت دوں کہا: اس نے کھانا بنالیا، پھر وہ نبی نافیا کے یاس آیا اور آپ سمیت یا کجی آ دمیوں کو دعوت دی، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی چل بڑا، جب وہ تحض دروازے پر بہنچا تو نبی مُناتیزًا نے فرمایا: '' بیٹخص ہمارے پیچیے آگیا، اگرتم چاہوتو اس کواجازت دے دواور اگرتم چاہوتو ید خض لوث جائے۔''اس نے کہا جنہیں اللہ کے رسول! بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔

[5310] ابوبكر بن الى شيبه اور الحق بن ابراجيم في جميل يى حديث الومعاويي سے بيان كى، نيزيمى حديث جميل نصر بن علی جہضمی اور ابوسعید افتج نے بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی۔عبیداللد بن معاذ نے نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، نیز ہمیں عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں محمد بن بوسف نے سفیان سے

يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا أَبُومَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

ابْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: ابْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَنُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّلِاً. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِ يَعَلِيلٍ . وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيًانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

آلامه] ١٣٩-(٢٠٣٧) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَارِسِيًّا، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لاّ» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا» ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "وَهُذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ فِي

حدیث بیان کی، ان سب (ابومعاویه، شعبه اورسفیان) نے اعمش سے روایت کی، انھول نے ابودائل سے، انھول نے ابومعودسے، انھول نے نبی تالی اس مرح اس طرح بیان کی جس طرح جریر کی حدیث ہے۔

نفر بن علی نے اس حدیث کی اپنی روایت میں کہا: ہمیں ابواسام نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمش نے شقیق بن سلمہ سے ، انھوں نے ابومسعود انصاری واللہ سے ، پھر بوری حدیث بیان کی ۔

[5311] عمار بن رزیق نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے جابر شاش سے روایت کی، نیز زہیر نے کہا: ہمیں اعمش نے شقیق سے، انھوں نے ابومسعود شاش سے اور انھوں نے نبی اکرم ناتھ سے روایت کی، نیز (زہیر نے) اعمش سے، انھول نے سفیان سے، انھول نے حفرت جابر شاش سے، انھول نے سفیان سے، انھول نے حفرت جابر شاش سے، کی حدیث بیان کی۔

آپ دونوں ایک دوسرے کے چیچے چل پڑے یہاں تک کہ اس کے گھر آگئے۔

(المعحم، ٢) (بَابُ جَوَازِ اسْتِنْبَاعِهِ غَيْرهُ اللهِ دَارِ مَنْ يَّثِقُ بِرِضَاهُ بِلْأَلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقَّقُهُ اللهِ خُتِمَا عَ عَلَى تَحَقَّقُهُ اللهِ جُتِمَا عَ عَلَى الطَّعَامِ)(التحفة ٣)

باب:20۔اگرمیز بان کی رضامندی پراعتاد ہواور اس بات کا پورایقین ہوتو کسی اور کواپنے ساتھ اس ( بلانے والے ) کے گھر لے جانا جائز ہے، اور کھانے پراکٹھا ہونامتحب ہے

> [٣١٣] ١٤٠-(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالًا: الْجُوعُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا» فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتْى رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَار، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَّأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْكُثُهُ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحَدُّ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِّنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَّتَمْرٌ وَّرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هْذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: ﴿إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ

[ 5313] خلف بن خليفه نے يزيد بن كيبان سے، انھوں نے ابوعازم سے، انھوں نے حضرت ابومریرہ تاللہ سے روایت کی ، کہا: ایک دن یا ایک رات کورسول الله ظافر با بر تشریف لے آئے، اچانک آپ نے حفرت ابوبکر اور حضرت عمر والله كو ويكها تو آپ في فرمايا: "اس وتت تم دونوں کوایے اینے گھروں ہے کیا چیز تکال لائی ہے؟" ان دونوں نے کہا: اللہ کے رسول! مجوک (باہرتکال لائی ہے۔) آپ نے فرمایا: '' میں بھی، اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی وہی چیز باہر نکال لائی ہے جو سميں نكال لائى ہے، الحو' سووہ دونوں آپ كے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھرآپ ایک انصاری کے ہاں آئے تو وہ اس ونت گھر میں نہیں تھے، جب ان کی بیوی نے دیکھا تو كها: مرحبا اورخوش آمديد! رسول الله ظافيا في السع يوجها: "فلال مخص كبال ب؟"اس نے كبا: وہ بمارے ليے ميضا یانی لینے گئے ہیں، اسے میں وہ انصاری آ گئے، انعول نے رسول الله ظل اورآب ك دونول ساتھيوں كو ديكھا اوركبا: الحمدلله! آج مجھ ہے بڑھ کرکوئی شخص معزز مہمانوں والانہیں، پھروہ چل بڑے اور مجبوروں کا ایک خوشہ لے آئے اس میں نیم پنته، ختک اور تاز و محجوری تفس، انھوں نے کہا: اس میں سے تناول فرمائے اور (خود) انھوں نے چھری پکڑلی، آپ

شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ فَيْ فَرَمَايَا: ''ووده دين والي (بكري) بركز ذرج نه كرنا ـ'' نؤ وَّعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ لهٰذَاً النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ لهٰذَا النَّعِيمُ».

انھول نے ان کے لیے ایک بکری ذیج کی اورسب نے اس بكرى كا گوشت اور تهجورين كهائين اور پاني پيا، پهر جب وه سب کھا لی کرسیر ہو گئے تو رسول الله طابع نے حضرت ابو بکر اور حفزت عمر دال الله على الله على الله الله المحتم الله المحس كم باته میں میری جان ہے! ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ بھوکتم کو گھروں سے باہر لے آئی، پھرتم نہیں لوٹے یہاں تک کہتم کو یقعتیں مل کئیں۔ گئیں۔(اس نضل پرسوال ضرور ہوگا۔)

> [٥٣١٤] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْخُقُ بُنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَام يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَّعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَقْعَدَكُمَا لَهُهُنَا؟» قَالًا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْن خَلِيفَةً.

[5314] عبدالواحد بن زباد نے کہا: جمیں بزید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوحازم نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ دی تھا ہے سنا، وہ کہدرہے تھے: ایک روز حفرت الوبكر والله بينے موئے تھ، حفرت عمر والله ان كے ساتھ تھے۔اتنے ميں رسول الله طافی ان كے پاس تشريف لےآئے،آپ نے فرمایا: "تم دونوں کوس چیز نے یہاں بھا رکھا ہے؟'' دونوں نے کہا قشم اس ذات کی جس نے آپ کو حق كے ساتھ بھيجا ہے! ہميں جھوك نے اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ پھرخلف بن خلیفہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

> [٥٣١٥] ١٤١-(٢٠٣٩) حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِّنْ رُّقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مَّنْ

[5315] جاج بن شاعر نے کہا: ضحاک بن مخلد نے مجھ ایک رقع سے حدیث بیان کی، اسے میرے سامنے رکھا، پھراسے بڑھا، کہا: مجھے خطلہ بن عثان نے اس کے بارے میں بتایا، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حدیث بیان کی، كها: ميل في حفرت جابر بن عبدالله والله الدولة سنا: جب خندق کھودی گئی تو میں نے رسول الله ظافا (ک چہرۂ انور) پرسخت بھوک کے آثار دیکھیے، میں لوٹ کراپی بیوی کے پاس آیا اور اس سے یو چھا: کیا تھھارے پاس کوئی چیز ہے؟ كيونكم ميں نے رسول الله ظيم (كے چيرة انور) يرشديد

شَعِير، وَّلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ يَتَظِيُّهُ وَمَنْ مَّعَهُ. قَالَ : فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرِ مَّعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَىَّ هَلًا بِكُمْ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ، حَتّٰى أَجِيءَ» فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأْتِي، فَقَالَتْ: بِكَ، وَبِكَ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ. ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوَانِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا" وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَ إِنَّ عَجِيٰتَتَنَا – أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ – لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔اس نے میرے سامنے ایک تھیلا نکالاجس میں ایک صاع (دوکلوسوگرام) جو تھے اور ہمارے یاس ایک یالتو بری تھی، کہا: میں نے اس بکری کو ذریح کیا اور اس (میری بیوی) نے آٹا پیسا، دہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوگئ، میں نے اس (بکری) کا گوشت کاٹ کرانی بیوی کی ویلی میں ڈالا، پھر میں لوث کر رسول اللہ ظافا کے یاس جانے لگا، میری بیوی نے کہا: مجھے رسول اللہ تا اور آپ ك صحاب ك سامن شرمنده نه كرنا، كها: مين آب كى خدمت ين آيا اورآپ سے سرگوشي ميں كها: يارسول الله! جم في ايك چھوٹی س بکری ذرئ کی ہے اور ایک صاع جو پیں لیے ہیں جو مارے پاس تھ،آپ چندساتھیوں کے ساتھ مارے ہاں تشريف لے آئے۔ رسول الله ظلف نے به آواز بلند فرمایا: "خندق كھودنے والوا جابرنے (آج) تمحارے ليے دعوت كا کھانا تیار کیا ہے، اس لیےتم سب لوگ جلدی کے آجاؤ۔" اوررسول الله الله الله المحمد عن كما: جب ك من شرآ ول تم بانڈی چو کھے سے ندا تارنا، ندآئے کی روٹی بنانا، پھر میں آیا اور رسول الله الله الله محلی سب کے آگے آگے تشریف لے آئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا: تمھاری اور صرف تھاری ہی رسوائی ہوگی ، میں نے کہا: میں نے وہی کیا ہے جوتم نے مجھ سے کہا تھا، پھراس نے آپ کی خاطراپنا گندھا ہوا آٹا نکالا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اوراس میں برکت کی دعا کی ، پھر بھاری مانڈی کی طرف تشریف لے گئے، اس میں بھی اپنا لعاب دہن شامل کیا اور بركت كى دعاكى - اس ك بعد آپ الله الم فرمايا: "أيك اور روٹی پکاینے والی کو بلالو جوتمھارے ساتھ مل کر روشیاں الكائر، الى ويجى ميس سے سالن بيالول ميس والتي جاؤلىكن اس کو (چو لھے سے ) نیچے نہ اتارو' وہ ( آنے والے ) ایک ہرار صحابہ تھے، میں الله کی قسم کھاتا ہوں کدان سب نے کھانا

کھایا بہاں تک کہ اسے بچا دیا اور وہ سب واپس ہو گئے تو ہماری دیگئے اس طرح جوش کھا رہی تھی اور ہمارا گندھا ہوا آٹا، یا جس طرح معاک نے کہا، اس کی اسی طرح روٹیاں بنائی جارہی تھیں۔

[ 5316] أيخل بن عبدالله بن الي طلحه نے كہا كه انھوں نے حفرت انس بن مالک واٹنا سے سنا، کہد رہے تھے: حضرت الوطلحه والله في عضرت امسليم والله سع كبا: ميس في رسول الله مَالِيَّةُ كَي آواز تن ہے، كمزور تھى۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ کیا تمھارے پاس کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، پھر انھوں نے جَو کی کچھ روٹیاں نکالیں، پھراپنی اوڑھنی لی اس کے ایک حصے میں روٹیاں کپیٹیں، پھر ان کومیرے کیروں کے بنچے چھیا دیا اور اس (اورهنی) کا بْقىيەحصەچادركى طرح مجمدىر ۋال ديا، كچر مجصے رسول الله مَاللَّمَا كى خدمت مين بيج ديا-حفرت انس والفائ في كها: مين ان روثیوں کو لے کر گیا، میں نے رسول الله تافیم کومجد میں بیٹھے ہوئے پایا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، رسول الله عُلَيْ نے فرمایا: · وشمصیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ '' میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا کھانے کے لیے؟'' میں نے کہا: جی حضرت انس باللط في كها: حضور طاقيم روانه موت اور مي ان ك آ كي آ كي چل برا، يهال تك كه من حضرت ابوطلحه التؤ ك ياس آيا اوران كو بتايا - حضرت ابوطلحه والثور كيني لكه: ام عليم! رسول الله عليم (باتي) لوكون سميت آكت بين اور ہارے پاس اتنا ( کھانا) نہیں ہے کہ ان کو کھلاسکیں۔ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔حضرت انس ڈھٹڑ نے کہا: کھر حضرت الوطلحہ آ گے بڑھے اور (حاکر)

[٥٣١٦] ١٤٢-(٢٠٤٠) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسْ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم: قَدْ سَمِعْتُ صَلَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيرِ: ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَغْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ إِللهِ عِيدٍ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَةِ: ﴿ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَام؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ: «قُومُوا» قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَّا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى ذَخَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي مَا

عِنْدَكِ، يَا أُمَّ سُلَيْم!» فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْز، فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ شُلَيْم عُكَّةً لَّهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لَّعَشَرَةِ" فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِّعَشَرَةِ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتِّي شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ِ«ائْذَنْ لِّعَشَرَةٍ» حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ.

اوروه دونول كمريل داخل موكئ ، رسول الله مَاليَّا فرمايا: ''ام کیم! جو کچھ تھارے یاس ہے وہ لے آؤ۔'' وہ میں روٹیاں کے آئیں ، رسول اللہ تاٹیا نے ان کے بارے میں تکم دیا، ان (روٹیوں) کے جھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے۔ املیم ﷺ نے اپنا تھی کا کیہ (چمڑے کا گول برتن)ان (روثيون) ير نچوژ كرسالن شامل كر ديا، بجررسول الله تافيا نے اس میں جو کھ اللہ نے جاہا پڑھا، پھر آپ نے فرمایا: '' دس آ دمیوں کو آنے کی اجازت دو'' انھوں (ابوطلحہ ڈٹاٹٹ) نے دس آ دمیوں کو اجازت دی ، انھوں نے کھانا کھایاحتی کہ سر ہو گئے اور باہر طلے گئے، آپ تافظ نے پھر فرمایا: "وس آدمیول کواجازت دو۔'' انھوں نے اجازت دی، ان سب نے كهايا، سير مو كئ اور بابر على كئه، آپ تافيا نے پير فرمايا: "دس آدمیوں کواجازت دو۔" یہاں تک کے سب لوگوں نے کھالیااورسیر ہو گئے۔وہ ستریااسی لوگ تھے۔

🚣 فاکدہ: حضرت ابوطلحہ اور امسلیم ٹائٹو کا مقصد آپ کو کھانا پیش کرنا تھا۔ جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہی انھوں نے کپڑے میں لپیٹ کررسول اللہ طَائِیْ کو مجوا دیا۔ انھوں نے سوچا ای طرح آپ کی دعوت کر سکتے ہیں۔ آپ طَاثِیْ نے بکمال شفقت یہ فیصلہ فرمایا کہ یہی کھانا ان کے ہاں جا کر کھایا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔اس طرح حضرت ابوطلحہ وہ اپنے کی طرف سے کھانا بھجوانے کا بیٹل دعوت ( کھانے کی طرف بلاوا) بن گیا۔اگلی حدیث میں اسی بات کو دعوت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

[٥٣١٧] ١٤٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ [5317]عبدالله بن تمير نے كہا: ہميں سعد بن سعيد نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک واللہ نے حديث سائى، كبا: مجصحفرت الوطلحد والوافي رسول الله طاليم کو بلانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا، انھوں نے کھانا تیار كيا تھا۔حضرت انس نے كہا: مين آيا تو رسول الله ظافياً صحاب كساته بين تعن آپ ني ميري طرف ديكها تو محص شرم آئی، میں نے کہا:''حضرت ابوطلحہ کی دعوت قبول فرمائیے۔'' ال يرآب نے لوگوں سے كہا: " اٹھو " عفرت ابوطلح والتا

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَدْعُوَهُ، وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا، قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ

لِلنَّاسِ: "قُومُوا" فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ: فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَقَالَ: "أَدْخِلُ اللهِ عَلَيْقَ، وُقَالَ: "أَدْخِلُ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِي، عَشَرَةً" وَقَالَ: "كُلُوا" فَقَرَّ مِّنْ أَصْحَابِي، عَشَرَةً" وَقَالَ: "كُلُوا" وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِّنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَقَالَ: "أَدْخِلْ عَشَرَةً" حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَالَ: "أَدْخِلْ عَشَرَةً" فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَالَ: "أَدْخِلُ عَشَرَةً" فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعَ، فَمَّا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَيُخْرِجُ عَشَرَةً، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلّا وَخُلَ فَأَكُلُ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا، فَإِذَا هِي وَتُلَ مَثْلُوا مِنْهَا. فَإِذَا هِي مِنْكُما حِينَ أَكُلُوا مِنْهَا.

[٣١٨] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: بَعَنَنِي قَالَ: بَعَنَنِي اللهِ عَلْمَ أَنْكُ قَالَ: بَعَنَنِي أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلْمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمُيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: نُحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمُيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قُالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

[٣١٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم أَنْ

نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے تو آپ کے لیے

( کھانے کی) کچھ تھوڑی تی چیز تیار کی ہے۔ رسول اللہ تالیم اللہ تھا کہ اور آپ نے ان کے لیے اپنی الگیوں کے فرمایا: '' کھا وُ'' اور آپ نے ان کے لیے اپنی الگیوں کے درمیان سے پچھ نکالا تھا (برکت شامل کی تھی)، سوانھوں نے کھایا، سیر ہو گئے، اور باہر چلے گئے، آپ نے فرمایا: '' دس آ دمیوں کو اندر لاؤ۔'' پھرانھوں نے کھایا، سیر ہو گئے اور چلے گئے، وہ دس دس کو باہر جیجتے رہے، آپ کے، وہ دس دس کو اندر لاتے اور دس دس کو باہر جیجتے رہے، کیماں تک کہان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا گر سب نے کھا لیا اور سیر ہو گئے، پھراس کو سمیٹا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا ان کے کھانے ( کے آغاز ) کے وقت تھا۔

[5318] یکی بن سعیداموی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سعد بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سعد بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے انس بن مالک ڈاٹٹو نے رسول سعید نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی خدمت میں بھیجا، پھرابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے اس کے آخر میں یوں کہا: جو حدیث بیان کی، مگر انھوں نے اس کے آخر میں یوں کہا: جو دیا تھا آپ نے اسے لے کراکھا کیا، پھراس میں برکت کی دعا کی، کہا: تو وہ (بھر سے) اتنا ہی ہوگیا جتنا تھا، پھر فرمایا: "یہ تمھارے لیے ہے۔" (آپ نے کھانے کے آغاز میں بھی برکت کی دعا کی اور آخر میں بھی۔)

[5319] عبدالرحل بن ابی لیل نے حضرت انس بن مالک دائی ہے دوایت کی، کہا: حضرت ابوطلحہ دہ انٹی نے حضرت اس کی اللہ دہ انٹی ہے کہا کہ وہ خاص طور پر صرف رسول اللہ تائیل کے اس کے لیے کھانا تیار کروے، پھر مجھے آپ تائیل کی طرف بھیجا، اس کے بعد حدیث بیان کی اور اس میں بیر جھی) کہا: نبی تائیل اس کے بعد حدیث بیان کی اور اس میں بیر جھی) کہا: نبی تائیل

تَضْنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا لّنَفْسِهِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللّذَنْ لّعَشَرَةِ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا الله» فَأَكْلُوا، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ «كُلُوا وَسَمُّوا الله» فَأَكْلُوا، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

[ ٥٣٢٠] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ، هَلُمَّهُ، فَإِنَّ الله سَيَجْعَلُ فِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٥٣٢١] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ ابْنُ مُوسَى: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْدٍ، أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ، وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جَبِرَانَهُمْ.

[٣٣٢٣] (. . . ) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُّحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو

نے (کھانے پر) اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر ہم اللہ پڑھی، پھر فرمایا: ' دس آ دمیوں کو (اندرآنے کی) اجازت دؤ' انھوں نے دس آ دمیوں کو اجازت دی، وہ اندرآئے ، آپ بڑھ نے فرمایا: '' ہم اللہ پڑھو اور کھاؤ'' تو ان لوگوں نے کھایا حتی کہ اس آ دمیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا (دس دس کو اندر بلایا، ہم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا۔) اس کے بعد نبی بڑھ نے اور گھر والوں نے کھایا اور (پھر بھی) انھوں نے کھانا بچا دیا۔

[5320] یکی (مازنی) نے حضرت انس بن مالک بھٹنے سے حضرت ابوطلحہ دھٹنے کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ سٹھٹے کے حوالے سے بیان کیا اور اس میں کہا: حضرت ابوطلحہ دھٹنے وروازے پر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ رسول اللہ سٹھٹے تشریف لائے، حضرت ابوطلحہ دھٹنے نے کہا: اللہ کے رسول! صرف تحوڑا سا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' لے آؤ، اللہ تعالی عقریب اس میں برکت ڈال دے گا۔''

[5321] عبدالله بن عبدالله بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک بڑائؤ سے، انھوں نے نبی سائٹی سے یہی حدیث روایت کی اور اس میں کہا: پھررسول الله سائٹی نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا اور اتنا بچا دیا جوانھوں نے پڑوسیوں کو (بھی) جھجوا دیا۔

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَطَلْحَة وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو طَلْحَة وَأُمُ سُلَيْم وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ، وَفَضَلَتْ فَضْلَة ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

[٥٣٢٣] (. . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: جِثْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَّعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُّهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ- قَالَ أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُ - عَلَى حَجَرٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَّيْم بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهْ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِّنْ خُبْزِ وَّتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحُدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بقصَّتِهِ .

کے بل کروٹیں لے رہے تھے، پھر وہ حضرت ام سلیم بھٹا کے پاس آئے اور کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کو مجد میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے، آپ پیٹر سے پیٹ کے بل کروٹیں لے رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ طاقی بھو کے ہیں، اور (ساری) حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہا: پھر رسول اللہ طاقی ، حضرت ابوطلی، حضرت ام سلیم اور انس بن مالک ڈیاٹی نے کھانا کھایا اور پچھ کھانا نے گیا جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کردیا۔

[5323] اسامه نے بتایا که بعقوب بن عبدالله بن الی طلح نے اٹھیں حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن ما لك والثوت سنا، كهدر ب تحد: أيك ون مين رسول الله والله ك ياس حاضر بوا، ميس نے آپ الله كومعد ميس اين ساتھیوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے پایا۔آپ نے اپنےبطن مبارک پرایک پھرکوایک چوڑی ی یٹی سے باندھ رکھا تھا۔ اسامہ نے کہا: مجھے شک ہے (کہ يعقوب نے " پھر" كالفظ بولا يانہيں) \_ ميں نے آپ ك ایک ساتھی سے بوچھا: رسول الله ظائل نے این بطن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ لوگوں نے بتایا: بھوک کی بنا پر۔ پھر میں ابوطلحہ واللہ کے پاس گیا، وہ (میری والدہ) حضرت امسلیم بنت ملحان والله ك خاوند ته، من في ان سركها: ابا جان! باندھ رکھی ہے، میں نے آپ کے بعض صحابہ سے بوچھا: اس كاكياسبب بي انعول نے كہا: بھوك ي بھرحفرت ابوطلحه والله میری ماں کے پاس گئے اور پوچھا: کیا کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، میرے پاس روٹی کے فکڑے اور پچھ مجوریں بین، اگر رسول الله طافظ الكيل جمارے ياس تشريف لے

آئیں تو ہم آپ کوسیر کر کے کھلا دیں گے۔ اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آیا تو یہ کھانا کم ہوگا، پھر ہاتی ساری حدیث بیان کی۔

[٩٣٢٤] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونِ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ يَنْ فِي طَعَامِ أَبِي طَنْ فَي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةً، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[5324] نظر بن انس نے حضرت انس بن مالک والنظر سے، انھوں نے نبی تالی کے حوالے سے حضرت الوطلحہ والنظر کے کھانے کے مطابق کے کھانے کے مطابق روایت کیا۔

فی فاکدہ: تمام احادیث میں بیان کردہ الگ الگ تفصیلات یکجا کرنے ہے مفصل واقعہ سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ طاقی کے خادم انسی جائی نے آپ کو بھوک کے عالم میں پیٹ پر بھر بائد ھے ہوئے مجد کے فرش پر کروٹیس بدلتے دیکھا، محابہ سے پیٹ پر بندھے بھر کے بارے میں سوال کیا، گھر جا کر حفرت ابوطلحہ جائی گوآپ کی کیفیت بنائی۔ ابوطلحہ جائی نے جا کرخود بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا، واپس آکر انھوں نے امسلیم جائی ہے پوچھا: گھر میں کھانے کو پچھ ہے؟ انھوں نے روٹی کے فکرے اور مجودی، جو گھر میں موجود تھیں، کیڑے میں لیٹ کرآپ کی خدمت میں بھیجیں۔ حضرت انس خائی کے کر گئے تو سب لوگوں کی موجود گی میں شرم محسوس کی، رسول اللہ جائی کو پیت چل گیا تو آپ نے سب ساتھیوں سمیت ان کے گھر جا کر اس تھوڑے سے کھانے کی دعوت قبول فرما کی اور باقی تفصیلات تمام احادیث میں ایک طرح بیان ہوئی ہیں۔

(المعحم ٢١) (بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكُلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَّإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكُرَهُ ذَٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ)(التحفة ٤)

بَهُ بْنُ [5325] آخل بن عبدالله بن البي طلحه سے روايت ہے كه عَلَيْهِ - انھوں نے حفرت انس والله سے سنا، كهه رہے تھے: ايك مسموع درزى نے رسول الله تالله كواپنة تيار كيے ہوئے كھانے كى رسُول دووت دى۔ حضرت انس بن مالك والله فالله فالله على رسول الله فالله ف

باب:21\_شور به کھانا جائز ہے، کدو کھانامتخب

ہے، دستر خوان پر بیٹھے لوگ چاہے مہمان ہوں ، ایک

دوسرے کے لیے ایٹار کریں، بشرطیکہ کھانے (پر

بلانے)والااسے ناپندندکرے

کے سامنے جُوکی روٹی اور شور بدر کھا، اس میں کدواور چھوٹے

فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُبْزًا مِّنْ شَعِيرٍ، وَّمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

الْعَلَاءِ أَبُو كُرِيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ الْعَلَاءِ أَبُو كُرِيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ الْعَلَاءِ أَبُو كُرِيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَسَ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَسَ قَالَ: دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. فَلَمَّا رَلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي قَالَ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي قَالَ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.

[5326] سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے دسول حضرت انس ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے رسول اللہ ناٹٹ کو کھانے کی دعوت دی، میں بھی آپ کے ساتھ گیا، آپ کے لیے شور بدلایا گیا، اس میں کدو (بھی) تھا، رسول اللہ ناٹٹ اس میں سے کدو کھانے لگے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات دیمھی تو میں کدو (کے کلڑے) آپ کے سامنے کرنے لگا اور خود نہ کھائے ۔ حضرت انس ڈٹائٹ کہا: اس دن کے بعد سے جھے کدو بہت اچھا لگا ہے۔

کے فاکدہ: محد ثین نے اس صدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف با تیں کھی ہیں۔ امام بخاری وطیف نے اشارہ فر مایا ہے کہ اگر

ایک بی پلیٹ بیل ساتھ کھانے والا اس کو ناپیند نہ کرے تو اپنی مرضی کی چیز پلیٹ کے کسی جے بیں ساتھ کھانے والا اس کو ناپیند نہ کرے تو اپنی مرضی کی چیز پلیٹ کے کسی جے بیں ساتھ کھانے والے کو برا گلے گا۔ اگر برائیس لگا تو عمانحت خم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی گلا تو عمانحت خم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی گلا تو عمانحت خم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے یہ کہا ہے کہ بوت والوں اور فادم کو کھلا رہا ہے اسے حق ہے کہ کھانے بیں ہے جو چیز اسے زیادہ پند ہوا پند ہوا پند ہوا پند گئی کہا ہے۔ یہ سب نے کہا ہے کہ کسی کسی سے جو زیادہ پند ہوا پند ہوا پند ہوا پند گئی کسی کسی ہو گوشت نے کہا ہے کہ کسی گلا وہ اس میں سے جو زیادہ پند ہوا پند ہوا پند کسی کسی کسی ہو گوشت نے کہا ہے کہ کسی کسی ہو گوشت ہے نہ کہ سبزی ہو گوشت ہو گوشت ہو گوشت ہے نہ کہ سبزی ہو گوشت ہو گوشت ہو گوشت ہو نہ کہ سبزی ہو گوشت ہو کہ کہا ہم چیز جو زیادہ تر لوگوں، خصوصاً نوعم وہ کی پند ہوتی ہو گا گور میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم جاتی جو چاروں اللہ تو تھی ہو گوشت ہی نہ کہ سبزی کر گور میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم جاتی جو چاروں طرف ہے گوشت ہی نہ کہ ہو گا کی گود میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم جاتی ہو گورٹ کسی نے بیائے کی ہر جانب سے گوشت ہی تو گورٹ کسی نے بیائے کی ہر جانب سے گوشت ہی تا گورٹ کی گورٹ کھانے کی تعین فرمائی تھی جو نہ تھی کہ کہ کہا ہے چھوڑ دیا۔ آپ تاتی کا اصل مقصد گوشت کھانے میں نوعم انس دیکھ کو آپ تاتی کا کا اصل مقصد گوشت کھانے میں نوعم انس دیکھ کو آپ تاتی کی کھوں کے میں تو گائی کو کمود کے کلو نے زیادہ پند آ رہے ہیں، وہ آپ کو پند آ بھی رہے ہوں گا اتحال

نے وہ رسول اللہ طاقیم کے آگے کرنے شروع کر دیے، یہ بہت اچھا اُ دب تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس ڈٹاٹٹا کواس دن سے ساری عمر کے لیے گوشت میں ڈالے ہوئے کدو مرغوب ہو گئے اور اس طرح ان کومتوازن غذا لینے کی عادت ہوگئی۔ اس دن حضرت انس ڈٹاٹٹا کے جھے میں گوشت زیادہ آنا اور بعد کی عمر میں اچھی غذائی عادت، دونوں نبی اکرم طاقیم کی شفقت اور برکت کی وجہ سے تھا۔

الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . وَزَادَ: قَالَ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ. صُنِعَ.

[5327] معمر نے ثابت بنائی اور عاصم احول سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے روایت کی کہ ایک شخص نے جو درزی تھا، رسول اللہ طافیح کو دعوت دی، اور بیاضافہ کیا کہ ثابت نے کہا: میں نے حضرت انس ٹھاٹھ سے سا، کہہ رہے تھے: اس کے بعد جب بھی میرے لیے کھانا بنتا ہے اور میں ایسا کرسکتا ہوں کہ اس میں کدو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے موں کہ اس میں کدو ڈالا جائے تو ڈالا جائے و

(المعجم ٢٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّواى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ كَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ مِّنَ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مِّنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ)(التحفةه)

باب:22 کھبور کھاتے وقت گھلیاں علیحدہ رکھنا، مہمان کا کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان سے دعا کی درخواست کرنا اوراس (مہمان) کی طرف سے اس درخواست کو قبول کرنامتحب ہے

[٩٣٢٨] ١٤٦ - (٢٠٤٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: اللهِ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلْى أَبِي، ابْنِ بُسْرِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلٰى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوٰى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِي، وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِي، وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ

[5328] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید بن خمیر سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن بسر رہ اللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالی میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ طالی کی خدمت میں مجور، پنیراور تھی سے تیار کیا ہوا علوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تیاول فرمایا، پھر آپ کے سامنے مجبوریں چیش کی گئیں تو آپ مجبوریں کھا رہے تھے اور گھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ طالی نے شہادت کی جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ طالی نے شہادت کی

النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أَتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَّمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَّمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، فَاعْفِرْ لَهُمْ فَالْرَحْمُهُمْ».

اور درمیانی انگی اکمھی کی ہوئی تھیں۔شعبہ نے کہا: میرا گمان (غالب) ہواوران شاء اللہ یہ بات، لینی گھیوں کو دوانگیوں کے درمیان ڈالنا، اس (حدیث) میں ہے۔ پھر (آپ کے سامنے) مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھراپی دائیں جانب والے کو دے دیا۔ (عبداللہ بن بسر رفائی نی) کہا: تو میرے والد نے، جب انھوں نے آپ ٹائیل کی سواری کی میرے والد نے، جب انھوں نے آپ ٹائیل کی سواری کی فرمایا: لگام پکڑی ہوئی تھی، عرض کی: ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمایا: تو رسول اللہ ٹائیل نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: دراے اللہ! تو نے انھیں جورزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اوران کے گناہ بخش دے اوران پررتم فرما۔"

[5329] ابن ابی عدی اور یکی بن حماد دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ تھلیوں کو دو انگلیوں کے درمیان ڈالنے کے بارے میں شک (کا اظہار) نہیں کیا۔

[٣٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ.

ف فا کدہ: اگر کھانے کے لیے دائیں ہاتھ کے انگو تھے کے ساتھ انگشت شہادت اور بڑی انگی کو اکٹھا کر کے استعال کیا جائے تو ینچے دو انگلیاں پچتی ہیں۔ وہ مڑی ہوئی رکھی جائیں تو ان کے درمیان کھجور کی تشلیاں اکٹھی کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح کھلیوں کو واپس تھجور والے برتن میں ڈالنے کے بجائے الگ سے اکٹھی کر کے کہیں اور پھینکا جاسکتا ہے۔ بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کا یہ مطلب لیا ہے کہ انگشت شہادت اور بڑی انگی کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان کھلیاں پھنسائی جار بی تھیں۔ کھجوریں تناول کرتے ہوئے ایسا کرنا شاید مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی «یُلْقِی النَّوٰی بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ» کے ہیں، یعنی آپ بنگاری کھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے۔

> (المعجم ٢٣) (بَابُ أَكُلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ) (التحفة ٦)

. [٣٣٠] ١٤٧-(٢٠٤٣) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ – قَالَ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا –

باب:23 ـ تازه تھجور کے ساتھ ککڑی کھانا

[5330] حضرت عبدالله بن جعفر والناسب روايت ہے، کہا: میں نے رسول الله الله الله کا تازہ تھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بالرُّطَب.

#### (المعجم ٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِل، وَصِفَةِ قُعُودِهِ)(التحفة٧)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَعَيِّلًا مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: أَتِي مُصُعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِي بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَفْسِمُهُ وَهُو مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَة زُهُمْرٍ: أَكُلًا حَثِيثًا.

### باب:24۔ کھانے والے کا تواضع اختیار کرنا مستحب ہے اور اس کے بیٹھنے کا طریقہ

[5331] حفص بن غیاث نے مصعب بن سلیم سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹا نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں نے دیکھا کہ رسول اللہ مٹائیا وونوں گھنے کھڑے کر کے تھوڑے سے زمین پر لگ کر بیٹھے تھ، کھڑے کی کھار ہے تھے۔

[5332] زہیر بن حرب اور ابن الی عمر نے سفیان بن عیدیہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مصعب بن سلیم سے ، انھوں نے مصعب بن سلیم سے ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک دائی سے روایت کی ، کہا : روایت کی ، کہا نہول اللہ مؤلیل کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، نی کالی اس طرح بیٹھے ہوئے ان کو تقسیم فرمانے گئے جیسے آپ ابھی اٹھنے گئے ہوں (بیٹھنے کی وہی کیفیت جو پچھلی حدیث میں بیان ہوئی دوسر لفظوں میں بتائی گئی ہے) اور آپ اس میں سے جلدی جلدی چند وانے کھا رہے تھے۔ زہیر کی روایت میں ذریعا کے بجائے حثیا کا لفظ ہے، یعنی زہیر کی روایت میں ذریعا کے بجائے حثیا کا لفظ ہے، یعنی نہیر کی رہا ہتام کے جلدی جلدی۔

علیہ: ایمامحوں ہوتا ہے کہ آپ تا اُلی کے پیش نظر کوئی اور کام تھا، اس سے پہلے تھجوروں کی تقسیم کے معاطع سے جلدی فراغت چاہے تھے۔

باب:25-کھانے میں شریک ساتھیوں کی اجازت کے بغیرایک لقبے میں دویازیادہ کھجوریں ملا ( کر کھانے ) کی ممانعت (المعجمه ٢) (بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحُوهِمِا فِي لُقْمَةٍ، اِلَّا بِإِذْن أَصْحَابِهِ)(التحفة ٨) [٥٣٣٣] ١٥٠-(٢٠٤٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: كَانَ ابْنُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الرَّبْيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ الْنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرى لهذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الإِسْتِئْذَانَ.

[٩٣٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جُهْدٌ.

[٥٣٣٥] ١٥١-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَرْبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَّ حُمْنِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْم قَالَ: نَهٰى رَسُولُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(المعحم ٢٦) (بَابُ: فِي اِدْخَالِ التَّمْرِ وَنَحُوهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ)(التحفة ٩)

این کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن بیان کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن لیر بھی ہمیں کھجوروں کا راشن دیتے تھے، ان دنوں لوگ قبط سالی کا شکار تھے۔ اور ہم (کھجوریں) کھاتے تھے۔ ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت ابن عمر بھی ہمارے قریب سے گزرتے اور فرماتے: اکشی دو دو کھجوریں مت کھاؤ، رسول اللہ کھی دو دو کھجوریں مت کھاؤ، رسول اللہ کھی دو دو کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس کے کہ آدی اپنے (ساتھ کھانے والے) بھائی سے ساجازت لے۔

شعبہ نے کہا: میرا یہی خیال ہے کہ یہ جملہ، یعنی اجازت لینا حضرت ابن عمر چائنا کا اپنا قول ہے (انھوں نے اسے رسول اللہ مظافیا سے روایت نہیں کیا۔)

[5334] عبیداللہ کے والد معاذ اور عبدالرحمٰن بن مہدی دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں شعبہ کا اور ان (جبلہ بن تیم) کا بی قول موجود نہیں: ''ان دنوں لوگ قط سالی کا شکار تھے۔''

[5335] سفیان نے جبلہ بن تھم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر اللہ سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ تاللہ نا اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مخص ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر، اکھی دودو کھجوریں کھائے۔

باب:26۔کھجوروں اور دوسری غذائی اشیاء کوایئے اہل وعمال کے لیے ذخیر وکرنا

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالنَّهُ وَاللهُ يَعْبُونُ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّمُونُ .

آورد...) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ " يَنْ عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ - » قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ فَلَاثًا.

#### (المعجم ٢٧) (بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ) (التحفة ١٠)

[٥٣٣٩] ١٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي

[5336] عروہ نے حضرت عائشہ جھ سے روایت کی کہ نبی سکھٹے نے فرمایا: ''ایسے گھر کے لوگ بھو کے نہیں رہتے جن کے یاس مجوریں ہول۔''

[5337] ابوالرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ (عمرہ بنت عبدالرحمان انصاریہ) ہے، انھوں نے سیدہ عاکشہ کا ان انسان میں انھوں نے کہا: رسول الله کا انتیا نے فرمایا:
''عاکشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں اس میں رہنے والے بھوے ہیں، عاکشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں، اس میں رہنے والے بھوے ہیں۔ یا (فرمایا:) اس گھر کے لوگ بھوکے رہے والے بھوے ہیں۔'' آپ نے یہ کلمات دویا تین بار فرمائے۔

# باب:27 ـ مدينه منوره کي تحجوروں کي فضيلت

[5338] عبدالله بن عبدالرحلن نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علیٰ آئے اللہ نے فرمایا: ''جس شخص نے صبح کے وقت مدینہ کے دو پھر یلے میدانوں کے درمیان کی سات مجوریں کھالیں، اس کوشام تک کوئی زہرنقصان نہیں پہنچاہے گا۔''

[5339] ابواسامد نے ہاشم بن ہاشم سے روایت کی ، کہا: میں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے سنا، کہدرہے تھے، میں نے (اینے والد) حضرت سعد ڈاٹھ سے سنا، کہدرہے

وَقَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ رَسُولً اللهِ عَظِيَّةً يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ، عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُِمَّ وَلَا سَحْرٌ».

تھے، میں نے رسول اللہ طاقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا:''جس نے صبح کوسات عجوہ تھجوریں کھالیس اس دن اسے زہر نقصان پہنچا سکے گانہ جادو۔''

[ ٥٣٤٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِم، بِنْ هَاشِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِّ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِّ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِّ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِّ:

نک فاکدہ: ان دونوں نے حضرت سعد ٹاٹٹ کی طرف سے رسول اللہ ٹاٹٹی سے ساع کی صراحت کے بغیر حدیث بیان کی لیکن ابواسامہ نے ساعت کی تضریح بیان کی ہے، اس لیے وہ ثابت ہے۔

آلام] ١٥٦-(٢٠٤٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ -- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ -- قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْوٍ ، عَنْ شَرِيكِ حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، وَهُو ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَنِيقٍ قَالَ: إِنَّ فِي عَرْقِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقٌ ، أَوَّلَ اللهِ عَبْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقٌ ، أَوَّلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقٌ ، أَوَّلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

#### (المعجم ٢٨) (بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْن بِهَا)(التحفة ١١)

(۲۰٤٩) ١٥٧ [٥٣٤٢] حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

باب:28 میں کی فضیلت اوراس کے ذریعے ہے آگھا علاج

[5342] جریر اور عمر بن عبید نے عبد الملک بن عمیر سے، انھوں نے عمر و بن حریث سے، انھوں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سے روایت کی، کہا: میں نے نبی کریم طافی کا

الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لُّلْعَيْنٍ ٩.

فر ماتے ہوئے سنا:' دکھبی مُن (وہ کھانا جوسلویٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے آسان کی جانب سے اترا تھا) کی ایک قتم ہاوراس کا یانی آنکھوں کے لیے شفاہے۔"

> ـ [٥٣٤٣] ١٥٨-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَآؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

[5343] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی، كها: ميس في عمرو بن حريث سے سنا، انھوں في كها: ميس في حضرت سعيد بن زيد والله عاد كها: من في رسول الله عالمة سے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے: 'جھمبی مُن کی ایک قتم ہے اور اس كاياني أنكهول كے ليے شفاہے۔"

🚣 فائدہ: بعض لوگوں نے سبز کے بجائے سفید رنگ کی اس خود رو چیز تھمبی کو زمین کی چیک کہہ کر اس سے نفرت کا اظہار کیا تو آپ اللہ نے ان کے خیال کی تردید فرمائی اور واضح کیا کہ بیمن کی طرح بلکداس کی ایک فتم ہے۔ آج کل اسے "مشروم" کے نام ے جانا اور رغبت سے کھایا جاتا ہے اور سے بہت قیمتی چیز مجھتی جاتی ہے۔

> الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَسَن الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[\$344] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ﴿ [5344] شَعِبِهِ نَي كَهَا: مُجْصَحَكُم بن عَتِيبِهِ نَے صن عرفي سے خبر دی، انھول نے عمرو بن حریث سے، انھول نے حضرت سعید بن زید ٹائٹا سے روایت کی ، انھوں نے نبی تالیا ہے روایت کی۔

> قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

شعبه نے کہا: جب مجھ سے علم نے بدروایت بیان کی تو میں نے عبدالملک کی روایت کی وجہ سے اس کومنکر قرار نددیا۔

🚣 فا کدہ: عبدالملک بن عمیر مدلس ہیں، کیکن جب شعبہ کو یہی روایت تھم بن عتیبہ نے حسن عُر نی ہے بھی بیان کی تو شعبہ کو پیت چل گیا کہ بیروایت معروف ہے۔اسے عبدالملک بن عمیر کی تدلیس کی وجہ سے منکر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

> [٥٣٤٥] ١٥٩-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَن

[5345] عبر نے مطرف سے، انھول نے تھم سے، انھول نے حسن سے، انھول نے عمرو بن حریث سے، انھول

الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ، الَّذِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَآؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

[٩٣٤٦] ١٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّطَرَّفٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ اللَّذِي أَنْزَلَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

[٥٣٤٧] ١٦١-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ: قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «اَلْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، هَالْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ اللَّذِي أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

آوسول الله عَلَيْهِ: "اَلْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنْ، وَمَادُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُلِكِ مَصَّدُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلِكِ مَحَمَّدُ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهَلِكِ مَحَمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ الله اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل واٹھ سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقع نے فرمایا: 'دکھمی اس مَن میں سے ہے جسے الله تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاہے۔''

[5346] جریر نے مطرف سے، انھوں نے عکم بن عتبیہ سے، انھوں نے عمر و بن حریث سے، انھوں نے عمر و بن حریث سے، انھوں نے مطرت سعید بن زید ڈوٹٹو سے، انھوں نے نئی تُکٹھ سے، وایت کی کہ آپ نے فرمایا: 'دکھیں اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی ملیٹا کو میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی ملیٹا کو (آسان سے) اتار کرعطا کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔'

[5347] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: میں نے عمرو بن حریث سے سنا: انھوں نے کہا: میں نے
حضرت سعید بن زید دائی سے سنا تھا، کہہ رہے تھے: رسول
الله طَافَةُ نَ فَر مایا: '' تھمبی اس مَن میں سے ہے جے الله
عزوجل نے بنی اسرائیل پر (آسان سے) اتارا تھا اور اس کا
یانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

[5348] شهر بن حوشب نے کہا: میں نے عبدالملک بن عبدالملک بن عبدر الملک سے ملا تو انھوں عبدر سے سنا، انھوں نے کہا: میں عبدالملک سے ملا تو انھوں نے مجھے عمرو بن حریث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت سعید بن زید دائلہ شائل سے روایت کی، کہا: رسول اللہ شائل کے فرمایا: ''کھوں کے لیے شفا ہے۔''

#### (المعجم ٢٩) (بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسُودِ مِنَ باب:29\_پیلو کے سیاہ پھل کی فضیلت الْكَبَاثِ)(التحفة ٢)

[٥٣٤٩] ١٦٣-(٢٠٥٠) حَسدُنُسنِي أَبُوالطَّاهِر: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب عَنْ يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكَيُّةٍ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ. قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا ﴾ أَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ.

# (المعجم ٣٠) (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّم بهِ)(التحفة ١٧)

[٥٣٥٠] ١٦٤-(٢٠٥١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْأُذُمُ، أَوِ الْإِدَامُ، الْخَلُّ».

[٥٣٥١] ١٦٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا ٱلْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «نِعْمَ الْأُذُمُ» وَلَمْ يَشُكَّ.

[٥٣٥٢] ١٦٦-(٢٠٥٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

[5349] ابوسلمه بن عبدالرحلن نے حضرت جابر بن عبدالله والنبات وایت کی ، کہا: ہم مرالظهران (کے مقام) پر رسول الله الله على كرساته عقد اورجم بيلوچن رب عقر، رسول عرض کی: اللہ کے رسول! یوں لگتا ہے جیسے آپ نے بریاں چرائی ہوں، آپ اللہ نے فرمایا: "بان، کوئی فی نہیں جس نے بکریاں نہ جرائی ہوں۔'' یا ای طرح کی بات ارشادفر مائی۔

## باب:30 ـ سركے كى فضيلت اوراس كوسالن كے طور يراستعال كرنا

[5350] يحيى بن حسان نے كہا كہ ميں سليمان بن بلال نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدیے، انھوں نے حضرت عائشہ دی شاہ سے روایت کی کہ نبی نافظ نے فرمایا: ' سالنوں میں سے عمدہ یا (فرمایا) عمدہ سالن سرکہ ہے۔''

[5351] يحيل بن صالح وُ واظلى نے كہا كهميں سليمان بن بلال نے ای سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا: ''سالنوں میں سے عمدہ''اور شک نہیں کیا۔

[5352] ابوبشر نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةِ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَذْمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلِّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: "لِا خَلِّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: "لِا خَلِّ، فَعَمَ الْأَذْمُ الْخَلُّ».

[٣٣٥] ١٦٧-(...) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُنَتَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بْنُ غُلِيَّةَ عَنِ الْمُنَتَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِع جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِةً بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَى مَنْزِلِهِ، وَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِّنْ خُبْزِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ أَذُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ، قَالَ: "مَا مِنْ أَذُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ، قَالَ: "مَا فِنْ أَوْلًا لَكُولًا شَيْءٌ مِّنْ خَلً، قَالَ: "هَا مِنْ الْحُلِّ نِعْمَ الْأَذُمُ».

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

[١٤٥٥] ١٦٨-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبِيدٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْةُ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، إِلَى قَوْلِهِ: «فَنِعْمَ الْأَذْمُ الْخَلُّ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[٥٣٥٥] ١٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا

انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ جھنا سے روایت کی کہ نی کریم طافی نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، آپ نے سرکہ منگایا اور اس کے ساتھ روٹی کھا تا شروع کر دی، آپ طافی فرما رہے تھے: ''سرکہ عمدہ سالن ہے، سرکہ عمدہ سالن ہے، سرکہ عمدہ سالن ہے۔''

[5353] اساعیل بن علیہ نے مثنیٰ بن سعید سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹائٹا سے سنا، کہہ رہے تھے: ایک دن رسول اللہ ٹائٹا میرا ہاتھ کی کر کراپنے گھر لے گئے تو خادم آپ کے لیے روٹی کے کچھ کھڑے نکال کر لایا، آپ نے پوچھا: ''کوئی سالن نہیں ہے؟'' اس نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ' بلاشبہ سرکہ عمدہ سالن ہے۔''

حفرت جابر والله خلائ نے کہا: جب سے میں نے رسول اللہ طاقی سے میں سا ہے، میں سرکہ پند کرتا ہوں، اور طلحہ (راوی) نے کہا: جب سے میں نے حضرت جابر واللہ سے میں نے حضرت جابر واللہ سے میں کو پند کرتا ہوں۔
حدیث نی ہے میں بھی سرکے کو پند کرتا ہوں۔

[5354] نفر کے والد علی جہضمی نے کہا: ہمیں مٹنیٰ بن سعید نے طلحہ بن نافع سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حفرت جابر بن عبداللہ طاقحان خدیث بیان کی کہرسول اللہ طاقحان ان ہمیں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، انھوں نے آپ طاقحا کے قول: ''سرکہ عمدہ سالن ہے'' تک ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[ 5355] حجاج بن ابی زینب نے کہا: مجھے ابوسفیان طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت

حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ: حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بيدِي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ فَدَخَلَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْ ، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ ﴾ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَلُحِمَا أَثْوَلُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ ﴾ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَرُصًا فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ الثَّالِثَ وَسُعلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ الثَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثَمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَصْفَهُ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ تَكَلَ اللَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَرْصًا آخَرَ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ تَكِيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿هَلْ مِنْ أَدُمُ ﴾ فَيْ يَدِي مَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(المعحم ٣١) (بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ التُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَعِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ)(التحفة ٤١)

[٢٠٥٣] ١٧٠-(٢٠٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَا أَيْقِ بِطَعَام، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ اللهِ عَنْ إِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَفَضْلَةً لِمْ يَفَضْلَةً إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةً لَمْ يَأَكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ يَاكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ

جابر بن عبداللہ والتی سے سنا، کہا: میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا

میری طرف اللہ طاقیم کا گزر میرے پاس سے ہوا، آپ نے میری طرف اشارہ کیا، میں اٹھ کر آپ کے پاس آیا، آپ مطہرات کے جروں میں سے کسی کے جرب پرآئے اوراندر داخل ہو گئے، چر مجھے بھی آنے کی اجازت دی، میں (حجرہ انور میں) ان کے جاب کے عالم میں داخل ہوا، آپ نے درایان ان کے جاب کے عالم میں داخل ہوا، آپ نے فرمایا: '' کچھے کھانے کو ہے؟'' گھر والوں نے کہا: ہے۔ اور تین روٹیاں لائی گئیں اوران کوایک اونی رومال (دسترخوان) تین روٹیاں لائی گئیں اوران کوایک اونی رومال (دسترخوان) اوران کے روٹی میرے سامنے رکھی اورآ دھی میرے سامنے رکھی اورآ دھی میرے سامنے رکھی اورآ دھی میرے سامنے رکھی ، پھرآپ نے تیسری کے دو رکھی ، پھرآپ نے بیا میں کے سامنے رکھی اورآ دھی میرے سامنے رکھی ، پھرآپ نے نوٹیما سامنے رکھی اورآ دھی میرے سامنے رکھی ، پھرآپ نے نوٹیما نے نوٹیما نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے ، اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔ '' گھر والوں نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے ، اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔ '' گھر والوں نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے ، اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔ 'آپ میں ٹیٹیما نے فرمایا: '' لے آؤ ، سرکہ کیا خوب سالن ہے۔ ''

باب:31 لبهن کھانے کا جواز اور جو بردوں سے بات کرنا چاہے وہ بیاوراس جیسی (بودالی) چیز نہ کھائے

[5356] محر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹائٹٹ سے ، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹائٹٹ سے ، انھوں نے حضرت ابوالیوب انصاری ڈٹائٹٹ سے روایت کی ، کہا: جب رسول اللہ ٹائٹؤ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو نی جاتا اسے میرے پاس بھیج میں سے تناول فرماتے اور جو نی جاتا اسے میرے پاس بھیج جس میں سے آپ نے خود کھے نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں (کیا) میں سے آپ نے خود کھے نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں (کیا) لہمن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے لہمن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے

هُوَ؟ قَالَ: (لَا، وَلٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ».

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

[٥٣٥٧] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، فِي لَهُذَا الْإِسْنَادِ.

[٣٥٨] ١٧١-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ - وَّاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدُ: أَبُوزَيْدٍ الْأَحْوَلُ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ يَتَلِيَّةً فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ، فَانْتَبَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً ، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَحَّوا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّقٍ: «أَلسُّفُلُ أَرْفَقُ، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُوبَ فِي السُّفْل، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِع أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِع أَصَابِع النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلُ، فَفَزِغَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَلٰكِنِّي

فرمایا: ' منہیں، لیکن میں اس کی بد بو کی وجہ سے اسے ناپیند کرتا ہوں۔''

میں نے عرض کی: جو آپ کو ناپند ہے وہ مجھے بھی ناپندہے۔

[5357] کی بن سعید نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5358] حضرت ابوابوب انصاري ثانظ كي آزاد كرده غلام اللح نے حضرت ابوابوب انصاری دانشؤ سے روایت کی کہ نی مُلْقِدُ ان کے ہاں بطور مہمان مھمرے اور مجلی منزل میں رے، حضرت ابوابوب وائن اوپر والی منزل میں تھے، ایک رات حفرت ابوایوب تانظ بیدار موے تو (دل میں) کہا کہ ہم رسول الله تافیل کے سرے اور چل رہے ہیں، وہ ایک طرف ہٹ گئے اور ایک جانب ہو کر رات گزاری، پھر آپ کو پیہ بات بتائی تو نبی تاین نے فرمایا: "دینے رہنا زیادہ آسان ہے۔" تو انھول (حضرت ابوابوب والن نے کہا: میں الی مس کے نیج آپ تشریف فرما ہوں، اس پر نبی مَاثِیْمُ او پر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور حفرت ابوالوب والله على منزل مين آكن، وه (حفرت ابوابوب والله على على المالية على المالية المرت من الله المالية المالي آب تُلَقِيم كابيا مواكهانا) ان كے ياس لايا جاتا تو وہ اس جگه كا يوچيتے جہاں آپ كى انگلياں لكى ہوتيں، پھروہ عين آپ كى الكليول والى جله سے كھانا كھاتے، ايك دن انھول نے نى نَافِيْ ك ليه كمانا تياركيا جس ميس (كيا)لبسن تما، جب (بحاموا کھانا) والی لایا گیا تو انھوں نے نبی الٹیل کی الکیوں والى جگد كے بارے ميں دريافت كيا، أنھيں بتايا كيا كرآب ظافير نے تناول نہیں فرمایا۔حضرت ابوابوب ڈاٹٹڑا گھبرا کراو پر گئے

أَكْرَهُهُ اللَّهِ قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرُهُ، أَوْ مَا كَرهُت.

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالْوَحْيِ.

### (المعجم٣٢) (بَابُ اِكْرَامِ الطَّيْفِ وَفَضْلِ إيفَارِهِ)(التحفة٥١)

[٥٣٥٩] ١٧٢–(٢٠٥٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْل ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثْكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ لهٰذَا، اللَّيْلَةَ، رَحِمَهُ اللهُ " فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتُ صُبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا ۚ نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتِّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ يَيْكِيُّ، فَقَالَ: "قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا

اورع ض کی: کیا بیر حرام ہے؟ نبی مُثَاثِیْ نے فرمایا: "دنہیں الیکن میں اس کو نالپند کرتا ہوں۔ "حضرت ابوابوب ڈاٹٹ نے کہا: جس کوآپ نالپند کرتا ہوں۔ حضرت ابوابوب ڈاٹٹ نے کہا: کہ نبی مُثَاثِیْنَا کے پاس وحی حضرت ابوابوب ڈاٹٹ نے کہا: کہ نبی مُثَاثِیْنَا کے پاس وحی لائی جاتی تھی۔ (اس لیے آپ کی بد بودار چیز کو، چاہ ہے کہان ، بیاز وغیرہ ہوں، قریب نہیں آنے دیتے تھے۔)

# باب:32\_مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات پرترجیح دینا

[ 5359] جرير بن عبدالحميد في فضيل بن غزوان سيء انھوں نے ابوحازم اتبجی ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ثاثثا ے روایت کی ، کہا: ایک شخص نے رسول الله تاثیر کی خدمت میں آ کر کہا: میں بھوک سے بدحال ہوں۔آپ نے اپنی ایک الميه كى طرف بيغام بهيجا، انصول نے كہا: اس ذات كى تتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میرے پاس یانی کے سوا كچونہيں ہے۔ پھرآپ نے دوسرى الميد كے پاس پيغام بھيجا، انھول نے بھی اس طرح کہا جتی کہ سب نے یہی کہا جتم اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میرے یاس یانی کے سوا کچھنہیں، بالآخرآپ نے فرمایا: "جوکوئی اس محض كوآج رات مهمان بنائے گا،الله تعالیٰ اس پررحم فرمائے گا۔'' انصاريين سايك فحض ن كفر بوكركها: الله كرسول! میں (اس کومہمان بناؤں گا۔) وشخص اس (مہمان) کو لے کر گھر گیااور بیوی ہے یو چھا:تمھارے پاس (کھانے کی) کوئی چز ہے؟ بوی نے کہا: صرف میرے بچوں کا (تھوڑ اسا) کھانا ہے۔ اس نے کہا: بچوں کوکسی چیز سے بہلا دو، جب جارا مہمان اندرآئے تو چراغ بجھا دینا اوراس پر بینظا ہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، جونبی وہ کھانا کھانے لگے تو تم چراغ

اللَّيْلَةَ» .

أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ بَاتَّ بِهِ ضَيْف، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَوْمِي الطَّيْفِ عَنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَا نَوْمِي الطَّيْفِ السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عَنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ مَا عَنْدَكِ، قَالَ فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[٣٦٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللهِ عَلَيْهِ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيقُهُ،
فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ»
فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ»
فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً،
فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ
حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ
وَكِيعٌ

ا ۱۷۶ه] ۱۷۶-(۲۰۰۰) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ

کے پاس چلی جانا اور اس کو بجھا دینا، پھر وہ لوگ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھالیا، جب صبح ہوئی، وہ (میزبان) نبی مُنْقِظً کے پاس پہنچا تو رسول الله مُنْقِظً نے فرمایا: "متم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو (حسن) سلوک کیا، الله تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔"

[5360] وکیج نے نفیل بن غروان سے، انھوں نے ابو مریرہ دائی سے انھوں نے ابو مریرہ دائی سے دوایت کی کہ انسار میں سے ایک آ دمی کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری، میں سے ایک آ دمی کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری، ان کے پاس صرف اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دواور جو کھانا کی بیوی سے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دواور جو کھانا کے تریب کر دو، تب بی آیت نازل ہوئی: ''وہ (دوسروں کو) خود پرتر جے دیتے ہیں جا ہے نازل ہوئی: ''وہ (دوسروں کو) خود پرتر جے دیتے ہیں جا ہے نگس سخت احتماج لاحق ہو۔''

[5361] ابن فضیل نے اپنے والد سے، انھوں نے ابوحازم سے، انھوں نے ابو ہریرہ زائھ سے روایت کی، کہا:

ایک شخص رسول اللہ ٹائھ کے پاس آیا تا کہ آپ اسے مہمان بنالیں، اور آپ کے پاس اس کی میز بانی کے لیے پھی میں تھا، آپ نے فرمایا: ''کوئی ایساشخص ہے جو اس کو مہمان بنائے؟ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے!'' انصار ہیں سے ایک شخص کھڑ ہے ہوگئے، انھیں ابوطلحہ ڈائٹو کہا جاتا تھا، وہ اس شخص کھڑ سے ہوگئے، انھیں ابوطلحہ ڈائٹو کہا جاتا تھا، وہ اس کے بعد جریر کی حدیث (مہمان) کو اپنے گھر لے گئے، اس کے بعد جریر کی حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، انھوں نے بھی وکیع کی طرح آبیت نازل ہونے کا ذکر کیا۔

[5362] شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے مدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے، انھوں نے حصرت مقداد دائیں سے ، انھوں نے حصرت کی ، کہا:

میں اور میرے دوسائقی آئے ، اس وقت سخت بھوک کی بنا پر ہاری ساعت اور بصارت جاتی رہی تھی، ہم خود کو رسول الله ناتی کے محاب پر پیش کرتے رہے لیکن کوئی ہمیں (بطور مہمان) قبول کرنے پر تیار نہ ہوا، چرہم نبی طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ہمیں اپنے گھر والوں کے ہال لے ك، وبال برتين بكريال تعين، في تافيًا في فرمايا: " تم لوك مشتر كهطور يرجم سب كے ليےان كا وودھ نكالا كرو " جم ان كا دوده فكالت اور برهخض ابنا حصه في ليتا اور ني نافظ ك حصہ کا دود ہوا ٹھا کرر کہ دیتے ،آپ رات کوتشریف لاتے اور (اس طرح) سلام كرتے كہ كى سوئے ہوئے كونہ جگاتے اور جا گنے والے کو سنا دیتے۔ کہا: پھر آپ معجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر آ کرایئے جھے کا دودھ پیتے۔ ایک رات میرے پاس شیطان آگیا، اس وقت میں اپنے تھے کا دودھ نی چکا تھا، اس نے کہا: محد تاثیر انصار کے پاس جات میں اور وہ ان کو ہدیے اور تھنے دیتے ہیں اور آپ ( کو جو عابے)ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ جوایک گھونٹ دودھ پڑا ہے آپ النظام کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تومیں رودھ کے پاس گیا اور اے پی گیا، اور جب وہ رودھ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا اور میں نے جان لیا کہ اب اسے حاصل كرنے كاكوئى طريقه موجود نبيس تو شيطان في مجھے نادم كرنا شروع كرديا، اوركها: تم پرافسول ہے! يتم في كيا كيا؟ تم في محمد من كامشروب في ليا، اب وه آئيس كاوران كودوده نہیں ملے گا تو وہ ہرصورت تمھارے خلاف دعا کریں گے، پھرتم ہلاک ہو جاؤ گے جمھاری دنیا اور آخرت دونوں پر باد ہو جائیں گی،میرےجسم پرایک چھوٹی سی چادرتھی، میں اگراس کو پیروں پر ڈالٹا تو سر باہرنکل جاتا اور اگرسر پر ڈالٹا تو پیر بابرنکل جاتے، اور کیفیت یہ ہوگئ کہ مجھے نیندنہیں آرہی تھی، اوررہے میرے دونوں ساتھی تو وہ سورہے تھے، انھوں نے وہ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدُ مُّنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ يَثِيِّخُ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُز، فَقَالَ النَّبِي عَيْد: ﴿إِحْتَلِبُوا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَّا » قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَّا يُوقِظُ نَائِمًا، وَّيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَّقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَّأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هٰذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَّغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، - قَالَ: - نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ، إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلِّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ

كام نہيں كيا تھا جو ميں نے كيا تھا، كہا: تو ني النظم تشريف لے آئے اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے ای طرح سلام کیا، پھرآپ معجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھرآپ دودھ کے یاں آئے، اس (کے برتن) کو کھولا تو اس میں پچھ بھی نہ تھا، آپ نے آسان کی طرف سراتھایا تو میں نے ول میں کہا: اب آپ ضرور میرے خلاف دعا کریں گے، اور میں ہلاک ہو جاؤل گا، (لیکن) آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! جو مجھے کھلائے اس کو کھلا اور جو مجھے پلائے اس کو بلا۔ ' بین کر میں جادر کی طرف ایکا اور اسے اپنے جسم پر مضبوطی سے باندھا اور چھری لی اور بریوں کی طرف چل بڑا کدان میں ہے کون سب سے فربہ ہے، میں اس کورسول الله ماللہ کے لیے ذیح كرون، مين نے ويكھا تو اس كے تقن دودھ سے بحرے ہوئے تھے بلکدان سب بکر یوں کے تھن جرے ہوئے ہیں، میں نے محمد مالی کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیاجس میں وہ دورھ دوہنا جاہتے تھے، پھر میں نے اس میں دوده دو احتی که اس (برتن) پر جهاگ جها گیا، پهر میں رسول الله علام كى خدمت مين آيا، آپ فرمايا: "تم لوكول في رات کوا پنامشروب (دودھ) لی لیا تھا؟" میں نے عرض کی: الله كرسول! آپ (بھى) في ليجيه، آپ نے دودھ لي ليا، پر جھے دیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! (اور) بی لیجے، آپ نے (پھرسے) بی كر دوبارہ مجھے ديا، جب ميں نے جان ليا كدرسول الله ظافية سير موسكة بين اوريس في آب كى دعاكو یالیا ہے تو میں ہننے لگ گیا اور ہنتے ہنتے زمین پر گر گیا تو نی نافی نے فرمایا: "مقداد! بیتماری ایک بری خصلت ہے (كرسبب بتائ بغير اكيلے منت بى جارہے ہو۔) " ميں نے كها: الله كرسول! مير عماته يديد معامله موااور من ن يول كيا ہے۔ ني ظَيْرُ في فرمايا: "بدر دودھ جواس وقت ملا) الله تعالى كى رحمت كے سوا اور كي نيس تماءتم في مجھے اس

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَطْعِمْ مَّنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي " قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُز أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَّحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتّٰى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَوِي، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَنَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْض، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِحْدٰى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا لهٰذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

وقت كيول نهيل بتايا! جم اينے دوساتھيول كو بھى جگا ديتے اور وہ بھی اس رحت میں ہے اپنا حصہ لے لیتے۔'' میں نے کہا: قتم اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے! جب بدوودھآپ نے بی لیا اورآپ کے ساتھ میں نے بی لیا تواب مجھے کوئی پروانہیں کہاسے اور کس نے پیا۔

[5363] نظر بن شميل نے سليمان بن مغيره سے اس

کے فائدہ: بیسب جوانی اور بدویت کے انداز تھے جو رسول الله ٹالٹی کی مشفقانہ تربیت سے بالکل درست ہو گئے بلکہ بیاوگ شائتگی ،اخلاص ،ایثاراور ذمه داری کا بهترین نمونه بن گئے ۔

سند کے ساتھ روایت کی۔

[٥٣٦٣] (...) وَحَدَّثُنَا إِسْخُقُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[5364] ابوعثان نے حضرت عبدالرحمان بن ابی بكر والف ہے روایت کی ، کہا: ہم ایک سوتمیں آ دمی نبی ٹاٹیا کے ساتھ تھے، نی مالی نے فرمایا "مم میں ہے کی مخص کے پاس کھانا ہے؟" ایک مخص کے پاس تقریباً ایک صاع (دوکلوسوگرام) آٹا تھا، اے گوندھا گیا، پھرایک کھڑے اور پراگندہ بالوں والا دراز قدمشرك ايي بكريون كو بانكتا موا آيا، نبي الثياً في فرمایا: '' پیرکریاں بیچنے کے لیے لائے ہو یا عطیہ \_ یا فرمایا \_ ہبہ کے طور بر؟" اس نے کہا: نہیں! بلکہ فروخت کرول گا، آب نالل نے اس سے ایک بمری خرید لی، اس ( کے گوشت ) كو بنايا كيا۔ رسول الله نافيم نے كليمي، كردے، ول وغيره كو تجونے كا حكم ديا، (حضرت عبدالرحمان والله نے) كہا: الله كي قتم! رسول الله تلفظ نے ان ایک سوتمی آ دمیوں میں سے ہر ایک شخص کواس کی کلجی وغیرہ کا ایک ٹکڑا دیا، جو شخص موجود تھا اس کودے دیا اور جومو جو دنہیں تھااس کے لیے رکھ لیا۔

[٥٣٦٤] ١٧٥ -(٢٠٥٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ ابْن سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَادٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - حَدَّثَ أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ: «هَلْ مَعَ أَحَدِ مُنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعٌ مِّنْ طَعَام أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءً رَجُلٌ مُّشْرِكٌ مُّشْعَانٌ طَوِيلٌ، بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوُّ قَالَ - أَمْ هِبَةً ؟ ٣ قَالَ: لَا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوٰى، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِّنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ

قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِير، أَوْ كَمَا قَالَ.

[٥٣٦٥] ١٧٦ -(٢٠٥٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يْنُ

(عبدالرجمان بن الى بكر والفهان ) كہا، آپ نے (كھانے كے ليے) دو بڑے پيالے بنائے اور ہم سب نے ان دو پيالوں ميں كھانا پيالوں ميں كھانا چربھی في گيا تو ميں نے اس كواونٹ پر لا دليا يا جس طرح انھوں نے كہا۔

[5365]معتمر بن سليمان كے والدنے كہا: ہميں ابوعثان نے حدیث بیان کی کہ آمیں حضرت عبدالرحمان بن ابی بكر المجان وديث بيان كي كه اصحاب صفه فقراء لوك تها، ایک مرتبدرسول الله تا الله عند ارشاد فرمایا: "جس محض کے یاس دو آدمیول کا کھانا ہو وہ تین (تیسرے، سیح بخاری: 602) کو لے جائے اور جس کے پاس جار کا کھاٹا ہو وہ یانچویں کو، چھٹے کو لے جائے' یا جس طرح آپ نے فرمایا۔ حصرت الويكر على تمن كولے آئے اور رسول الله عظم وس كو ساتھ لے گئے، حفرت الو کم ٹاٹھ تین کو لائے تھے، حفرت عبدالرحمان وکالؤنے کہا: ہمارے اور حضرت ابو بکر واٹنؤ کے گھر میں، میں، میرے والد اور میری والدہ تھیں۔ (ابوعثان نبدی نے کہا) اور مجھے اچھی طرح یا دنہیں کہ انھوں نے ریجی کہا تھا اور میری بیوی تقی اور میرے اور حضرت ابوبکر خاتات کے گھر کا ایک مشترک خادم تھا، انھوں نے کہا: حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹا نے شام كا كھانا رسول الله ظل كے ساتھ كھايا، پھرآب كے ياس ہی رکے رہے حتی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، پھرلوٹے اور آپ کے باس مخبرے، حتی کہ رسول اللہ ظالم کو نیند آنے لگی، پھررات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد، جتنا اللہ کومنظور تھا، حضرت ابوبكر والله كمر آئے تو حضرت ابوبكر والله سے ان كى ہوی نے کہا: آپ اپنے مہمانوں کو یا کہا: مہمان کو چھوڑ کر كهال رك ك تح تح حضرت الوبكر والناف في كما: كياتم في ان کو کھا نانہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا: انھوں نے آپ کے بغیر

مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِر - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ -: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْر؛ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بُّئَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بُخَامِسٍ، بِسَادِسِ»، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءً بِثَلَاثَةٍ، وَّانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَّأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: -وَامْرَأْتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْل مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوْمَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا

فَاخْتَبَأْتُ، وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، لَا هَنِيتًا، وَّقَالَ: وَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُّقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظُرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُر فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِامْرَأْتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! مَا لَهٰذَا؟ قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهِْيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَادٍ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوبَكُرٍ وَّقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَّعَ كُلِّ رَجُلٍ، قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

کھانے سے انکار کر دیا، انھوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، (مگر) وہ (اثکار کر کے) ان پر غالب رہے، حضرت عبدالرحمان والثوُّ نے کہا: میں (ڈر سے) جا کر حجیب گیا۔ حضرت الوبكر والله في كبا: اوجال اناك كفي (أنسي شرم دلائي) اور برا بھلا كہا\_اورمهمانوں سے كہا: كھانا كھاؤ، بيكھانا كى مزے كانبيں (كەوت يەنبيس كھايا كيا) اوركہا: (تم ميرا انتظار کرتے رہے ہولیکن)اللہ کی شم! میں (پیکھانا) کبھی نہیں كھاؤں گا۔ (حضرت عبدالرحمان الله كي تم الله كي قتم! ہم لوگ جو بھی لقمہ لیتے تھے، نیچے سے اس کی نسبت زیادہ کھانا اور آجاتا۔ کہا: یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے ے زیادہ ہو گیا۔حضرت ابو بکر اللفظ نے کھانے کو دیکھا تو وہ يبل جتنا بلكه اس سے كہيں زيادہ تھا، حضرت ابوبكر را الله نے ایلی بوی سے کہا: بنوفراس کی بہن! بیکیا ہے؟ انھوں نے کہا: مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قتم! بیکھانا جتنا پہلے تھا، اس سے تین گنازیادہ (ہوگیا) ہے۔ پھر حضرت ابو بکر تاثق نے اس کھانے میں سے کھایا اور کہا: وہ شیطان کی طرف سے تھی، یعن قتم (کہ وہ کھانا نہیں کھائیں عے) پھر انھوں نے اس میں سے ایک لقمہ اور کھایا، مجراسے اٹھا کررسول اللہ تھا کے پاس لے گئے، وہ کھانا آپ کے پاس صبح تک پڑا رہا، ان دنوں ایک قوم کے ساتھ جمارا معاہدہ تھا اور اب وہ مدت ختم ہو چکی تھی، ہم (مسلمانوں) نے بارہ آدمی تقتیم کیے (الگ الگ دستول کے سربراہ مقرر کیے) ان میں سے ہر آدمی کے ساتھ (ماتحت) اور (بہت سے) لوگ تھے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہرآ دی کے ساتھ کتنے تھے، آپ نے وہ کھانا ان کے ساتھ رواند کر دیا اور ان سب نے وہ کھانا کھایا۔ یا جس طرح انھوں نے بیان کیا۔

[5366] جریری نے ابوعثمان سے، انھوں نے حضرت عبدالرجمان بن الی بکر وہ شخاسے روایت کی، کہا: ہمارے ہاں

[٥٣٦٦] ١٧٧-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ عَنِ ہارے کچھ مہمان آئے، میرے والدرات کورسول اللہ ناتانا ك يال بينه كر كفتگوكيا كرتے تھے، وہ چلے گئے اور مجھ سے فرمايا:عبدالرحمان!تم اييغ مهمانوں كى سب خدمت بجالانا۔ جبشام موئی تو ہم نے (ان كسامنے) كھانا چيش كيا، كہا: تو انھوں نے انکار کر دیا اور کہا: جب گھر کے مالک (بچوں کے والد) آئیں گے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے (ہم بھی اس وقت کھانا کھائیں گے۔) کہا: میں نے ان کو بتایا کہ وہ (میرے والد) تیز مزاج آ دمی ہیں، اگرتم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ان کی طرف سے سزا ملے گی۔ کہا: لیکن وہ نہیں مانے ، جب حضرت ابو بکر داش آئے تو ان (کے متعلق یو چینے) سے پہلے انھوں نے کوئی (اور) بات شروع نہ ک انھوں نے کہا:مہمانوں (کی میزبانی) سے فارغ ہو گئے مو؟ گھر والوں نے کہا: واللہ! ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے، حضرت ابوبكر والثان نے كہا: كيا ميس في عبد الرحمان كو كها نہيں تفا؟ (حفرت عبدالرحمان وللط ني كما: من ايك طرف بث گیا، انھول نے آواز دی: عبدالرجان! میں کھسک گیا۔ پھر انھوں نے کہا: اے احمق! میں تحقیقتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آوازس رما ہے تو آجا۔حضرت عبدالرحمان ٹاٹٹونے کہا: میں آ گیا اور میں نے کہا: اللہ کی قشم! میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیہ ہیں آپ کے مہمان، ان سے پوچھ لیجے، میں ان کا کھانا ان ك ياس لايا تفا، انعول نے آپ ك آنے تك كھانے سے انکار کر دیا، (عبدالرحمٰن داللهٔ نے) کہا تو انھوں (حضرت پیر کیا ہوا کھانا کیوں قبول نہیں کیا؟ (عبدالرحمٰن وافوانے) كها: توحفرت الوبكر والثنائ كها: الله كالتم إمين آج رات مه کھانانبیں کھاؤں گا۔مہمانوں نے کہا: الله کی قتم! ہم بھی اس وقت تک کھانانہیں کھائیں گے جب تک آپنہیں کھاتے۔ حضرت الوبكر جائظ نے كہا: اس شرجيبا (شر)، اس رات جيسى

الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَّنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ! افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِنْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَّإِنَّكُمْ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذَّى، قَالَ: فَأَبُوا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِّنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لَا، وَاللهِ! مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰن؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰن! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ! أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ! إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ، قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا لِي ذَنْبٌ، هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْنُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللَّهِ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمُهُ، قَالَ: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ! مَّا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ:

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ». قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

> (المعحم٣٣) (بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الاثِنْيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ، وَنَحْوِذٰلِكَ) (التحفة ١٦)

[٣٦٧] ١٧٨-(٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَلِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّة: "طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الأَثْبَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ».

[٣٦٨] ١٧٩-(٢٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

باب:33۔ کم کھانے میں بھی مہمان نوازی کرنا، دوآ دمیوں کا کھانا تین کوکافی ہوجاتا ہے اوراس طرح (تین کا جار کواور آگے)

[5367] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اعربی سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا کھانا تین کے لیے کفایت کرنے والا ہوتا ہے اور تین کا کھانا جار کو کافی ہوتا ہے۔''

[5368] ایخی بن ابراہیم اور یکیٰ بن حبیب نے روح بن عبادہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن جریج نے بتایا، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چھنے سنا، وہ کہہر ہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹیلم عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الطَّعَامُ الْإِثْنَيْنِ الْمُعَامُ الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي لِكُفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي النَّمَانَةَ».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْلَحْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

[٣٦٩] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُغَدُ بْنُ أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَلْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَلِي النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جَرِيْجٍ.

[٥٣٧١] ١٨١-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّعْمَشِيقِ قَالَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي النَّيةِ قَالَ: «طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي الرَّجُلِ يَكُفِي الرَّجُلُنِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ الرَّبُعَةِ يَكُفِي ثَمَانِيَةً».

ے سنا کہ آپ فرمارہے تھے: ''ایک آ دمی کا کھانا دو کے لیے
کافی ہوجاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔
اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

[5369] ابوزبیر نے حضرت جابر ٹاٹٹا ہے، انھوں نے نی ٹاٹٹا ہے ابن جرت کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5370] ابومعاویہ نے جمیں اعمش سے خبر دی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر چھھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیم نے فرمایا: ''ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

[5371] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے نبی کاٹیڈ اسے، انھوں نے نبی کاٹیڈ اسے، انھوں نے نبی کاٹیڈ اسے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ایک آدی کا کھانا ور آدمیوں کا کھانا چار کو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی جوجاتا ہے اور چارکا کھانا آٹھ کے لیے کافی جوجاتا ہے۔''

### باب:34۔مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنوں میں کھاتا ہے

[5372] کیلی قطان نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا: جھے نافع نے حضرت ابن عمر اللہ سے خبر دی، انعول نے نبی اللہ سے روایت کی کہ آپ اللہ انے فرمایا: "کافرسات آنتوں میں کھا تا ہے جبکہ مون ایک آنت میں کھا تا ہے۔"

# (المعجم٣٤) (بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَالْمُعْدِ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (التحفة ١٧)

[ ١٩٣٧] ١٨٢ - (٢٠٦٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ».

#### ا نده: كافر،مون كى نسبت سات كنازياده كھانے سے پید بعرتا ہے۔

[ ٥٣٧٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ بْنُ الْبِي بَحْرِ بْنُ ابْنِ نُمَيْرٍ بَكْرٍ بْنُ أَبِي بَحْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ اللهِ بعن عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ ، بِمِثْلِهِ .

[ ٥٣٧٤] ١٨٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَعْفَرِ: خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: لَا فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَ هٰذَا عَلَيَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُنْ يُدْخَلَنَ هٰذَا عَلَيَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

[5373] ابواسامہ اور ابن نمیر نے عبید اللہ ہے، معمر نے ابوب ہے، (عبید اللہ اور ابوب) دونوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ اسے انھوں نے نبی تالی کے مانندروایت کی۔

[5374] واقد بن فحد بن زید سے روایت ہے کہ انھوں نے تافع سے سنا، انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر اللخانے ایک مسکین کو دیکھا، وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے رہے، رکھتے رہے، کہا: وہ شخص بہت زیادہ کھانا کھا تا رہا۔ انھول (ابن عمر اللخا) نے کہا: آیندہ شخص میرے ہاں نہ آئے، کیونکہ میں نے رسول اللہ ظافر کو بیے فرماتے ہوئے سنا: "بلاشبہ کا فر سات آئوں میں کھا تا ہے۔"

يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٥٣٧٥] ١٨٤-(٢٠٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَلْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٣٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ عُمَرَ.

[٥٣٧٧] ١٨٥-(٢٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: جَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا
بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ
يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٣٧٨] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرَيْرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِمْ مَنْ أَبِي مُرْيرةً عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِمْ مَنْ أَبِي الللّهُ عَنْ النَّبِي الْعَلَاءِ مَنْ النَّبِي عَلَيْهِمْ مَنْ أَبِي مُواللّهَ عَنْ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُمْ مَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ أَبِي اللّهُ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ أَبِي عُمْ اللّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُمْ مَنْ الْعَلَيْلِ عَنْ الْعَلَيْلِ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ أَلْمَ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ الْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُمُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلِي عُلْمُ اللّهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِهِ عِلْمِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلْمِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْ

[٥٣٧٩] ١٨٦-(٢٠٦٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، مَالِكٌ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَافَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَافَةُ ضَافَةً ضَافَةً مَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَافَةً ضَيْفٌ مَنْ فَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَافَةً صَافَةً مَنْ فَا مَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَافَةً مَنْ فَا مَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[5375]عبدالرطن نے سفیان سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر اور ابن عمر ڈنائیج سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائیج نے فر مایا: "مومن ایک آنت میں کھا تا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھا تا ہے۔"

[5376] ابن نمیر نے جمیں حدیث بیان کی، کہا: جمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: جمیں سفیان نے میرے والد نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر والٹو سے، انھوں نے دھزت ابن عمر والٹ کا ذکر نہیں کیا۔

(ابن نمیر) نے حضرت ابن عمر والٹ کا ذکر نہیں کیا۔

[5377] حفرت ابوموی دالله نے نبی اکرم تلال سے روایت کی کدآپ نے فرمایا: "موس ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔"

[5378] عبدالعزیز بن محمد نے ابوعلاء سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹا سے، انھوں نے نبی ٹائٹا سے ان سب کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5379] البیل بن ابوصالح نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر ہر ہ بھٹا سے روایت کی کہ نبی تھٹا کے پاس ایک مہمان آیا، وہ خض کا فرتھا، رسول اللہ تھٹا نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دو ہے کا تھم دیا، اس نے وہ دودھ لی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہے کا تھم دیا، اس نے وہ دورہ کی اس کو لیا، اس نے اس کو

بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حُتَّى شَرِبَ حِلابَ فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَر لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: بِأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهُ عُلِيد: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ ا

نے اس کا بھی پی لیا، حق کہ اس نے اس طرح سات بریوں
کا دودھ پی لیا، چراس نے صبح کی تو اسلام لے آیا، رسول اللہ طبیح نے اس کے لیے ایک بحری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا،
اللہ طبیح نے اس کے لیے ایک بحری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا،
اس نے وہ دودھ پی لیا، رسول اللہ طبیح نے چردوسری بحری
کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو
رسول اللہ طبیح نے فرمایا: ''مسلمان ایک آنت میں پیتا ہے اللہ جکہ کا فرسات آنت میں پیتا ہے۔''

بھی بی لیا، پھرایک اور ( بکری کا دودھ دو بنے ) کا حکم دیا،اس

### (المعجم٣٥) (بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَّعَامَ) (التحفة ١٨)

آ • ٣٨٠] ١٨٧ – (٢٠٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِى بْنُ يَحْيِى بْنُ يَحْيِى بْنُ وَقَالَ الْآخَرَانِ: إِبْرَاهِيمَ – قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا – جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهٰى شَيْنًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

[٥٣٨١] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٣٨٧] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَّعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٣٨٣] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

# باب 35 کھانے میں عیب نہیں تکالنا جا ہے

[5380] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی کے محمل کے ملک کھانے میں عیب نہیں تکالا، اگر کوئی چیز آپ اس کو کھا لیتے اور اگر ناپند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے۔

[5381] زہیر نے ہمیں سلیمان اعمش سے اس سند کے ساتھ ، اس کے مانندروایت کی۔

[5382]سفیان نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ، ای کے مانندروایت بیان کی۔

[5383] آل جعدہ کے آزاد کردہ غلام ابویکیٰ نے

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي يَحْلِى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَالُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.

[5384] الوحازم نے حضرت الو ہریرہ دی اللہ سے، انھوں نے نبی تھا سے اس کے مانندروایت کی۔

حفرت ابوہررہ واللہ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول

الله الله الله المائية كالماكرة بالمائية المائية المائ

نكالا ہو۔ اگرآپ كوكوئي كھانا مرغوب ہوتا (اچھالگتا) تواسے

كهاليت اوراجهانه لكاتوخاموش ريت\_

[٥٣٨٤] وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

## لباس اورزینت کے احکام

لباس شرم وحیا، صحت اور موسم کے حوالے سے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے لیے زینت کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو الگ انداز سے خوبصورت بنایا ہے۔ دونوں کے لیے زینت کے انداز بھی مختلف ہیں۔ مرد اگر عورت کی طرح زینت اختیار کرے تو بری گئت ہے۔ طرح زینت اختیار کرے تو بری گئت ہے۔

اسی طرح زینت اورانتکبار بھی دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ان کے درمیان جولکیر حائل ہے وہ مث جائے تو عام انسانوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ان کا رہنا سہنا بھلے آرام دہ ہولیکن امارت کی نمودونمائش کا ایسا ذریعہ نہ ہوجس سے عام لوگ مرعوب ہوں اوران کے دلوں میں اپنی محرومی اور دوسروں کی بے حدو حساب اور غیر منصفانہ امارت کا اذبیت ناک احساس پیدا ہو۔

مرددل کواس طرح کے شوخ رنگ پہنے کہ بھی اجازت نہیں جو صرف عورتوں ہی کوا چھے لگتے اور نسوانی جمال کونمایاں کرتے ہیں، البتہ اسراف سے پر ہیز کرتے ہوئے مردوں کے لیے بھی دھاریوں والے یا دوسرے جائز نقش و نگار سے مزین لباس کی اجازت ہے۔ لباس کے ذریعے سے کبرونخوت کا اظہار اور متکبراند لباس پہنناممنوع ہے۔ زمانۂ قدیم سے کپڑوں کولئکا نا، مردوں کے لیے اظہار تکبر کی ایک علامت ہے۔ مسلمانوں کواس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ساتی نے جب اردگرد کے بادشاہوں اور عالموں کواس اللہ ساتی کی انگوشی تیار کروائی، ضرور تا دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس انگلی میں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس انگلی میں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے

آپ طبیرہ کن باتوں کو محوظ رکھتے ،اس کی وضاحت ہے۔ کس طرح کا کباس استعمال کرتے ہوئے کیا کیا احتیاط محوظ رکھنی چاہیے تا کہ ستر اور حیا کے تقاضے پامال نہ ہوں ، اس کی بھی وضاحت ہے۔ بالوں کے رنگنے کے حوالے سے اسلامی آ داب بھی اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ گھر میں اور خاص طور پر کپڑوں پر جانداروں کی تصویروں کی ممانعت اسلام کا شعار ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام سلم بڑھ نے تصویریں بنانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعد سوار یوں اور دیگر جانوروں کے بارے میں اور رائے کے حقوق کے حوالے سے رسول اللہ عظیم کے اس کے مقصد کیے جائے ہیں۔ آخر میں بالوں کی فتیج صورتوں اور تزمین و جمال کی غرض سے دجل وفریب پرمنی اقد امات کی تر دید ہے۔ اس کا مقصد سے کے گئے ہیں۔ آخر میں بالوں کی فتیج صورتوں اور تزمین و جمال کی غرض سے دجل دفرین کے بجائے پوری شخصیت کے خانص اور حقیق بیال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان ،خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو بیت کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری جمال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان ،خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو بیت کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری محاشر سے کی جمال میں کی کی بنا پر کم قدر قرار دی جائے۔ سادگی ،حقیقت بیندی اور ظاہری خوبیوں کے ساتھ باطنی خوبیوں کو سراہنا محاشر سے کی مضوطی کا باعث بنتا ہے۔ ظاہری خوبیوں کے دلدادہ لوگوں کے نزدیک چند بچوں کی پیدائش کے بعد عورت قابل نفرت بن جاتی ہے، جبکہ خاندان کے لیے اس وقت اس کی خدمات اور زیادہ ناگزیراور قابل قدر ہوتی ہیں ،محض ظاہری جمال ہی کوسراہا جانے گوتو ہیں۔ گھر اجڑنے اور نمودونمائش کی دکا نیں آباد ہونے گئی ہیں۔

# ۳۷ - کِتَابُ اللّباسِ وَالزّینَةِ لباس اورزینت کے احکام

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ فِي الشَّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ)(التحفة ٩)

[٥٣٨٥] ١-(٢٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ حُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ حُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ اللهِ يَعْلِهُ أَنَّ الصَّدِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَعْلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِهُ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَةِ، إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

[٣٨٦٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَنِبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ عَلِيُّ ابْنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح:

باب:1- پینے (کھانے، کچھرکھنے) وغیرہ کے لیے سونے اور جاندی کے برتنوں کا استعال مردوں اور عورتوں دونوں پرحرام ہے

[5385] المام ما لک نے نافع ہے، انھول نے زید بن عبدالله ہے، انھول نے زید بن ابو بکر عبدالله ہے، انھول نے نید بن ابو بکر صدیق ہے، انھول نے نبی طاقی کی اہلیہ حضرت امسلمہ شائی صدیق ہے، انھول نے نبی طاقی کے اللہ طاقی نامی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غناغث جہم کی آگ بحرر ہا ہے۔'

[5386] قتیب اور محمد بن رمح نے ہمیں لیٹ بن سعد سے یہی حدیث بیان کی۔ یہی حدیث مجھے علی بن مجر سعدی نے بیان کی، کہا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اس نمیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں محمد بن بشی نے کہا: ہمیں یکی بن بن بشر نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ولید بن سعید نے حدیث بیان کی۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ولید بن شجاع نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی۔ محمد بن ابی بگر مقدمی نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے کی۔ محمد بن ابی بگر مقدمی نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ؛ ع: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هُولًا عِمَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ » وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ ، إِلَّا فِي حَدِيثِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ .

آبُو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ».

(المعجم ٢) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، وَخَاتَم الدَّهَبِ وَالْعَرِيرِ عَلَى الرِّجُلِ، وَخَاتَم الدَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجُلِ، وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلنَّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلنَّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلنَّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) (التحفة ٢٠)

[٥٣٨٨] ٣-(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهِ عَنْ اَلْتَمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں موئی بن عقبہ نے حدیث سنائی۔
شیبان بن فروخ نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے عبدالرحمٰن
سرائ ہے، ان سب (لیث بن سعد، ایوب، محمد بن بشر، یجیٰ
بن سعید، عبیداللہ، موئی بن عقبہ اور عبدالرحمٰن سرائ ) نے نافع
سے امام مالک بن انس کی حدیث کے مائند اور نافع سے
داور) انھی کی سند کے ساتھ روایت بیان کی اور عبیدائلہ سے
علی بن مسہر کی روایت میں بیاضافہ کیا: '' بلاشبہ جو شخص چاندی
یاسونے کے برتن میں کھاتا یا بیتا ہے۔''ان میں سے اور کسی
کی حدیث میں کھانے اور سونے (کے برتن) کا ذکر نہیں،
صرف ابن مسہر کی حدیث میں ہے۔

[5387] عثمان بن مره نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنی خالد حضرت امسلمہ بڑھ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طبیع نے فرمایا: ''جو مخص سونے یا جاندی کے برتن میں بیتا ہے وہ اینے پیٹ میں خٹا غث جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔''

باب:2-مردوں اور عور توں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعال حرام ہے، سونے کی انگوشی اور ریشم مردوں پر حرام ہے اور عور توں کے لیے جائز ہے، اگر چارانگشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ لگی ہوئی) علامت کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ لگی ہوئی) علامت کے طور پر جائز ہے

[5388] (ابوضیمہ) زہیر نے کہا: ہمیں اشعث نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے معاویہ بن سوید بن مقرن نے صدیث بیان کی، کہا: میں حضرت براء بن عاذب الشخاک

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ: حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ اللهِ عَيْلَةِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ اللهِ عَيْلِةِ بِسَبْعٍ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَوْلِيضِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْعَاطسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ وَالْمِسِّيْرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنِ الْمَيَّذِي وَالْإِسْتَبْرَقِ وَاللَّيْبَاحِ.

پاس گیا تو ان کو بہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ مرافیہ نے ہمیں سات چیز وں کا حکم دیا ہے اور سات چیز وں سے روکا ہے: مریض کی عیا دت کرنے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے، چھینک کا جواب دینے، (اپنی) قتم یا قتم دینے والے (کی قتم) پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور انگوٹھیوں سے، یا سونے کی اگرفی پہننے سے، چاندی کے برتن میں (کھانے) پینے، ارغوانی اگرفی پہننے سے، چاندی کے برتن میں (کھانے) پینے، ارغوانی فسرخ) گدوں سے (اگروہ ریشم کے ہوں) محرے علاقے میں کے بول) محرے علاقے کئر وں (جوریشم کے ہوتے تھے) اور کسی بھی قتم کے ) ریشم، استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا (کسی بھی قتم کے) ریشم، استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا (استبرق ریشم کا موٹا کیڑ اتھا اور دیباج کو پہنے سے روکا (استبرق ریشم کا موٹا کیڑ اتھا اور دیباج کو پہنے

فلک فائدہ: مَا پُرْ ، میٹر قاکی جمع ہے، نرم گدے مراد ہیں جوعام بیٹھنے کے لیے یا زین یا اونٹ کے پالان پر رکھ کر بیٹھنے کے لیے استعال ہوتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر ریشم کے بنے ہوتے تھے، اندر کپاس بھری ہوتی تھی۔حرمت کا سبب سہ ہے کہ کپڑا ریشم کا ہوتا تھا۔ بعض ارغوانی گدے ریشم کے بجائے اونی یا سوتی کپڑے کے ہوتے تھے، یہاں وہ مراذہیں ۔ بعض فقہاء نے البتہ سہ کہا ہے کہ ریج جمیوں کے استعال کی چیزتھی اور وہ اے ازر و تکبر استعال کرتے تھے۔ ان سے مشابہت کے لیمنع کیا گیا۔ پہلی بات رائج ہے۔

[٥٣٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

[ ٣٩٩٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثِمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عِنْ أَشْعَثُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَّقَالَ: إِبْرَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَّقَالَ: إِبْرَارِ

[5389] ابوعوانہ نے ہمیں اشعث بن سلیم سے ای سند
کے ساتھ ای کے مانند حدیث سائی، سوائے '' اپنی قسم یافتم
دینے والے (کی قسم)'' کے الفاظ کے۔ انھوں نے حدیث
میں بی فقرہ نہیں کہا اور اس کے بجائے گمشدہ چیز کا اعلان
کرنے کا ذکر کیا۔

[5390] علی بن مسہر اور جریر دونوں نے شیبانی ہے، انھوں نے اضعث بن ابی شعثاء ہے، انک سند کے ساتھ زہیر کی حدیث کے مانند روایت کی اور بغیر شک کے قتم دینے والے (کی قتم) پوری کرنے کے الفاظ کیے اور حدیث میں مزید رہیان کیا: ''اور جاندی (کے برتن) میں چینے سے (منع

الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكِّ، وَّزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

[٥٣٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بُنُ أَبِي سُلَيْم عَنْ أَشْعَثَ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُوْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْن مُسْهِر.

کیا) کیونکہ جوشخص دنیا میں اس میں پیے گا وہ آخرت میں اس میں نہیں ہے گا۔''

[5391] ابن ادر لیس نے کہا: ہمیں ابوا بحق شیبانی اور لیٹ بن الی شعثاء سے ان سب کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور ابن مسہر کے اضافے کا ذکر نہیں کیا۔

کے فائدہ: قتم دینے والے کی قتم پوری کرتا اگر وہ ناجائز نہیں اور آپ کے بس میں ہے تو شفقت، حسن سلوک اور مواساۃ میں شامل ہے۔ کوئی مسلمان بھائی یا بڑا چھوٹارشتہ داریا دوست وغیرہ کی امید بلکہ مان پرتئم دیتا ہے، اس کو پورانہ کرنا مروت کے خلاف ہے۔ اسے پورا کر دینے سے محبت اور انس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ناجائز ہوتو پوری نہیں کرنی چاہیے اور محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ اور اس کی استطاعت نہ ہوتو بھی نرمی اور احترام سے عذر بیان کردینا چاہیے۔

[٣٩٩٠] وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي اللهِ بْنُ الْبَرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَدَلَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَامِرِالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَامِرالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَامِرالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنِي بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى عَنْ أَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ حَدِيثِهِمْ، إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهِبُ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهِبِ.

[5392] شعبہ نے اشعث بن سلیم سے ان سب کی سند کے ساتھ، ان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ، سوائے ان کے روایت کردہ الفاظ: ''سلام عام کرنے'' کے بجائے کہا: ''اور سلام کا جواب دینے'' اور کہا: آپ سَالِیْمُ نے ہمیں سونے کی انگوشی یا سونے کے کڑے ہے منع فرمایا۔

[٣٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَام

[5393] میں سفیان نے اشعث بن الی شعثاء ہے، ان سب کی سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور شک کے بغیر "سلام عام کرنے اور سونے کی انگوشی" کہا۔

وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، مِنْ غَيْرِ شَكِّ.

[١٩٩٤] ٤-(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتُهُ يَنْ كُرُهُ عَنْ أَبِي فَرُوةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسُقْى حُدَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي فَاسْتَسُقْى حُدَيْفَةً ، فَجَاءَهُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِّنْ فِضَةٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِينِي فِيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةٍ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ يَشِيِّةٍ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ يَشِيِّةٍ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ يَشِيِّةٍ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْمَوْرِيرَ، فَإِنَّهُ وَالْمَوْمِيرَ ، فَإِنَّهُ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْهُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْهُمْ فِي اللَّائِيَا، وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْهُمْ فِي اللَّيْنَا، وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْهُمْ فِي الْآفِيَامَةِ».

[٥٣٩٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَلَائِنِ، فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَوَّلًا عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوّةَ قَالَ: لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوّةَ قَالَ: لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْم، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْم، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: «يَوْمَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: «يَوْمَ

[5394] سعيد بن عمرو بن سهل بن آخق بن محمد بن اشعث بن قیس نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے انھیں ابوفروہ سے ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انھوں نے عبداللہ بن عکیم جائن سے سا، کہا: ہم (ایران کے سابقه دارالحكومت) مدائن میں حضرت حذیف داللہ علیہ تھ، حضرت حذیفہ رہ تائی نے یانی مانگا تو ایک زمیندار چاندی کے برتن میں مشروب لے آیا، حضرت حدیفہ اللفظ نے اس (مشروب) کے سمیت وہ برتن نھینک دیا اور کہا: میں تم لوگوں کو بتار ہا ہوں کہ میں پہلے اس سے کہد چکا ہوں کہ وہ مجھے اس (جاندی کے برتن) میں نہ بلائے کیونکہ رسول الله طافی سنے فر مایا ہے: ''سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیواور دیاج اور حریر نه پہنو کیونکہ میہ چیزیں دنیا میں ان (کافرول) کے ليے ہیں اور آخرت میں قیامت کے دن تمھارے لیے ہیں۔" [5395] ابن الي عمر نے ہميں يهي حديث بيان كي، كها: ممیں سفیان نے ابوفروہ جہنی سے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبدالله ين عكيم والنواس سناء كهدر ب تضربهم مدائن ميس حضرت حذیفہ دفتی کی اس تھے، پھراس کی طرح بیان کیا اوراس حدیث مین" قیامت کےدن" (کےالفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5396] ابن الى ليل سے، انھول نے حضرت عذیفہ دائش سے انھول نے ابن الى ليل سے، انھول نے حضرت عذیفہ دائش سے روایت کی۔ پھر جمیں یزید نے حدیث بیان کی، انھول نے بیہ حدیث ابن الى لیل سے سی، انھول نے حضرت حذیفہ دائش سے، پھر جمیں ابوفروہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابن عکیم جائش سے اور میرا خیال بیہ ہے کہا، بن الى لیل نے بھی بیہ حدیث ابن علیم جائش سے سے، پھر میں افتول نے کہا: ہم مدائن میں حدیث ابن عکیم جائش سے ساتھ (ان کے دستے میں) تھے، پھر حضرت حذیفہ دائش کے ساتھ (ان کے دستے میں) تھے، پھر

ای کے مانند بیان کیا اور قیامت کے دن کے الفاظ نہیں کہے۔
[5397] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ
نے حکم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ
سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ مدائن میں حضرت حذیفہ جائن میں جاندی کا حذیفہ جائن نے پائی مانگا تو ایک شخص ان کے پاس جاندی کا برتن لے کر آیا، پھر انھوں نے حضرت حذیفہ جائن سے ابن میکم جائن کی روایت کے مانند بیان کیا۔

[5398] وکیج ، محمد بن جعفر، ابن الی عدی اور بنر، ان سب نے شعبہ سے معاذ کی حدیث کے مانند، انھی کی سند کے ساتھ حدیث روایت کی اور اسکیے معاذ کے سوا، ان میں سے ساتھ حدیث میں ''میں نے حذیفہ ڈاٹٹو کو دیکھا'' کے الفاظ نہیں کہے۔ سب نے یہی کہا: حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے بانی مانگا۔

[5399] منصوراورابن عون دونوں نے مجاہد ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن انی لیل ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ بڑتن ہے ، انھول نے حضرت حذیفہ بڑتن ہے ، انھول نے جم ان انھول کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

[5400] سیف نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے سنا، کہا: حضرت حذیفہ والنظ نے پائی مانگا تو ایک مجوس ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لایا، تو انھوں (حضرت حذیفہ والنظ) نے کہا:

[ ٣٩٧٥] (...) وَحدَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنْ مُعاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحَمِ الْعَنْبِي الْبَنَ أَبِي الْمَدَانِنِ، لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَانِنِ، لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَانِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءِ مِّنْ فِضَّةِ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْبِنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةً.

[٣٩٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ خ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: عَدِينٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُعَاذٍ وَّإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةً، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، إِنَّ حُذَيْفَةً اسْتَسْقَى.

[٣٩٩] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِ عَيْدٍ الرَّعْمٰنِ عَدِيثٍ مَنْ ذَكَرْنَا .

[٥٤٠٠] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: جَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ

مَجُوسِيٍّ فِي إِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اللهِ يَالَيْ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا اللهِ اللهِ يَالَيْهِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْنَا».

میں نے رسول اللہ طاقیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے:''ریشم پہنونہ دیباج پہنواور نہ سونے اور جا ندی کے برتن میں پیواور نہان (قیمتی وھاتوں) کی رکابیوں (پلیٹوں) میں کھاؤ، کیونکہ بیربرتن دنیامیں ان (کفار) کے لیے ہیں۔''

### (المعجم٠٠٠) (بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لِلرِّجَالِ)(التحفة ١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيَرَاءَ عُمْرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ الشُّرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### باب:1\_مردول کے لیےریشم وغیرہ (کی مختلف اقسام) پہنناحرام ہے

[5401] ما لك نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دائش ہے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب واثنا نے مسجد کے دروازے کے قریب (بازار میں) ایک رکیشی حُلّہ (ایک جیسی رئیٹمی جا دروں کا جوڑا مکتے ہوئے) دیکھا۔اٹھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کتنا اچھا ہواگر آپ مید حلہ خرید لیں اور جمعہ کے دن لوگوں کے سامنے (خطبہ دینے کے لیے) اور جب کوئی وفدآپ کے پاس آئے تواسے زیب تن فرما کیں! رسول الله الله الله المالية ال يهنية بين جن كا آخرت مين كوئى حصنهين " كيمررسول الله عَلَيْهُم ك ياس ان ميس سے كچھ رئيشى طے آئے، آپ ظافا نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر زاتھ کو عطا فر مایا۔ حضرت عمر الله عرض كى: الله كرسول! آپ في مجھ سامله ينخ كے ليے ديا ہے، حالاتكة آپ فے عطارد (بن حاجب بن زرارہ، جومسجد کے دروازے کے باہر علے ج رہے تھے) کے حلے کے بارے میں جوفرمایا تھا سوفرمایا تھا؟ رسول دیا۔'' پھرحضرت عمر ٹائٹنانے وہ حلہ مکہ میں اینے ایک بھائی کو دے دیا جومشرک تھا۔ سلے ہوئے کپڑے بھی۔ حکم لابن سیدہ میں ہے: بُرْدٌ أَوْغَیْرُهُ سِیوَاء ''سراء' خالص ریٹم کے کپڑے کوبھی کہتے ہیں، ایسے
کپڑے کوبھی جس میں محض تاناریٹم کا ہویا محض باناریٹم کا ہو، ایسے کپڑے کوبھی سیراء کہتے ہیں جس کی بنتی میں ریٹم کی دھاریاں دی
گئی ہوں اور اسے بھی جس میں ریٹم کی پٹیاں لگائی گئی ہوں۔ ریٹم کی کڑھائی والے کپڑے کوبھی'' سیراء' کہا جاتا ہے۔ حافظا بن جم
نے مختلف اہل لغت کے حوالے سے بیسب اقوال فتح الباری میں نقل کیے ہیں۔ (فتح الباری: 5840) سیراء کا لفظ ان میں سے کی بھی
من کے کپڑے پر بولا جاسکتا ہے۔ اس طرح حریر، اسٹمبرق، دیبات، سندی بھی ریٹم کے کپڑے کہا اساری، کہا ہوئی ہیں اور بیٹم کا باری سے
کپڑا ہے اور اسٹمبرق موٹا۔ مختلف راویوں نے ان لفظوں کو بجاز آایک دوسرے کے مدلول کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ملوظ رہے
کپڑا ہے اور اسٹمبرق موٹا۔ مختلف راویوں نے ان لفظوں کو بجاز آایک دوسرے کے مدلول کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ملوظ رہے
کہا گہڑا ہے اور اسٹمبرق موٹا۔ مختلف راویوں نے ان لفظوں کو بجاز آایک دوسرے کے مدلول کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ملوظ رہے
کہا کہا کہا امکان موجود ہوتا ہے۔ آگی احادیث کو سیح طرح سجھنے کے لیے یہ یا تیس دئی ضروری ہیں۔ ﴿ حضرت عمر مزالیہ کا عامل موجود ہیں اختلاف ہے۔
معلم میں میں مختل کہا کہا دری بھائی عثان بن عیم مکھ میں مقیم تھا، اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔
معرت عمر مزالی اس کو بھیج دیا۔ وونوں امکان موجود ہیں، بہلا قرین قبان میں اسلم کی طرف مائل کرتایاان کے ذریعے کوئی
گ کپڑا بی اس کوبھیج دیا۔ دونوں امکان موجود ہیں، بہلا قرین قبان میں میکی شامل ہے کہ دہ کپڑا گھر کی خوا تمین کو استعمال اس کے بیکن کے بلکہ اس لیے کہ دہ کپڑا گھر کی خوا تمین کو استعمال اس کے بیکن کے بلکہ اس لیے کہ دہ کپڑا گھر کی خوا تمین کو استعمال کے لیے دی دے۔

بدثنا بدَّثَنَا انھول یکٹ سے

[٩٤٠٢] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ وَ حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: عُبَيْدٍ اللهِ وَ حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي سُويْدُ مُوسَى بْن عُقْبَةً، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً،

كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِة، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

[٥٤٠٣] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأْى عُمَرُ عُطَّارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَّغْشَى

[5402] عبیداللہ اورمویٰ بن عقبہ دونوں نے تافع ہے، انھول نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹا ہے، انھوں نے نبی اکرم ٹاٹیٹا سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[5403] جربرین حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹیا سے روایت بیان کی ، کہا: حضرت عمر ٹاٹٹیا نے دیکھا کہ تحطار دہمیمی بازار میں ایک ریشی حلہ (بیچنے کے لیے) اس کی قیمت بتار ہاہے۔ یہ باوشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا اور

الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَل سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَّبَعَثَ إِلَىّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَّأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب خُلَّةً، وَّقَالَ: ﴿شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكً \* قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي خُلَّةِ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ؟، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا \* وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا، عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَىَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

ان سے انعام و اکرام وصول کرتا تھا۔ حضرت عمر رہاتیا نے عرض كى: الله كے رسول! ميں نے عطار دكود يكھاہے، وہ يازار میں ایک رئیٹی علمہ جے رہا ہے، آپ اے خرید لیتے تو جب عرب کے دفو دآتے ، (اس وفت) آپ اس کوزیب تن فرماتے اورمیراخیال ہے (بیبھی) کہا: اور جمعہ کے دن بھی آپ اسے زیب تن فرماتے۔ رسول الله الله الله علی فرمایا: "ونیا میں ریشم صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں موتا۔''اس واقعے کے بعد (کا ایک دن آیا تو) رسول الله مُلْفِیْم ك ياك كى ريثى طل آئے،آپ نے ايك حله حضرت عمر والثنا کے یاں بھی بھیجا، ایک حضرت اسامہ بن زید ٹاٹھاکے پاس بهيجاادرايك حله حضرت على بن ابي طالب رايني كوديا اور فرمايا: "اس کو بھاڑ کر اپنی عورتوں کے دویے بنا دو۔" حضرت عمر والثالية حلے كوا تھا كر لائے اور عرض كى: اللہ كے رسول! آب نے بیولدمیرے پاس بھیجاہے، حالانکہ آپ نےکل ہی عطارد کے مطلے کے متعلق فرمایا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا؟ آپ نے فر مایا: "میں نے تمھارے پاس بیحلداس لیے ہیں بھیجا کداہےتم خود پہنو، بلکہ میں نے تمھارے پاس بیاس لي بعيجا ب كمتم يخفر فاكره) حاصل كرون تورب حضرت اسامہ والله تو وہ اپنا حله پهن كرآ كئے ، رسول الله تاليل كئے کو اس طرح دیکھا جس سے انھیں پہتے چل گیا کہ رسول الله تُنْ الله كَا الياكرنا ليندنهين آيا- انصول نے كها: الله كرسول! آپ مجھاس طرح كيون ديكھرے بين؟ آپ بى نے تواسے میرے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا: 'میں نے تمھارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہتم خود اس کو پہن لو، بلكه ميں نے اس ليے اس حلے كوتمھارے ياس بھيجا تھا كرتم اس کو پھاڑ کرا پی عورتوں میں دو پٹے بانٹ دو۔''

کے فائدہ: مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عطار د کا بیرحلہ واضح طور پر خالص ریشم کا تھا۔ آپ ٹاٹیٹا نے اسے دیکھتے ہی مستر دفر ما دیا۔ بعد میں رسول اللہ مُناٹیٹا کے پاس جو حلے آئے وہ ملے جلے تھے، چادروں کیصورت میں بھی اور پچھ سلے ہوئے بھی۔ یے غالبًا وہی ریشی کُرتے تھے جو دومۃ الجندل کے حکمران اُ کیدر کی طرف سے ہدیہ کیے گئے تھے۔

[٤٠٤] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتْى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْتَعْ هٰذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتْى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ: «إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ»، أَوْ قُلْتَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذِهِ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

[ ٠٤٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا هُـرُونُ بُـنُ مَعْرُوفٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَعْرُوفٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٩٤٠٦] ٩-(...) حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِّنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِّنْ

[5404] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے سالم بن عبدالله نے حدیث بیان کی که حضرت عبدالله بن عرر اللهان كها: حفرت عمر والله في استبرق (موث ريشم) كا ایک حله بازار میں فروخت ہوتا ہوا دیکھا، انھوں نے اسے كرا، رسول الله تافي ك ياس لے آئے اور عرض كى: الله کے رسول! اسے خرید کیجے اور عیداور وفود کی آمدیراسے زیب تن فرمائي ـ تورسول الله الله الله الماين "بيصرف السي خف کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔" کہا: پھر جب تک الله کومنظور تھا وقت گزرا (لفظی ترجمہ: حضرت عمر الله الله على ربي)، پھر رسول الله تلك في ان کے یاس دیباج کا ایک جبہ بھیج دیا۔حضرت عمر دلتھ اس کو الله على الله على مدمت من حاضر موسة اوركبا: الله كےرسول! آپ نے فرمایا تھا: ''بیاس شخص كالباس ہے جس كا آخرت ميں كوئي حصنہيں۔ "يا آپ نے (اس طرح) فرمایا تھا: ''اس کو وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔" پھر آپ نے یہی میرے یاس بھیج ویا ہے؟ رسول الله عَلَيْمُ في فرمايا: " (اس ليه كه) تم اس كوفروخت كر دواوراس (کی قیت) ہے اپنی ضرورت بوری کرلو۔''

[5405] عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت بیان کی۔

[5406] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا:
مجھے ابو بکر بن حفص نے سالم سے خبر دی، انھوں نے حضرت
ابن عمر دلا شخاسے روایت کی کہ حضرت عمر ڈلاٹٹا نے عطار د کے خاندان والوں میں سے ایک آ دی (کے کندھوں) پر دیباج یا

دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لَوِ الشَّتَرَيْنَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ" فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءُ، فَأُرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اللَّكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا".

ریشم کی ایک قباریسی تو انھوں نے رسول اللہ تائیل ہے عرض کی: کتنا اچھا ہوا گر آپ اس کوخرید لیں! آپ نے فرمایا:

''اس کوصرف وہ مخف پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'' پھر (بعد میں) رسول اللہ تائیل کو ایک ریشی حلہ بدید کیا گیا تو آپ تائیل نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا، کہا:
میں نے عرض کی: آپ نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا ہے میں نے عرض کی: آپ نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا ہے میں نے عرض کی: آپ نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا ہے دیا ہوں، آپ نے اس کے عبارے میں جوفر مایا تھا جون وہ ایس اس کے عبارے میں جوفر مایا تھا سوفر مایا تھا؟ آپ تائیل نے فرمایا:

''میں نے اسے تمھارے پاس صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ'۔'

[ ٠٤٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُوْجٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مَّنْ آلِ عُطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ عَطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْبَسَهَا».

[5407] رَوْلَ نِي كَهَا: بَمِينَ شَعِبه نِي حديث بيان كَل، كَهَا: بَمِينَ البُوبَرِ بَن حفص في سالم بن عبدالله بن عمر سے حديث بيان كى، انھول نے اپ والد سے روايت كى كه حفرت عمر بن خطاب دائلان نے آل عطارہ كے ایک آ دمی (کے کندھوں) پر (بیچنے کے لیے ایک حلہ) دیکھا، جس طرح یجی کندھوں) پر (بیچنے کے لیے ایک حلہ) دیکھا، جس طرح یجی بن سعید كی حدیث ہے، مگر انھوں نے بیالفاظ کے: ''میں بن سعید كی حدیث ہے، مگر انھوں نے بیالفاظ کے: ''میں فائدہ اٹھاؤ اور اس لیے بھیجا تھا كہم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس لیے تمھارے پاس نہیں بھیجا تھا كہم اس سے بہو۔''

فاكدہ: آل عُطارد ميں سے ايک مخص مراد ہے اور خود عطار دبھی ہوسكتا ہے۔ جس طرح قرآن ميں حضرت داود سے خطاب كر كہا گيا ہے: ﴿ إِعْمَلُوْ اَلَى حَاوُدُ شُكُوْ اَ﴾ ''اے داود كے گھر والو! شكر اداكرنے كے ليے مل كرو' (سبا 13:34) اس سے خود حضرت داود مايش بھی مراد ہیں۔ يہ بھی ممكن ہے كہ عطار دخود ہے رہا ہوا ور در ميان ميں كى كام كے ليے گيا ہوتو اپنا مال اپنے كمی محالی، جیتے كے كندھے پر ركھ دیا ہوكہ وہ اسے بيخے كى كوشش كرتا رہے۔

[٥٤٠٨] (...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: فَي الْإِسْتَبْرَقِ؟، قَالَ:

[5408] کیلی بن ابی اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا: سالم بن عبداللہ نے جھے سے استبرق کے متعلق دریافت کیا، کہا: میں نے کہا: وہ دیباج جوموٹا اور سخت ہو۔ انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاشی کو یہ کہتے ہوئے سا قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقِ، فَأَتٰى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: اللهِ عَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا عَنْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا عَالًا».

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَّكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي بَكْرٍ وَّكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي بَكْرٍ وَّكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنِي بَكْرٍ وَّكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا: الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَّجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَّجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ الْعَلَمِ فِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ الْعَلَمِ فِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: هِي النَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: هِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَاقَ لَهُ وَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَاقَ لَهُ وَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْ مَنْ أَلْ خَلَاقَ لَهُ وَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْ اللهِ مِنْ أَوْ الْعَلَمُ مِنْ اللهِ مَنْ أَلْعُونَ الْعَلَمُ مِنْ اللهِ مَنْ أَوْ الْعَلَمُ مِنْ اللهِ مَنْ أَلْ جُوانٌ .

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِيَسَةً كَسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا طَيَالِسَةً كَسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا

ہے کہ حضرت عمر والنظر نے ایک شخص (کے کند ھے) پر استبرق کا ایک حلہ دیکھا، وہ اس (طے) کو لے کرنبی طالع کے پاس آئے، پھر انھوں نے ان سب کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں بیرکہا: تو آپ طالع نے نے فرمایا: ''میں نے بیہ جبہ اس لیے تمھارے پاس بھیجا کہتم اس کے ذریعے سے (اسے نے کر) پچھ مال حاصل کرلو۔''

[5409] حفرت اساء بنت ابوبكر صديق والنياك آزاد کردہ غلام عبداللہ (بن کیبان) سے روایت ہے، وہ عطاء ك بين ك مامول تقى، كها: حفرت اساء ثانا في مجه حفرت عبدالله بن عمر النهاك ياس بهيجاء اوركهلوا بهيجا: مجه معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیزوں کوحرام قرار دیتے ہیں: كيرول يرككي موكى ركيشي علامت كو، ارغواني (سرخ) رنگ کے گدوں کو اور رجب کا پورامہیندروزے رکھنے کو؟ تو انھوں (حضرت عبدالله بنعمر والمنا) نے (حضرت اساء و الله ك قاصد عبداللد بن كيمان سے) كہا:تم نے جورجب كے متعلق كها ہے تو جو مخض (عام مہینوں میں) دائمی روزے رکھتا ہو (اتنے ایام کے روزے رکھتا ہوجن کا اجر دائمی روزے کے برابر ہو جائے تو) وہ کیسے (رجب کے روزوں سے روک سکتا ہے؟) اورتم نے جو کچے کیروں پر لگی ہوئی ریشی علامت کے بارے میں کہا ہے تو میں نے حفرت عمر بن خطاب واللہ کا کو یہ کہتے مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصنہیں۔'' تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ علامت بھی ریشم سے بنائی جاتی ہے (اس لیے وہ بھی حرام نہ ہو!)،رہاارغوانی (رنگ کا) گدا تو عبداللہ کا گدایہ ہے، وہ ارغوانی رنگ ہی کا گدا تھا۔

عبدالله بن كيمان في كها:) من في والي آكر حضرت اساء والله كو يد (سب كهي) بتايا، حضرت اساء والله في في في الله عليه كلها: يد رسول الله كالله كالبه به انصول في طيلسان (موث كرث في

مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَلْشَهُ مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ كَانَتْ عَبْضَتُهَا، عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ عِلَيْقَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلمَرْضَى لِنَسْتَشْفِى بِهَا.

کا ایک سروانی (سری کے عہد میں بہنا جانے والا) جب نکالا جس پرریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جس کے دونوں پر دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اساء جھن نے کہا: یہ جب حضرت عائشہ ہو تا کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو میں نے لیا، نبی بڑیٹی اس جے کو پہنا کرتے تھے۔ ہم بیاروں کے لیے اس جے کو (پانی میں ڈبوکر) دھوتے ہیں تا کہ اس (پانی ) کے ذریعے سے شفا عاصل کریں۔

کے فائدہ: ﷺ کپڑے پرتھوڑی مقدار میں ریشم لگا ہوتو اس کا استعال ممنوع نہیں، آیندہ احادیث میں وہ مقدار بیان کر دی گئی ہے جس کی اجازت ہے۔ ﷺ وائکی روزوں سے مراداتنے دنوں کے روزے ہیں جنسیں رسول اللہ سُلُونِمُ نے وائکی روزوں کے برابر قرار دیا تھا۔ رجب میں تو اور بھی زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر ہاتھانے ان سے نہیں روکا تھا۔

آ الحاق المحريث المحدد المحدد

[5410] شعبہ نے خلیفہ بن کعب الی ذبیان سے روایت
کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر جائف سے سنا، وہ
خطبہ دیتے ہوئے کہدرہے تھے: سنو! اپنی عورتوں کوریٹم نہ
پہناؤ کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بھائٹ کو (بیحدیث
بیان کرتے ہوئے) سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ظائف اللہ عائف نے فرمایا: ''ریٹم نہ پہنو، کیونکہ جس نے دنیا میں اسے پہنا وہ
آ خرت میں اس کونہیں بینے گا۔''

[5411] احمد بن عبداللہ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عاصم احول نے ابوعثان سے حدیث بیان کی، کہا: جب ہم آذر ہائیجان میں تقوق حضرت عمر ڈائٹ نے ہماری طرف (خط میں) لکھ بھیجا: عتبہ بن فرقد! تمصارتے پاس جو مال ہے وہ نہ تمصاری کمائی سے، نہ تمصار سے ماں باپ کی کمائی سے، مملمانوں کو ان کی رہائش گا ہوں میں وہی کھانا پید بھر کے کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گا ہوں میں تم خود بید بھرتے ہواور کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود بید بھرتے ہواور کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود بید بھرتے ہواور کھلاؤ جس اور ریشم کے کہاس اور ریشم کے تمشرکیون کے لباس اور ریشم کے

نَهٰى عَنْ لَّبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ إِلَّا هٰكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هُوَ فِي الْكِتَابِ قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

پہناؤوں سے دور رہنا، کیونکہ رسول اللہ عَوَّیْ نے ریشم کے پہناؤے سے منع فرمایہ ہے، مگر اتنا (جائز ہے)، (یہ فرماکر) رسول اللہ عَیْمِ نے اپنی دوا نگلیاں، درمیانی انگلی اور انگشت شہادت ملا کیں اور انھیں ہمارے سامنے بلند فرمایا۔ زہیر نے کہا: عاصم نے کہا: یہاں خط میں ہے، (ابن یونس نے) کہا: اور زہیر نے (ابن یونس نے) کہا: اور زہیر نے (بھی) اپنی دوا نگلیاں اٹھا کیں۔

[ ٥٤١٧] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم بِهِذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ، بِمِثْلِهِ.

[5412] جریر بن عبدالحمید اور حفص بن غیاث دونوں نے عاصم سے ای سند کے ساتھ نبی الثیار سے ریشم کے بارے میں ای طرح روایت کی۔

فائدہ: دوافگیوں کی پٹی، سامنے کے دونوں پلووُں کے حاشیے پر جہاں بٹن لگائے جاتے ہیں اور جہاں ان کو جوڑا جاتا ہے، ممانعت سے مشتیٰ ہے۔ اس اسٹنا کی وجہ غالبًا بیتھی کہ اس زمانے میں قطن (کاٹن) یا اون کی جنٹی بھی عام لوگوں کے پہننے کی کم قبت قبائیں ملتی تھیں ، ان میں اس قدر پٹی ضرور موجود ہوتی تھی۔ عملاً اس سے پر ہیز ممکن نہ تھا۔ اور جلکے بھیلکے ریشم کے کام کے باوجود وہ ریشی قبائیں نہتی ، سوتی یا اُونی ہی تھیں۔

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَاهُمَا عُنْ جَرِيرٍ - وَّاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ شَلِيْمَانَ قَالَ: كُنَّا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَلِ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرُ اللَّ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا» قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بإِصْبَعَيْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، أَبُو عُثْمَانَ: بإِصْبَعَيْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرُيْيِتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَا لِلْسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْكَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةِ،

[5413] جریر نے سلیمان تھی ہے، انھوں نے ابوعثان سے روایت کی، کہا: ہم عتبہ بن فرقد ڈاٹٹو کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس حضرت عمر ڈاٹٹو کا مکتوب آیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کا مکتوب آیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کا مکتوب آیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے فرمایا:''ریٹم (کا لباس) اس کے سواکوئی حصہ نہ ہو، سوائے اتنے جس کا آخرت میں اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو، سوائے اتنے (رئیٹم) کے راتنی مقدار جائز ہے۔)'' ابوعثان نے اگو شے کے ساتھ کی اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ جیسے وہ طیلسان (نشانات والی عبا) کے بنوں معلوم ہوا کہ جیسے وہ طیلسان (نشانات والی عبا) کے بنوں طیلسان دیکھے، (وہ اتنی مقدار ہی تھی۔)

ا ندہ: طیلسان سے مراداو پر بہننے کی عبائیں ہیں جن برزینت کے لیے ملکے سیک نشانات بے ہوتے ہیں۔

آفِدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

[0110] ١٤-(...) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَلْ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ قَالَ: عَمْرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا، إِصْبَعَيْنِ.

قَالَأَبُوعُثُمَانَ: فَمَاعَتَّمْنَا أَنَّهُ يَغْنِي الْأَعْلَامَ.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّنَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي . عُثْمَانَ.

آور الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ: نَهٰى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لَبْسِ

[5414] معتمر نے اپنے والد (سلیمان ٹیمی) سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوعثان نے حدیث بیان کی، کہا: ہم عتبہ بن فرقد جھٹڑا کے ساتھ تھے، جریر کی حدیث کے مانند۔

[5415] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے ابوعثان نہدی سے سا، کہا: ہمارے پاس حفرت عمر واللہ کا کتوب آیا، اس وقت ہم آذر بائجان میں عتبہ بن فرقد واللہ کے ساتھ سے یا شام میں تھے، اس میں بیاکھا تھا کہ رسول اللہ تالی نے اتنی مقدار، یعنی دوالگیوں سے زیادہ ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔

ابوعثان نے کہا: ہم نے یہ جھنے میں ذرا توقف نہ کیا کہ ان کی مرادفقش ونگارے ہے (جو کناروں پر ہوتے ہیں۔) [5416] بشام نے قادہ سے ای سند کے ساتھ، ای

کے مانند صدیث بیان کی اور ابوعثمان کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5417] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے عامر شعبی سے روایت کی، انھوں نے حضرت سوید بن غفلہ وہائی عامر شعبی سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب وہائی نے جابیہ میں خطبہ دیا اور کہا: نبی مائی کا ایک ریشم پہننے سے منع فرمایا، سوائے دویا تین یا چارا لگیول (کی پٹی) کے۔

الْحَرِير، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع.

[ ٤١٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الرُّزِّيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٤١٩] ١٦-(٢٠٧٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ وَ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ -وَاللَّهْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ؛ قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبَّدِ اللهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِيُّ عَلَيْكُ يَوْمًا قَبَاءً مِّنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشُكَ أَنْ يُّنْزِعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُرهْتَ أَمْرًا وَّأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ» فَبَاعَهُ بِأَلَّفَيْ دِرْهَم.

[5418] سعید نے قبادہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5419] ابوز بیر نے کہا کہ اضوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ عنا، کہہ رہے تھے: نبی توقیق نے ایک دن دیات کی قبا پہنی جو آپ کو ہدیہ کی گئی تھی، پھر فورا ہی آپ نے اس کوا تار دیا اور حضرت عمر واللہ کے اس کوفورا اتار دیا ہے۔ کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کوفورا اتار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے جریل واللہ نے اس سے منع کر دیا۔' بھر حضرت عمر واللہ کے اس سے منع کر دیا۔' بسول! آپ نے ایک چیز تابیند کی اور وہ مجھے دے دی! اب رسول! آپ نے ایک چیز تابیند کی اور وہ مجھے دے دی! اب میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ کہاس کو بچ لو۔' تو حضرت عمر واللہ نے اس کو دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔

فوائد: ﴿ اس روایت میں حضرت عمر واقعہ زیادہ واقعہ نیان ہوئی ہیں، ان کے ذریعے ہے وہ واقعہ زیادہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔عطار دوالی قبامکمل ریشم کی تھی۔ آپ تالیم نے اسے پہننا گوارانہیں فر مایا۔ یہ جوریشی کیٹرے بھیج گئے سے ان کی بنتی میں ریشم ملا ہوا تھا۔ ان میں سے آپ نے جوقبا پہنی اس میں ریشم کی مقدار بظاہر بہت کم تھی لیکن جب رسول اللہ تالیم نے اب پہنا تو جبر بل بلیما نے فوراً آکر خبر دی کہ اس میں ریشم کی مقدار زیادہ ہے اور آپ کواسے پہننے سے روک دیا، آپ نے فوراً اتار کر یہ قبا حضرت عمر جاتئ کو اور دوسرے کیٹرے مختلف صحابہ، مثلاً: حضرت علی اور حضرت اسامہ واتش کو بھوا دیے۔حضرت عمر جاتئ سے تحدید کی مندی اور غم کے عالم میں آئے کہ رسول اللہ تالیم نے خود تو فر مایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریشم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے خود تو فر مایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریشم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعْبَدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ حُلَّةٌ سِيرَاءُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَلِسُتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِيَسْ لِلْمُ اللَّهُ الْمَثَلَّةُ الْمَنْ النَّسَاءِ».

أَوْكَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرِنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُونَ فَأَمَرَنِي.

[٧٢٧] ١٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[5420] عبدالرحن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابوصالح سے سنا، وہ حضرت علی دائیڈ سے سنا سنا سے سنا سنا کے سے سنا سنا کو ایک رلیٹی حلہ ہدیہ کیا آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کے دیا، میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کے جرے پر غصہ محسوس کیا، آپ ٹائیڈ نے فرمایا: ''میں نے بیہ جرے پر غصہ محسوس کیا، آپ ٹائیڈ نے فرمایا: ''میں نے بیہ تمارے پاس اس لیے نبیس بھیجا تھا کہتم اس کو پہن لو، میں نے تمارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہتم اس کو پہن لو، میں نے میں دو پے بانے دو۔''

[5421] عبیداللہ کے والد معاذ اور محمد بن جعفر، دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون سے اس سند کے ساتھ حدیث سائی۔ معاذ کی بیان کر دہ حدیث میں ہے: '' آپ نے مجھے محم دیا تو میں نے کاٹ کر (اپنے گھر کی) عورتوں میں بانث دیا'' اور محمد بن جعفر کی حدیث میں ہے: ''میں نے اس کو کاٹ کر (اپنے گھر کی) عورتوں میں بانث دیا۔'' اور انھوں کاٹ کر (اپنے گھر کی) عورتوں میں بانث دیا۔'' اور انھوں نے '' آپ نے مجھے تکم دیا'' (کے الفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5422] الوبكرين اني شيبه، الوكريب اورز مير بن حرب

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ؛ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْدٍ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «شَقَقْهُ تُورِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «شَقَقْهُ تُورِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «شَقَقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِم».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النَّسْوَةِ.

[0٤٢٣] ١٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ يَظِيَّ خُلَةً سِيرَاء، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

(٢٠٧٢) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: خَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَى عُمْرَ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَى قَالَ: "إِنِّي لَمْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِنْمَنِهَا».

[٥٤٢٥] ٢١–(٢٠٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ زہیر کے ہیں۔ کہا: ہمیں وکتے نے معر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابو مون ثقفی سے ، انھوں نے حضرت علی ہو ہو تا ابو مون نقفی سے ، انھوں نے حضرت علی ہو ہو تا ابور نے سے روایت کی کہ دومۃ الجندل کے (حکران) اکیدر نے بی مخالفظ کی خدمت میں ریشم کا ایک کیٹر ابدیہ بھیجا، آپ نے وہ کیٹر احضرت علی ہو تا کو دیا اور فرمایا: ''اس کو کا ک کر (نتیوں) فاطمہ بنت رسول اللہ ، فاطمہ بنت اسد، یعنی حضرت علی دہو کی والدہ اور فاطمہ بنت حمرہ ان تا ہیں اور خسیاں بانے دو۔''

ابوبكر اور ابوكريب نے (''فاطماؤں كے مابين'' كے بجائے)''عورتوں كے مابين'' كہا۔

[5423] زید بن وہب نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹو سے روایت کی ، کہا: رسول الله ٹاٹٹو ا نے مجھے ایک رلیٹی حلہ دیا، میں اسے بہن کر نکلا تو میں نے رسول الله ٹاٹٹو کی چیرے پر غصہ دیکھا، کہا: پھر میں نے اس کو پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

[5424] حفرت انس بن ما لک دی شنسے روایت ہے کہ رسول اللہ میں آئی نے حضرت عمر شاتین کے پاس سُندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ بھیجا، حضرت عمر دی شن نے کہا: آپ نے متعلق میرے پاس بید جبہ بھیجا ہے، حالاتکہ آپ نے اس کے متعلق (پہلے) جو فرمایا تھا وہ فرما چکے جیں؟ آپ شاتی نے فرمایا: "میں نے یہ محصارے پاس اس لیے بھیجا کہ تم اس کو پہنو، میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تکھارے ،"

[5425] حفرت انس جائظ سے روایت ہے کہ رسول

لباس اورزینت کے احکام نے

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ضَهَيْب، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَبُسْهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي

أَرُوسَى الرَّازِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحُقَ اللَّمَشْقِيُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السُحْقَ اللَّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ اللَّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَمَّارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةً وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَمَّارٍ: هَمَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

العبيد: حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، سَعِيد: حَدَّثَنَا لَبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللهِ عَلْ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللهِ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَسِسَهُ ثُمَّ أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَسِسَهُ ثُمَّ أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَسِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: الله يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَقِينَ».

[٥٤٢٨] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابُ اِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، اِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أُوْنَحُوِهَا) (التحفة ٢)

الله طَيْمَ نَے فرمایا: ''جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کونمیں ہینےگا۔''

[5426] حفرت ابوامامہ رہ اللہ نے حدیث سنائی کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: "جس مخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کونییں بہنے گا۔"

[5427] لیف نے بزید بن ابی صبیب سے، انھول نے ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر والنظائی سے دوایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ کا کوریشم کی ایک تھلی قباہدیہ میں دی گئی، آپ نے وہ پہنی اور نماز پڑھی، پھر اس کو تھنچ کر اتار دیا، جیسے آپ اسے ناپند کر رہے ہوں، پھر فرمایا: "بید (عبا) تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔"

[5428] عبدالحميد بن جعفر نے كہا: مجھے يزيد بن الى صبيب نے اس سند كے ساتھ حديث بيان كى۔

باب:3۔خارش یااس طرح کے سی اور عذر کی بناپر مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے

[ ٢٠٧٦] ٢٤-(٢٠٧٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٥٤٣٠] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السَّفَرِ.

[٥٤٣٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٤٣٣] ٢٦-(...) وَحَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَلَّثَنَا عَفَّانُ: حَلَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَنْ الرَّحْمٰنِ بْنَ قَتَادَةُ وَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَّالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ عَيْقُ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي غَزَاقٍ لَّهُمَا.

[5429] ابواسامہ نے ہمیں سعید بن ابی عروبہ سے صدیث بیان کی، کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سائی کہ انس بن مالک ٹائٹو نے انھیں بتایا: رسول اللہ ٹائٹو کے حضرت عبدالرحمان بن موف اور حضرت زبیر بن عوام ٹائٹو کو ایک سفر میں خارش کی بنا پر یا کسی اور تکلیف کی بنا پر، جوانھیں لاحق ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (ان حالات میں یہی مداوامیسرتھا۔)

[5430] محدین بشرنے کہا: ہمیں سعید نے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور''سفر میں'' کا ذکر نہیں کیا۔

[5431] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے حضرت زبیر بن عوف ڈاٹٹو کو حضرت زبیر بن عوف ڈاٹٹو کو انھیں لاحق ہونے والی خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی۔

[5432] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5433] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں قادہ نے حدیث سائی کہ حضرت انس ہو اٹھا نے انھیں تایا کہ حضرت عبدالرجمان بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام ہو اٹھانے نی عظر اللہ ہے جووں (کی بنا پر خارش) کی شکایت کی تو آپ نے ان دونوں کو آھیں پیش آنے والی جنگ کے دوران میں ریشم بہننے کی اجازت دے دی۔

#### (المعجم٤) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرِّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ)(التحفة٣)

[١٤٣٤] ٢٧-(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْمِيمَ بْنِ عَنْ يَحْلَى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْلَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نَفُيرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نَفُيرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ يَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ يَنْ عَمْرِو بْنِ الْكَفَّادِ، مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّادِ، فَلَا تَلْسُهَا».

[٥٤٣٥] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ؛ حَ:
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا: عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْذَانَ.

آباء) ۲۹–(۲۰۷۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ

### باب:4۔مردول کے لیے گیروے رنگ کے کیڑے سننے کی ممانعت

[5434] معاذ بن بشام نے ہمیں بیان کیا، کہا: مجھے میرے والد نے کی (بن انی کثیر) سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے مجھے میں ابراہیم بن حارث نے حدیث سائی کہ ابن معدان نے انھیں بتایا کہ انھیں جبیر بن نفیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص واللہ انے انھیں بتایا کہ رسول اللہ تالیہ نے مجھے گیروے رنگ کے دو کیڑے بہنے ہوئے ویکھا تو آپ نے فرمایا: ''یہ کافروں کے کیڑے ہیں، تم انھیں مت پہنو۔'

[5435] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی، وکیع نے علی بن مبارک سے بیان کیا، ہشام اور علی بن مبارک دونوں نے کی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ روایت کی، دونوں نے (ابن معدان کے بجائے) خالد بن معدان کہا۔

[5436] طاوس نے حضرت عبداللہ بن عمرود الله سے روایت کی ، کہا: نبی تاثیم نے مجھے گیروے رنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: '' کیا تحصاری ماں نے مصص یہ کیڑے کہتے کا تحکم دیا ہے؟'' میں نے عرض کی: میں ان کو دھوڈ الوں؟ آپ نے فرمایا: '' بلکہ ان کو جلا دو''

[5437] تافع نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت علی بن الی

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

[٥٤٣٨] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِينِ عَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِينِ يُونُسُ عَنِ يَحْلِينِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ وَأَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُ يَعَلِيَّةٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُ يَعَلِيَّةٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

[٩٤٣٩] ٣١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لَبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

### (المعجمه) (بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبَرَةِ)(التحفة ٤)

[٠٤٤٠] ٣٢-(٢٠٧٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْنَا لِأَسَى بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ

طالب ٹرائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹرائٹ نے قس (علاقے) کے بنے ہوئے (ریشی کپڑے) اور گیروے رنگ کے کپڑے پہننے ہے، سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید رہڑھنے سے منع فرمایا۔

[5438] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث بیان کی، ان کے والد نے انھیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب رہائی کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ سُڑی کے نے مجھے، جب میں رکوع کررہا ہول، قرآن مجید پڑھنے سے اور (عمومی حالت میں) سونا اور گیروے رنگ کا لباس بیننے سے منع فرماا۔

[5439] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ہے، انھوں نے اپراہیم انھوں نے اللہ بن حنین ہے، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع نے بحصرونے کی انگوٹھی پہننے ہے، ریشم کے کپڑے بہننے سے، رکوع اور بجود میں قرآن مجید ربڑھنے سے اور کیروے رنگ کالباس پہننے ہے منع فرمایا۔

## باب:5- دھاری دار کیڑے پہننے کی فضیلت

[5440] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہم نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے پوچھا: رسول اللہ طاقی کہا کو کس قسم کا لباس زیادہ محبوب تھا یا رسول اللہ طاقی کو زیادہ اچھا لگتا تھا؟ انھوں نے کہا: دھاری دار (یمنی) ماد،

[٥٤٤١] ٣٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَّ أَحَبَّ الثِّيَابِ

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحِبَرَةُ.

(المعجمة) (بَابُ التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ، وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْس الثُّوْبِ الشُّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ)(التحفة٥)

[٧٠٨٠] ٣٤-(٢٠٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِّمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِّنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِينَ قُبِضَ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

[٥٤٤٣] ٣٥–(...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً - قَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَّكِسَاءٌ مُّلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا .

[٤٤٤] ( . . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع :

[5441] ہشام نے قنادہ ہے، انھوں نے حضرت انس زائظ ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُؤالیٰ کو کیٹر وں میں سب سے زیاده پیند دهاری دار (یمنی) جا در تھی۔

باب:6-لباس بہننے میں انکسار روار کھنا، موٹے اور باسہولت کپڑے بہننااور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال کرنا، نیز بالوں کے بنے ہوئے (اونی)اور منقش كيرے يمننے كاجواز

[5442]سليمان بن مغيره نے كہا: جمين حميد نے ابو بردہ ع حديث سائي ، كها: مين حضرت عاكشه النفيا كي خدمت مين حاضر ہوا تو انھوں نے ایک موٹا تہبند، جو یمن میں بنایا جاتا ہےاورایک اور کی جاور (موثی ،سخت اور پیوند گے ہونے کی وجدے) جے مُلَبَّده كها جاتا ہے، فكال كر دكھائى، كها: انھوں ن الله كاتم كهائى كدرسول الله ظالم في أخى ووكيرون مين داعی اجل کولیک کہاتھا۔

[5443] على بن حجر سعدى، محمد بن حاتم اور ليقوب بن ابراہیم نے (اساعیل) ابن علیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوب سے، انھول نے حمید بن ملال سے، انھول نے ابوبردہ دانن سے روایت کی ، کہا: حضرت عائشہ والله نے ہمیں ایک تهبنداورایک پوندگی موئی موٹی چاور نکال کر دکھائی اور فرمایا: انھی کپڑوں میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تھی۔

ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا: موثا تہبند۔ [5444]معمرنے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے

ما نندروایت کی اور کہا: ''موٹا تببند۔''

[5445] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عاکشہ بھٹا سے روایت کی، کہا: ایک صبح رسول اللہ سائی اس طرح باہر نکلے کہ آپ کے جہم پر ایک موٹی، مربع، لکیروں والی، کالے بالوں سے بنی ہوئی چاور تھی۔ (عام می، کھر دری اور کم قیت چاور۔)

[5446] عبدہ بن سلیمان نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ ایسے دوایت کی، کہا: رسول اللہ سن انٹیا کا تکیہ جس کے ساتھ آپ شیک لگاتے تھے، چڑے کا بنا ہوا تھا جس میں مجبور کی چھال جری ہوئی تھی۔

[5447] علی بن مسبر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹا والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹا کے استر (گدا) جس پر سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹا کا بستر (گدا) جس پر آپ سوتے تھے، چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

[5448] ابن تمير اور ابومعاويه دونوں نے ہميں ہشام بن عروہ سے، اس سند كے ساتھ خبر دى اور كها: "رسول الله علی كا استراحت كا بچھونا۔" حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزارًا غَلِيظً.

[٥٤٤٥] ٣٦-(٢٠٨١) وَحَدَّثَنِي سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ بْ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ بْ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ بْ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ بْ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَعَلِيْهِ مِرْطٌ مُّرَحَّلً مِّنْ شَعْرِ نَظْمَ وَتَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُّرَحَّلً مِّنْ شَعْرِ أَسُودَ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، الَّتِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهَا، وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، الَّتِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهَا، وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا،

[٥٤٤٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

[ ٥٤٤٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ فِيشَامِ بْنِ عُرُوةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعجم٧) (بَابُ جَوَازِ اتَّخَاذِ الْأَنْمَاطِ) (التحفة٦)

وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ و النَّاقِدُ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ و اللَّهْ اللَّهِ عَلَيْهَ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، لَمَّا تَزَوَّجْتُ: ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَالَ جَابِرٌ: وَّعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطُّ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ﴾.

[٥٤٥١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

باب:7۔ بچھونوں (گر وں) کے غلاف استعمال کرنا جائز ہے

[5449] قتیب بن سعید، عمر و ناقد اور آخل بن ابراہیم نے کہا: ہمیں سفیان نے ابن منکد رسے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت جابر ڈائٹ سے روایت کی ، کہا: جب میں نے مفادی کی تو رسول الله طاقیم نے مجھ سے پوچھا: ''کیا تم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں؟'' میں نے عرض کی: ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا: ''اب عنقریب ہوں گے۔''

حضرت جابر ٹاٹھ نے کہا: میری بیوی کے پاس ایک غلاف تھا، میں اس سے کہتا تھا: اسے مجھ سے دور رکھو، اور وہ کہتی تھی: رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا تھا: ''عنقریب غلاف ہوا کرس گے۔''

[5451] عبدالرحلٰ نے کہا: ہمیں سفیان نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور بیاضافہ کیا: تو میں اسے (اس کے حال میر) چھوڑ ویتا۔

(المعحم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ)(التحفة ٧)

[ ٢٠٨٤] ٤١-(٢٠٨٤) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ لَل مَعْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

(المعحم ٩) (بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلاءَ، وَبَيَانِ حَدِّمَا يَجُوزُ اِرْخَاوُهُ اِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ)(التحفة ٨)

[٥٤٥٣] ٢٠-(٢٠٨٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ وَعَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُبَلَاءَ».

[3080] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَوْبِ. حَوْبِ.

## باب:8۔ ضرورت سے زیادہ بچھونے اور لباس بنانا مکروہ ہے

باب:9- تكبركى بناير كبر الكهيث كرچلنے كى ممانعت اور بيدوضاحت كه كبر النكانے كى جائز حدكيا ہے اور مستحب كيا ہے؟

[5453] اہام مالک نے نافع ،عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے روایت کی ، ان سب نے انھیں حضرت ابن عمر وہ اللہ علی اللہ تعالی اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا۔''

[5454] عبیدالله، ایوب، لیف بن سعد اور اسامه ان سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہات مالک کی حدیث کی طرح روایت کی اور بیاضا فد کیا: "قیامت کے دن (نظرنہیں کرے گا۔)"

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قَتُنْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْمٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَزَادَ فِيهِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[ ٥٤٥٥] ٤٣ - (...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّةً قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

آوده] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَثَارٍ وَتَلْمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَتَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ عَمْرَ عَنِ النَّيِ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[٥٤٥٧] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَّمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَامَة».

[ ٥٤٥٨] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً بْنُ أَبِي السَّفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمِنْ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

[5455] عمر بن محمد نے اپنے والد، سالم بن عبداللہ اور نافع سے روایت کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اللہ علی کہرسے سے روایت کی کدرسول اللہ نافی اللہ نافی کی نے فرمایا: ''جو محض تکبرسے کیٹر انگھیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔''

[5456] محارب بن دخار اور جبله بن تحیم نے ابن عمر عالجنا سے، انھوں نے نبی اکرم مال فیار سے ان سب کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5457] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں حظله نے حديث بيان كى، كہا: ميں نے سالم سے، انھوں نے حضرت ابن عربی الله علی الله تعالى قيامت كے دن اس كى طرف نظر تك نہيں فرمائے گا۔"

[5458] آخق بن سلیمان نے کہا: جمیں خظلہ بن الی سفیان نے مدیث بیان کی، کہا: میں نے سالم سے سنا، انھوں نے حضرت این عمر وہ کھیا سے سنا، کہدر سے تھے: میں نے رسول

عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِيَابَهُ.

[ ٥٤٥٩] ٥٤-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَالَ: مَمَّنُ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي مِمَّنُ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي لَيْثِ اللهِ عَلَى الله عَمْرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَيْثِ اللهِ عَلَى الله الله عَمْرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الله عَمْرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الله كَا يَنْظُرُ لِللّهِ عَلَى الله لَا يَنْظُرُ لِللّهُ لَا يَنْظُرُ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[ ٠٤٦٠] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ابْنَ أَبِي الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ مُعَاذِ: شَلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَدَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنِي عَلَفٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي يَعْنَلُو، عَنْ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رَوَايَتِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ» وَلَمْ يَقُولُوا: "ثَوْبَهُ".

آاده الله وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَاتِمٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَا ظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَبَادَةً : مَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ ابْنَ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ

الله طَلْمَةِ سے سنا،آپ فرمارہے تھے،ای کے مانند، مگرانھوں نے (کپڑا گھسیٹا کے بجائے)''کپڑے (گھسیٹے)'' کہا۔

[5459] شعبہ نے کہا: میں نے مسلم بن یئاتی سے سنا، وہ حضرت ابن عمر شخناسے حدیث بیان کررہے تھے کہ انھوں نے ایک شخص کو چادر گھیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اس سے بوچھا: تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے اپنانسب بتایا، وہ خص بولیث ہے تھا، حضرت ابن عمر شخص نے اس کو پہچان لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول الله تاہی سے سا ہے کہ آپ فرمارہ سے تھے: درجس شخص نے اپنی ازار ( کمرسے نیچ کی چا دروغیرہ) تھسیٹی، اس سے اس کا ارادہ تکبر کے سوا اور نہ تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5460] عبدالملک بن الی سلیمان، ابو یونس اور ابراہیم بن نافع ان سب نے مسلم بن یناق سے، انھوں نے حضرت ابن عمر بیات ہے، انھوں نے مانند ابن عمر بیات ہے، انھوں نے نبی سلیم سے دوایت کی، مگر ابو یونس کی حدیث میں ہے: ابوالحن مسلم سے روایت ہے اور ان سب کی روایت میں ہے: ''جس نے اپنی ازار تھیمی 'ناھوں نے'' اپنا کیٹرا' نہیں کہا۔

[5461] ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے محد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے نافع بن عبدالحارث کے غلام مسلم بن بیار سے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر پہنے سے سوال کریں، کہا: اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ نے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ

يَسَارٍ، مَّوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَادِثِ أَنْ يَسْأَنَ ابْنَ عُمْرَ، قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، شَيْتًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٢٠٨٦] ٧٤-(٢٠٨٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: مَرَرْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءً، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى مُحُدِّ يَجُدُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُو يَقُولُ: بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ: "إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا».

[ ٤٦٤] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْبُنُ الْبُنُ الْبُنُ الْبُنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةً، وَفِي حَدِيثِ

نی طاقیا ہے اس شخص کے بارے میں کوئی بات سی جو تکبر ہے اپی ازار گھیٹیا ہے؟ انھول نے کہا: میں نے آپ طائیا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا: ''قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5463] عبیداللہ کے والد معاف نے کہا: ہمیں شعبہ نے محر بن زیاد سے روایت کی، کہا: ہیں نے حضرت ابو ہریرہ ثالث سے سنا اور انھوں نے ایک مخص کو چا در گھیدٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، اس شخص نے زمین پر پاؤس مار مار کہنا شروع کر دیا: امیر آگئے، وہ (ابو ہریہہ ثالث) بحرین کے امیر شھے۔ (بید کیھ کر ابو ہریہ والٹ نے کہا:) رسول اللہ تھا نے فرمایا تھا: "جو شخص اتر اتے ہوئے زمین پر اپنی ازار گھیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا۔"

[5464] محد بن بشار نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث بیان کی۔اورابن مثنیٰ نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے: مروان ابو ہریرہ راتی کو اپنی غیر حاضری میں مدینہ کا (قائم مقام)

ابْنِ الْمُثَنِّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمُدِينَةِ. الْمَدِينَةِ.

حاکم بنایا کرتا تھا۔ اور ابن مثنیٰ کی حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رافتۂ کو (حاکم کی غیر حاضری میں) مدینہ کا حاکم بنایا حاتا تھا۔

فلا فا کدہ: اگر چہ بعض راویوں نے اس زیادہ معروف بات کی طرف کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹو ندینہ کے حانم کی نیابت کیا کرتے تھے،
اشارہ کیا ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو بحرین کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا جس طرح حدیث 5463 میں ہے۔ انھوں نے وہاں سے وصولی کر کے دس ہزار درہم لا کر پیش کیے۔ یہ بری رقم تھی، اس کے باوجود حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان کے پاس اس کے علاوہ جتنا مال تھا اس کے بارے میں بھی سوال کیا تو انھوں نے بنایا کہ ان کے گھوڑے ہے جو جن کے بچے ہوئے، بیت المال سے ملنے والے عطیے کے بعد دیگرے ملتے رہے اور ان کے غلاموں کی کمائی سے انھوں نے انسی حصہ ملا (انھوں نے اپنی آ مدنی کا بورا حساب پیش کر دیا۔) حضرت عمر ڈاٹٹو نے جانچ کی تو حساب درست تھا۔ انھوں نے بھرے ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: وہ یوسف بایٹا اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی جیٹے تھے، میں اُمیہ کا بیٹا ابو ہریرہ مول سے مول۔ جھے تین باتوں کا ڈر ہے کہ وہ جھے چیش آ سکتی ہیں؛ علم کے بغیر کی کو پچھ بتا دوں، سیح فیطے سے ہٹ کرکوئی فیصلہ کر بیٹھوں اور ہوں۔ جھے تین باتوں کا ڈر ہے کہ وہ جھے چیش آ سکتی ہیں؛ علم کے بغیر کی کو پچھ بتا دوں، سیح فیطے سے ہٹ کرکوئی فیصلہ کر بیٹھوں اور ہوں کہ کہری کہ دیمری کمر پرکوڑے مارے جا کیں، میری عزت واغدار کی جائے اور میرا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر انچوں نے منصب میں عبد الرزاق: 20/1131

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْي، مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ)(التحفة ٩)

[٥٤٦٥] ٤٩-(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَالِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَالِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَالِيْ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ النَّبِيِّ وَيَالِيْ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْض حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

[٥٤٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ

ہاب:10-کیڑوں پر اِتراتے ہوئے اکڑ کر چلنے کی ممانعت

آ 5465] رئیج بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے حصرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے، انھوں نے نبی سالٹی سے روایت کی کہ آپ نے نفر مایا:''ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چا دروں پر انزاتا ہوا چل رہا تھا کہ اچا تک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔''

[5466] شعبہ نے ہمیں محد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انھول نے ابو ہر یرہ دائش سے، انھول نے نبی سائیڈ سے اس کے ماند حدیث بیان کی۔

لباس اورزینت کے احکام

الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَدِيِّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْقٍ، بِنَحْوِ هٰذَا.

[٥٤٦٧] •٥-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي اللهُ يَقِيدُ قَلْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ».

[ ٤٦٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرَّجَالِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ، فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ)(التحفة ١٠)

[5467] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''ایک شخص اکر تا ہوا اپنی دو چاوروں میں چلا جار ہاتھا، اپنے آپ پر اتر ار ہاتھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔''

[5468] معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہررہ دائٹو نے ہمیں سنائیں۔ پھر انھوں نے پچھ احادیث سنائیں، ان میں سے (ایک) یتھی: اور رسول الله سائٹی نے فرمایا: ''ایک شخص دو چاوروں میں اثراتا ہوا جارہا تھا'' پھراسی کے مائند بیان کیا۔

[5469] ابورافع نے حضرت ابو ہریرہ دی تھا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طاقع سے سنا، آپ فرمارہ تھے:
''تم سے پہلے کی ایک امت میں ایک شخص چا دروں کے ایک جوڑے میں اترا تا ہوا جارہا تھا'' پھران سب کی حدیث کے مانند ذکر کیا۔

باب:11 ـ مردول کے لیے سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت، اسلام کے ابتدائی دور میں جواس کا جواز تھا وہمنسوخ ہوگیا

[ ٧٠٨٩] ٥٠-(٢٠٨٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَاتَمِ الذَّهْ فَهْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهْ .

[ ٧٤٧١] (...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنَسٍ.

سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ كُرِيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكِيُّ رَأَى خَاتِمًا مِّنْ فَنَاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْكِيُّ رَأَى خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: اللهِ عَيْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ اللهِ عَيْدِهِ اللهِ عَيْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ بَا اللهِ عَيْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ فَالَ: لَا، يَدِهِ اللهِ عَيْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدٍ اللهِ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدٍ اللهِ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[٥٤٧٣] ٥٣-(٢٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ اللَّهِ عَلْقَهُ اللهِ عَلَيْهُ اصْطَنَعَ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفْهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ كَفْهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ

[5470] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نظر بن انس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے اور انھوں نے نبی ڈائٹ سے روایت کی کہ آپ نے سونے کی انگوشی (پہنے، استعمال کرنے) سے منع فر مایا۔

[5471] محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ صدیث سنائی۔اور ابن مثنیٰ کی صدیث میں ہے، کہا: میں نے نضر بن انس سے سنا۔

[5472] حضرت ابن عباس بالنباك كراد كرده غلام كريب نے حضرت عبدالله بن عباس بالنباك سے روايت كى كه رسول الله طافيا نے ايک شخص كے ہاتھ (كى انگل) ميں سونے كى اگوشى ديكھى، آپ نے اس كوا تاركر چھينك ديا اور فر مايا:

"" ميں سے كوئى شخص آگ كا انگاره اٹھا تا ہے اوراسے اپنے ہاتھ ميں ڈال ليتا ہے۔" رسول الله طافیا کے تشریف لے ہاتھ ميں ڈال ليتا ہے۔" رسول الله طافیا کے تشریف لے جانے كے بعد اس شخص سے كہا گیا: اپنی انگوشی لے لواور اس سے كہا گیا: اپنی انگوشی لے لواور اس نے كہا: الله كی شم! میں اسے بھی بنیس اٹھاؤں گا جبکہ رسول الله طافیات نے اسے پھینک دیا ہے۔

[5473] یکیٰ بن یکیٰ تمیمی ، محمد بن رکح اور قتیبہ نے کہا:
ہمیں لیٹ نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے حضرت عبداللہ
(بن عمر در شخبا) سے روایت کی کہ رسول اللہ شاہر نے نے سونے کی
ایک انگوشی بنوائی ، آپ اسے پہنتے تو اس کا گلینہ شیلی کے اندر
کی طرف کرلیا کرتے شخے تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوشی کو
بنوالیں ، پھر آپ ناٹھ کی منبر پرتشریف فرما ہوئے ، اس انگوشی کو

عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ أَفَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ لَمُنْتُ أَلْبَسُ لَهُذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ " فَرَمْى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا " فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْلَى .

[ ٤٧٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمَثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمَثَنِّى: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عَوْلَادُ بْنُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النِّي عَمْرَ عَنِ النَّيِي عَيْقٍ ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، غَفْبَةً بْنِ فِي خَاتَم الذَّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةً بْنِ فِي خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .

[ • ٤٧٥] (...) وَحَدَّنَيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيِّيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، كَلَاهُمَا عَنْ أَسَامَة ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ كَلَاهُمَا عَنْ أَسَامَة ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ عَلَيْقٌ ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

(المعحم ١) (بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ تَالَيُّمُ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ نَّقْشُهُ مُحَمَّدٌرَّسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلُفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)(التحفة ١)

اتاردیااورفر مایا: "میں اس انگوشی کو پہنتا تھا تو تکینے کوائدر کی طرف کر لیتا تھا۔" پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا: "اللہ کی قتم! میں اس کو بھی نہیں پہنوں گا۔" پھر لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں پھینک دیں۔ حدیث کے الفاظ یجی کے ربیان کردہ) ہیں۔

[5474] محمد بن بشر، یخی بن سعید، خالد بن حارث اور عقب بن خالد، سب نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نی مُلَّافِعً انھوں نے جمزت ابن عمر بھ انھوں نے نی مُلَّافِعً سے اور انھوں نے نی مُلَّافِعً سے سونے کی انگوشی کے بارے میں حدیث روایت کی، عقبہ بن خالد کی روایت میں (عبیداللہ نے) یہاضافہ کیا: اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا۔

[5475] اليب، موى بن عقبه اور اسامه سب نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر طاقتی سے، انھوں نے نبی تالی سے سونے کی انگوشی کے بارے میں لیث کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب:12 ـ رسول الله مَاليَّهُمْ چاندي كى الگوشى پهنا كرتے تھے جس پر ' محمد رسول الله' 'نقش تھا، آپ كے بعدوہ الگوشى آپ كے خلفاء نے پہنى

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ، لَّمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

[08٧٧] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُ يَعِيْنِ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتِمِي هَذَا» وَقَالَ: «لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشٍ خَايَمِي هَذَا» وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ هُو الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُّعَيْقِيبٍ، فِي بِنْرِ أَرِيسَ.

[5476] عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے دورویت کی، کہا:
رسول اللہ طُائِیْم نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عبر دائی کی ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عبر دائی کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عبر دائی کے ہاتھ میں رہی کا ہو میں رہی ، پھر حضرت عبان دائی کے اتھ میں رہی کہ وہ ان (حضرت عبان دائی کے اسے اربی کے کو میں میں گری ، اس (انگوشی) پر ''محمد رسول اللہ'' اربی کے کو میں میں گری ، اس (انگوشی) پر ''محمد رسول اللہ'' نقش تھا۔

ابن ٹمیر کی روایت میں ہے: یہاں تک کہ وہ ایک کنویں میں گرگئی،افعول نے پہلیں کہا:ان سے (گرگئی۔)

فاكدہ: معيقيب سعيد بن ابي العاص و الله كا آزاد كردہ غلام تھا۔ حضرت عثان و الله كي خدمت ميں رہتا تھا اور و بى آپ كا خاتم بردار تھا۔ جب حضرت عثان و الله كا تي كى بي خاتم مبارك ببننا يا استعال كرنا چاہتے تو معيقيب سے طلب كرتے۔ اس طرح كے لين دين كے دوران ميں وہ ارك كويں ميں گرگی۔ اس حوالے سے بھى بيكہا گيا كہ حضرت عثان و اركيں كويں ميں گرگی۔ اس حوالے سے بھى بيكہا گيا كہ حضرت عثان و الله كا كى بيكہا گيا: معيقيب كے ہاتھوں سے كرى۔ حضرت عثان و الله خان والله كا اسے كويں كے اندر بہت تلاش كراياليكن وہ ندل كى۔

(۲۰۹۲) (۲۰۹۲) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ بَحْلِى [5478] حماد نے ہمیں عبدالعزیز بن صہیب سے خبر وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ، كُلُّهُمْ دى، انھوں نے حضرت الس بن مالک اللَّائِ اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِلُ اللَّائِ اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِي الْمُعْلَى الْمُنْتِي الْمُعْرَانِ اللَّائِ اللَّائِلُولُ اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِيْلُ اللَّائِي الْمُعْلِي اللَّائِي اللَّائِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِي اللَّائِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْ

عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ فِضَةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ وَنِهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

(المعجم ١٣) (بَابُّ: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ اللَّيْمِ خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ) (التحفة ١٢)

[٥٤٨٠] ٥٩-(...) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: فَالَّذَ فَاتَّخَذَ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ عَيْقِ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ اللهِ عَيْقِ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ

نی تُلَقِیْ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، اس میں "محدرسول الله" نقش کرایا اور لوگوں سے فرمایا: "میں نے چاندی کی ایک انگوشی بنائی ہے اور اس میں" محمد رسول الله" نقش کرایا ہے، سوکوئی شخص اس نقش کے مطابق نقش کندہ نہ کرائے۔"

[5479] اساعیل (ابن علیه) نے عبدالعزیز بن صهیب سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس دائی سے ، انھول نے نی مٹائی سے ، روایت کی اور اس میں ''محمد رسول اللہ'' (نقش کرانے) کا ذکر نہیں کیا۔

باب:13 ـ رسول الله مُثَاثِثُمُ نے جب عجم (کے حکم انوں) کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انگوشی بنوائی

[5480] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا: جب رسول اللہ ٹاٹھ انے روم (کے بادشاہ) کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کی: وہ لوگ کوئی ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگائی گئی ہو، کہا: تو رسول اللہ ٹاٹھ انے کہ میں اللہ ٹاٹھ انے کہ میں اللہ علی رسول اللہ ٹاٹھ کے کہ میں اب کی سفیدی کود کھے رہا ہوں، اس پر 'محد رسول اللہ' نقش ہے۔

[٥٤٨١] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ الْمُمَّنَى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ؛ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَتُمُّلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ فَضَّة.

قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

[٥٤٨٢] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّبِيَّ عَيِيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّبِيَّ عَيِيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّبِعَ عَيْدُ وَلَى كَتْبَا إِلَّا وَالنَّبَا إِلَّا يَشْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا يِخَاتَم، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ خَاتَمًا حَلْقَةً بِخَاتَم، وَنَقَسَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ حَلْقَةً

#### (المعجم ١٤) (بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ) (التحفة ١٣)

[ ٢٠٩٣] ٥٩-(٢٠٩٣) حَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنْهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ وَرُقٍ، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ وَرَقٍ، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخُوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَيِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّيِيُ عَلَيْ الْخُوَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّيِيُ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

[٥٤٨٤] ٦٠- (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5481] معاذین ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھے میرے والد نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹی سے روایت کی کہ نبی تائی ہم کی طرف خط کھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، اس پر رسول اللہ ٹاٹی نے نا ندی کی ایک انگوشی بنوائی۔

کہا: مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں (اب بھی) رسول اللہ طَالِقِيْرُ کے ہاتھ میں اس (انگوشی) کی سفیدی کود کھے رہا ہوں۔

[5482] خالد بن قیس نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انسی ڈاٹٹڑ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹڑ نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، اس پر رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے مہر ڈھلوائی، وہ چاندی کی انگوشی تھی اور اس میں ''محمد رسول اللہ'' نقش کرایا۔

# باب:14\_(سونے کی) انگوٹھیوں کو پھینک دینا

[5483] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ ایک دن انھوں نے حضرت اللہ طاقی کے ہاتھ میں چاندی کی ایک وائد کا لیڈ کا لیڈ کا لیڈ کا لیڈ کا لیڈ کا کی انگوشیاں ایک انگوشیاں بنوا کیں اور کہن لیس، پھر نبی کا لیڈ کا کی انگوشیاں بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشی بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

[5484] روح نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ أَنَّ أَنْسُ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عِيْنَةَ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ يَّوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَطَرَحَ النَّبِيُ عِيْنَةٍ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عِيْنَةٍ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عِيْنَةٍ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عَيْنَةٍ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عَيْنَةً خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عَيْنَةً خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي عَيْنَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے زیاد نے بتایا کہ ابن شباب نے انھیں خبر دی، حضرت انس بن مالک ڈائٹو نے انھیں بتایا کہ انھوں نے انھیں بتایا کہ انھوں نے ایک دن رسول اللہ تالیق کے ہاتھ میں جاندی کی انگوٹھیاں ایک انگوٹھیاں ڈھلوا کیں اور پہن لیس، پھر نبی تالیق نے اپنی انگوٹھی بھینک دیں۔ دی تو لوگوں نے بھی اپنی ایکوٹھیاں بھینک دیں۔

اور اللہ علی جہتے ہا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر بی جہتے ہیاں ہو چی ہے کہ رسول اللہ علی جہتی ، اور لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔

لوگوں نے بھی پہنی شروع کر دیں تو آپ نے منبر پرلوگوں کے سامنے وہ انگوشی ا تارکر کھینک دی ، لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔

قاضی عیاض اور علامہ قرطبی ببلٹ کیصتے ہیں کہ اکثر علمائے حدیث اس کو اور حضرت انس جائیڈ کے بیان کردہ واقعے کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ واقعہ ہو سے ویت ہیں ، پہلے آپ نے سونے کی انگوشی کی بین ، پھر وہ اتار کر کھینک دی تاکہ اس کی حرمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے ، پھر جا ندی کی انگوشی پہنی ، پھر وہ اتار کر کھینک دی تاکہ اس کی حرمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے ، پھر جا ندی کی ور تاکہ اس کی حرمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے ، پھر جا ندی کی انگوشی پہنی ، پھر وہ ہیں امام زہری نے حضرت انس بیان ہو ہو اسے کہ پھر نک تھا۔ انگلی روایتوں میں امام زہری نے حضرت انس بیان ہو ہو اسے کہ پھر کو وہ بھی پھینک دی تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہوجائے کہ محض زیب وزینت کے لیے انگوشیاں ، چاہے جا ندی کی ہوں ، پہنا مناسب نہیں ، پھر انگوشی بنوائی تو بیفر ما کر کہ کوئی شخص آپ بائیللہ کی انگوشی کے نقش کی طرح نقش نہ بنوائے اور بدواضح فرما دیا کہ مہر وغیرہ جسی حقیق ضرورت کے لیے مرد جاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں اور اس پر اپنا اپنا کوئی نقش بھی کندہ کرا سکتے ہیں۔

[5485] ابوعاصم نے ابن جرتے سے اس سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔ [٥٤٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

باب:15 ـ جإندي كى انگوشى مين حبش كا تگيينه

(المعجم ١٥) (بَابٌ: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيُّ)(التحفة ١٤)

[5486] عبدالله بن وہب مصری نے کہا: مجھے یونس بن بن بن یہ اللہ بن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے حضرت الس بن مالک دائلۂ نے صدیث بیان کی، کہا: رسول الله مُلْقِدُ کی انگوشی

[٥٤٨٦] ٢٠-(٢٠٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ عِائدى كَيْ اوراس كا كلينجش كا تام الله عَلَيْهِ مَنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

کے فاکدہ: حافظ ابن حجر برائے نے اس انگوشی کومہر والی انگوشی قرار دینے کی صورت میں کَانَ فَصَّهُ حَسَشِیًّا کا بیمفہوم لیا ہے کہ مہر کا نقش حبشہ سے بنوایا گیا تھالیکن وہی بات رانج معلوم ہوتی ہے جو پچھلے فائدے میں بیان کی گئے ہے۔

[ ٨٨٨ ] ( . . . ) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلَى .

(المعجم ٦) (بَابٌ: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَلِي}(التحفة ٥)

[ ٢٠٩٥] ٣٣ – (٢٠٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَّدِهِ الْيُسْرِٰى.

(المعجم ۱۷) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْمُعجم ۱۷) (التحفة ۱۲)

[5487] طلح بن یکی انصاری نے یؤس سے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک فی تھؤ سے روایت کی کہ نی تھ بی جائی کے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوشی کہنی ،اس میں جبش کا تگینہ تھا، آپ اس کے تکینے کو ہمنی کی طرف رکھا کرتے تھے۔

[5488] سلیمان بن بلال نے بونس بن بزید سے اس سند کے ساتھ طلحہ بن کی کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

باب:16- باتھ کی چفگلی میں انگوشی بہننا

[5489] ثابت نے حضرت انس بڑاٹیؤ سے روایت کی، کہا: نبی مُنٹیؤ کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی، میہ کہہ کر انھوں نے بائیں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا۔

باب:17 ـ درمیانی اوراس کے ساتھ والی انگلی میں انگوشمی پہننے کی مما نعت

آبه الله بْنِ نُمَيْر وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ اللهِ بْنِ نُمَيْر وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ -: حَدَّنَنَا ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِيِّ عَلْيَ عَلْ خَاتَمِي فِي هٰذِهِ، أَوِ النَّبِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنْيَنِ - اللَّمِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنْيَنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُّضَلَّعَةٌ يُّؤْتَى بِهَا مِنْ مُّصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَانْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ.

[٥٤٩١] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِغَتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ هٰذَا لَّبِي مُوسَى قَالَ: سَمِغَتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ هٰذَا النَّبِيِّ يَقِيْقٍ، بِنَحْوِهِ.

آ و و و و البن المُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: بَهْدَةً فَالَ: نَهْدَةً فَالَ: يَعْنِي النَّبِيَّ يَتَنِيْقُونَ فَالَتِهِ فَالَذَكَرَ نَهُانِي، يَعْنِي النَّبِيَ يَتَنِيْقُونَ فَالْتِي النَّبِيَ يَتَنِيْقُونَ فَالْتِهِ فَالَذَكَرَ نَهُانِي، يَعْنِي النَّبِيَ يَتَنِيْقُونَ فَالْتِهِ فَالْتَهِي النَّبِيِّ يَتَنِيْقُونَ فَالْتَهُانِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ فَالْتَهُ فَالْتُهُ فَالَانَ الْتُعْرَادُ وَالْتُلْتُ الْتُلْتُونَ الْمُثَانِي الْمُثَانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَلْتُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُولُونُ اللْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللْمُؤْتُ اللَّهُ اللْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللْمُؤْتُ

يُخْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

[5490] این ادریس نے کہا: میں نے عاصم بن کلیب سے سنا، انھوں نے دھرت علی بھائٹ سے سنا، انھوں نے دھرت علی بھائٹ سے روایت کی، کہا: آپ، یعنی نبی طائٹ نے بچھے اس انگلی یا اس کے پاس والی انگلی میں انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ۔ عاصم کو یہ یا دہنیں رہا کہ حضرت علی دھائٹ نے کونسی دوالگلیوں میں (پہننے سے منع کیا تھا) ۔ اور آپ نے مجھے قس کے ریشی کیڑے یہنے اور ریشی گدوں پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔

انھوں (حضرت علی خائن ) نے کہاقتی (رکیمی) دھاریوں والا کپڑامصراور شام سے آتا تھا، اس میں پچھٹبہیں (تصویروں جیسے نقش ونگار) ہوتی ہیں۔ اور میاثر اسے کہتے ہیں جوعورتیں اپنے خاوندوں کی خاطر زین پر رکھنے کے لیے بناتی تھیں، جس طرح ارغوانی رنگ کے گدے ہوں۔

[5491] سفیان نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابوموی (اشعری ڈاٹٹ) کے ایک بیٹے سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی ڈاٹٹ سے سنا، پھر نبی مُاٹٹ سے اسی کے مطابق روایت کی۔

[5492] شعبہ نے عاصم بن کلیب سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبردہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی بن ابی طالب وہ لی سے سنا، انھوں نے کہا بمنع فرمایا، یا مجھے منع فرمایا، ان کی مراد نبی طافی سے تھی (اس کے بعد) اسی طرح بیان کیا۔

[5493] الواحوص نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابو بردہ سے روایت کی، کہا: حضرت علی والٹو نے مجھ سے کہا:

كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

مجھے رسول اللہ طالقہ کے منع فرمایا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسی انگل میں انگوشی پہنوں، پھر انھوں نے درمیانی اور (انگو شھے کی طرف سے) اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

> (المعحم ١٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)(التحفة ١٧)

[9848] ٦٦-(٢٠٩٦) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: النَّبِيِّ يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِي يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِي يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِي يَنْفُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبَعَلَ» أَلَا يَوْالُ لَا يَوْالُونَا مِنَ النَّعَلَ » أَلْ النَّعْلَ » أَلْ

(المعحم ٩) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمُنِي أَوَّلاً، وَالْحَلْعِ مِنَ الْيُسْرِى أَوَّلاً، وَكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَّاحِدَةٍ) (التحفة ١٨)

[٥٤٩٥] ٢٧-(٢٠٩٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ عَنْ مُسُولَ اللهِ يَنْظِيَّ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَلِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

باب:18۔جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے وغیرہ) پہننامتحب ہے

[5494] ابوز بیر نے حضرت جابر دلائلا سے روایت کی،
کہا: میں نے ایک غزوے کے دوران میں، جو ہم نے لڑا،
رسول اللہ ناٹلا کو می فرماتے ہوئے سنا: '' کشت سے (اکثر
اوقات) جوتے پہنا کرو، کیونکہ آ دمی جب تک جوتے پہن کر
رکھتا ہے، سوار ہوتا ہے۔ (اس کے پاؤں اس طرح محفوظ
رہتے ہیں جس طرح سوار کے اور وہ سوار ہی کی طرح تیزی
سے چل سکتا ہے۔)

باب:19۔ دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہننااور بائیں پاؤں سے پہلے جوتاا تار نامستحب ہے اور ایک جوتا پہن کرچلنا مکروہ ہے

[5495] محمد بن زیاد نے ابوہریرہ دی تنظ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاق نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی محف جوتا پہنے تو دائیں (پاؤں) سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں (پاؤں) سے ابتدا کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتاردے۔''

آ ٦٨ [ ٥٤٩٦] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ، لَيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا».

آبو بَكْرِ بْنُ أَبِي صَلَيْهَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُوهُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لِيَهُولُ وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ لِسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ الْمُذَا يَ مَثْنِ فِي الْأُخْرَى حَتَى يُصْلِحَهَا ﴾.

[٥٤٩٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَالِيْ اللَّهِيَّةِ، بِهْذَا الْمَعْنَى.

(المعجم ٢٠) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَّاحِدٍ) (التحفة ١٩)

٧٠ [٥٤٩٩] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ اللهِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ جَابِرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ مَنْ جَابِرٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ نَهٰى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَهٰى فَي

[5496] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اور ایت کی کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا: "مم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، دونوں جوتے سہنے یا دونوں جوتے اتار دے۔"

[5497] ابن اورلیس نے اعمش سے، انھوں نے ابورزین سے روایت کی ، کہا: حضرت ابو ہر برہ ڈاٹٹو ہمارے پاس آئے ، انھوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کرفر مایا: سنو! کیاتم اس طرح کی با تیں کرتے ہوکہ میں رسول اللہ ٹاٹٹو کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہوں تا کہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں خود گراہ ہو جاؤں ، من لو! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی طرف جوتے کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جبتم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمی ٹوٹ جائے تو وہ اس کوٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے کا تسمی ٹوٹ وہ اس کوٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے (جوتے) میں نہ ہے ہے۔''

[5498]علی بن مسبر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابورزین اورزین اورانیں اور ابوسالح سے خبر دی، انھول نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے اسی کے ہم معنی روایت کی۔

باب 20- کیڑے میں پورے طور پرلیٹ جانااور ایک ہی کیڑے کو کمراور گھٹٹوں کے گرد باندھنے کی ممانعت

الك بن انس نے ابوز بیر سے، انھوں نے دخرت جابر جائش سے روایت كى كه رسول الله طائف نے اس بات سے منع فرمایا كه آدى اپنے باكيں ہاتھ سے كھائے، یا ایک جوتا ہين كر چلے اور ایسا كپڑا پہنے جس ميں باہر تكالئے

نَعْلِ وَّاحِدَةٍ، وَّأَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَّحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

(المعجم ٢١) (بَابِّ: فِيمَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرِى)(التحفة ٢٠)

[٥٥٠١] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيَّةِ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي تُوْبٍ وَّاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

[٧٠٠٢] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ

والے اعضاء (سر، ہاتھ، پاؤں) کے لیے سوراخ نہ ہوں اور ایک ہی کپڑااس طرح کمر اور گھنوں کے گرد باندھے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو۔

[5500] الوفيتمه (زمير) نے ابوز بير سے، انھوں نے حضرت جابر اللہ طاقیۃ اللہ علیۃ کی، کہا: رسول اللہ طاقیۃ کے نہ فرمایا (یا انھوں نے کہا:) سیس نے رسول اللہ طاقیۃ کو بیہ فرماتے ہوئے سا: ۔ ''جبتم میں سے کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے ساز فرمایا) جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ یا (فرمایا) جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ تو وہ ایک (ہی) جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کرلے، ایک موزے میں بھی نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کرلے، ایک موزے میں بھی کہ اکوتے کیڑے کو کمراور سے نہ کھائے، نہ (اکروں بیٹھ کر) اکلوتے کیڑے کو کمراور گھٹوں کے گرد باندھے، نہ ہاتھ یاوئ بند کردیے والالباس سے نہ کھائے، نہ (اکروں بیٹھ کیا وی بند کردیے والالباس

ہاب:21۔ چت کیٹنااوراس حالت میں ایک ٹا نگ کودوسری ٹا نگ ( کھڑی کر کے اس ) پر رکھناممنوع ہے

[5501] لیٹ نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو بند کر دینے والا لباس پہننے، ایک کپڑے سے کمراور گھٹنوں کو باند ھنے اور چِت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے کے اور (رکھتے ہوئے اس کو) اٹھانے سے منع فرمایا۔

[5502] ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ عالم سے سنا، وہ حدیث بیان کررہ ہے تھے کہ نبی تالی کے فرمایا: "ایک جوتا ہین کرنہ

بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَّلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الطَّمَّاء، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ».

[٣٠٥٣] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنِي الرَّبَيْرِ، مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي الْبُنَ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

چلواورایک حیادر (ہوتو اس) کو گھٹنے کھڑے کر کےان کےاور

كمرك كردنه باندهو، بائيل باتھ سے نه كھاؤ، ہاتھ ياؤل بند

كردين والاكبرانه بهنواورجب چت ليشج موتوايك الك

کودوسری ٹا نگ (کھڑی کر کے اس) پر ندر کھو۔"

فلے فائدہ: ﴿ الرَّانَان کے پاس ایک ہی کیڑا ہوتو اے ایی شکل میں کر اور کھڑے کے ہوئے گھٹوں کے گرد بائدہ کرنہ بیٹے کہ ستر کھلنے کا خدشہ ہو۔ اس طرح بیٹے نے کے کر وسہارا مل جاتا ہے۔ عرب اس طرح بیٹے کرنے تھے۔ ایک ہی کیڑا میسر ہوتو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اگر الگ سے تہبند یا شلوار وغیرہ کہنی ہوا ورستر کھلنے کا خدشہ نہ ہوتو دوسرے کپڑے ہے ' احتہاء' ( کمراور ٹا گوں کے گرد باندھنا) ممنوع نہیں بلکہ خود آپ ٹاٹی ہے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث: 6272) ﴿ اگر تہبند یا ایک کے گرد باندھنا) ممنوع نہیں بلکہ خود آپ ٹاٹی سے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے۔ (صحیح البخاری، حدیث 6272) ﴿ الرَّ تُعلَّمُ اللَّهُ اللّ

(المعجم ٢٢) (بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الإِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرِى) (التحفة ٢١)

[٥٩٠٤] ٧٥-(٢١٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ

باب:22۔ چت لیٹے ہوئے ایک پاؤل کودوسرے پاؤل پرر کھنے کی جائز صورت

[5504] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عباد بن تمیم سے، انھول نے اپنے چھا (عبدالله بن زید بن عاصم انساری واللہ الله مالی کا انھوں نے رسول الله مالی کا انھوں نے رسول الله مالی کا انھوں کے رسول الله مالی کا انھوں کے سول الله مالی کا انھوں کے انھوں کے سول الله مالی کا انھوں کے سول الله مالی کا انھوں کے انھوں کے

لباس اورزینت کے احکام =

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ السَّوْدِيهِ بِالسَّوَادِ) الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّتُحْرِيهِ بِالسَّوَادِ)

[٥٠٠٨] ٧٨-(٢١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

[٥٥٠٩] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ:

باب:24۔سفید بالوں کوسرخ اور زر درنگ سے رنگنا مستحب ہے،سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] الوضيم نے الوز بير سے، انھوں نے حضرت جابر اللہ اللہ الوقت كى، كہا: فقح كمه كے سال يا فقح كمه كے دن حضرت الوقاف واللہ كولايا كيا، وه آئے اوران كے سراور داڑھى كے بال تُغام يا تُغامه (كے سفيد پھولوں) كى طرح تقے، تو آپ اللہ ان نے ان كے گھر كى عورتوں كو تكم ديا، يا ان كے گھر كى عورتوں كو تكم ديا كيا، فرمايا: كے بارے بيں (ان كے گھر كى عورتوں كو) تكم ديا كيا، فرمايا: "اس (سفيدى) كوكى چيز (اور رنگ) سے بدل ديں۔"

[5509] ابن جریج نے ابوز ہیر سے ، انھوں نے مطرت

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّحُمْرَةٍ، وَّتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ) (التحفة ٢٣)

[٥٥٠٨] ٧٨-(٢١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ، أَوْ فَأْمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

[ ٧٩ - ٥٥] ٧٩ - (. . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتِي النَّبِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالِنَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «غَيِّرُوا كَاللَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ ، وَّاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».

(المعجم٥٢) (بَابٌ: فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغ) (التحفة ٢٤)

آ - (۲۱۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى: وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ:

باب:24 سفید بالوں کوسرخ اور زردرنگ سے رنگنا مستحب ہے، سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] الوفيثم نے الوز بير سے، انھوں نے حضرت جابر والت كى، كہا: فتح كمد كے سال يا فتح كمد ك دن حضرت الوقاف والت كى، كہا: فتح كمد كے سال يا فتح كمد ك دن حضرت الوقاف والت كا أنها مد (ك سفيد پجولوں) كى طرح داڑھى كے بال ثغام يا أنها مد (ك سفيد پجولوں) كى طرح تحى، تو آپ مال أنها من ال كے گھر كى عورتوں كو كھم ديا، يا ان كے گھر كى عورتوں كو كھم ديا، يا ان كے گھر كى عورتوں كو) كھم ديا گيا، فرمايا: كراس (سفيدى) كوكسى چيز (اور رنگ) سے بدل ديں۔"

باب:25-بالول كور تكفي (كمعاطع) مين يمودكي

[5510] حضرت ابوہریرہ ڈیٹٹ سے روایت ہے کہ نبی تالیل نے فرمایا: ''یہود اور نصاری (بالوں کو) رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی خالفت کرو (بالوں کورنگ لگاؤ۔)''

«إِنَّ الْمَهُودَ وَالنَّصَارِٰي لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمُ".

(المعجم٢٦) (بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَان، وَتَحْرِيمِ اتَّخَاذِمَا فِيهِ صُوَرٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَّةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتاً فِيهِ صُورَةً أَوْ كَلْبٌ) (التحفة ٢٥)

باب:24 - جاندار کی تصویر بنانے اور جوفرش پر روندی نہ جارہی ہوں ان تصویروں کو استعمال کرنے کی ممانعت، نیز به که جس گھر میں تصویر یا کتا ہواس میں ملائکیہ پیٹل داخل نہیں ہوتے

[5511] عبدالعزيز بن ابي حازم نے اين والدسے، انھول نے ابوسلمہ بن عبدالرحلن سے، انھول نے حضرت عائشہ والله علی سے روایت کی ، کہا: جبر بل ملی الله عالی مالله عالی مالله سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں ك، چنانچه وه گفرى آگى ليكن جبريل مايشانه نه آئے۔ (اس وقت) آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا۔ آپ نے اے اپنے ہاتھ سے (ینچے) پھینکا اور فرمایا: ''نہ اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نداس کے رسول (خلاف ورزی کرتے ہیں۔) ' (جبریل امین اللہ بھی وی لے کر انبیاء کی طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے)، پھرآپ نے وهیان دیا توایک چاریائی کے یتیج کتے کا ایک پلاتھا۔آپ نے فرمایا: "عائشہ! بیکٹا یہاں کب گھسا؟" انھوں نے کہا: والله! مجھے بالكل پية نبيں جلا۔ آپ نے تھم ديا تواس (يلے) كو تكال ديا كيا، چرجريل اليفاتشريف ك آئ تو رسول آپ کی خاطر بیشار ہالیکن آپ نہیں آئے۔'' انھوں نے کہا: آپ کے گھریس جو کہا تھا، مجھے اس نے روک لیا، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں جہال) تصویر ہو۔

[۲۱۰۱] ۸۱–(۲۱۰٤) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي سَاعَةٍ يَّأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَّا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرير، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَتْى دَخُلَ لَهٰذَا الْكَلْبُ لهُهُنَا؟» فَقَالَتْ: وَاللهِ! مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاعَدْتَّنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ» فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا صُورَةٌ.

[٢٥٥١] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِم، بِهْذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلُهُ كَتَطُولِلِ ابْنِ أَبِي خَازِم.

[٥٥١٣] ٨٢-(٢١٠٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلِي: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَثْنِي مَيْمُونَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَّاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكُرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَّلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي " قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذْلِكَ عَلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَّنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَعَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَّنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ، يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

[5512] جمیں وہیب نے ای سند کے ساتھ ابوحازم سے حدیث سنائی کہ جبرائیل ملیٹا نے رسول اللہ شافیا کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر حدیث بیان کی اور ابوحازم کے بیٹے کی طرح کمبی تفصیل نہیں بتائی۔

[5513]عبدالله بن عباس والنبائ حضرت ميموند والنا نے مجھے بتایا کہ ایک دن رسول الله ظافظ نے فکر مندی کی حالت میں صبح کی ،حضرت میموند گافئانے کہا: اللہ کے رسول! میں آج دن (کے آغاز) سے آپ کی حالت معمول کے خلاف د كيدرى مول، رسول الله كَاتَيْنَ فِي فِي مايا: " جبر على الله نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات مجھ سے ملیں گے لیکن وہ نہیں ملے۔ بات سیب کدانھوں نے مجھ مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کی۔' کہا: تو اس روز بورا دن رسول الله ماللا کا کیفیت یہی رہی، پھران کے دل میں کتے کے ایک لیے کا خیال بیٹھ گیا جو ہمارے (ایک بستر کے نیچے بن جانے والے) ایک فیمہ (نما صے) میں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا تو اسے نکال دیا گیا، پھرآپ نے اپنے دست مبارک سے یانی لیا اوراس کی جگہ پر چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو جریل مانھ آکرآپ سے طے۔آپ تھا نے ان سے کہا:" آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کل رات ملیں گے؟" انھوں نے کہا: بال، بالکل، لیکن ہم ایسے گھریں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصور ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول الله عظم في (آواره يا بكار) كتوں كو مار دينے كا حكم ديا، يہاں تك كه آپ باغ يا كھيت ك چيوٹ كت كو بھى (جوركھوالى نبيس كرسكتا) مارنے كا تكم دے رہے تھے اور باغ کھیت کے بوے کتے کوچھوڑ رہے تھے۔ (ایسے کتے گھرول سے باہر ہی رہتے ہیں اور واقعی رکھوالی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔)

[5514] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابوطلحہ واللہ ہے، انھوں نے نبی اللہ ہے دوایت کی حضرت ابوطلحہ واللہ ہے، انھوں نے نبی اللہ ہے دوایت کی کہ آپ اللہ ہے فر مایا: ''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔''

[5515] بونس نے بچھے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس خاشی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابوطلحہ خاشی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ ظافی سے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے: ''فر شتے اس گھر میں جس میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس گھر میں جس میں) کوئی تصویر ہو۔''

[5516] معمرنے زہری سے اس سند کے ساتھ بوٹس کی صدیث کے مانند اور سند میں خبر دینے کی صراحت کرتے ہوئے، روایت کی۔

[5517] لیٹ نے ہمیں بگیر سے حدیث سنائی، انھوں نے بسر بن سعید سے، انھوں نے زید بن خالد سے، انھوں نے رسول اللہ عُلِیْم کے صحابی حضرت ابوطلحہ ڈٹائیڈ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: بلا شبدرسول اللہ عُلِیْم نے فر مایا:'' فرشتے اس میں کوئی تصویر ہو۔''

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنِ عَبَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةً يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةً يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

[٥٥١٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْإِخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

[ ٥٠١٧] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ

صُورَةٌ ۗ ٩.

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبٍ مَيْمُونَة، زَوْجِ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبٍ مَيْمُونَة، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: اللهِ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ؟.

بُسر نے کہا: پھراس کے بعد حضرت زید بن خالد بہار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو (دیکھا) ان کے دروازے پرایک پردہ تھا جس میں تضویر (بنی ہوئی) تھی، میں نے رسول اللہ طاقی کی زوجہ حضرت میمونہ ٹاٹٹا کے لیے پالک عبیداللہ خولانی سے کہا: کیا حضرت زید نے پہلے دن (جب ملاقات ہوئی تھی) ہمیں تصویر (کی ممانعت) کے بارے میں خبر (حدیث) بیان نہیں کی تھی؟ تو عبیداللہ نے کہا: جب انھوں نے '' کیڑے پر بہنے ہوئے تقش کے سوا' کے الفاظ کے نتھ تو کیا تم نے نہیں سے تھے؟

کے فاکدہ: ان نفوش سے مراد غیر جاندار اشیاء کے نفوش یا تصویریں ہیں جو کپڑوں پر بنی ہوتی ہیں، ان کو بھی تصویر ہی کہا یا سمجھا جاسکتا ہے لیکن وہ غیر جاندار اشیاء کی ہیں تو ممنوع نہیں اور کپڑوں پر زیادہ تر وہی ہوتی ہیں۔

> [ ٨٩٥٥] ٨٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسُرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلٰي، قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ.

[5518] مجھے عمروبن حارث نے خبردی کہ آتھیں بکیربن الشج نے حدیث سنائی، آتھیں بسر بن سعید نے حدیث سنائی کہ زید بن خالد جنی نے آتھیں حدیث سنائی، اور (اس وقت) بسر کے ساتھ عبیداللہ خولائی تھے، (کہا:) حضرت الوطلحہ والٹی نے آتھیں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تا ہی نے فرمایا:

د فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ "

بسر نے کہا: پھر حضرت زید بن خالد بیار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں نصوریی تھیں، میں نے عبیداللہ خولائی سے کہا: کیا (حضرت زید بن خالد نے) ہمیں تصاویر کے متعلق صدیث بیان نہیں کی تھی؟ (عبیداللہ نے) کہا: انھوں نے (ساتھ بی یہ) کہا تھا: ''سوائے کپڑے کے نقش کے'' کیا آپ نے نہیں ساتھا؟ میں نے کہا: نہیں، انھوں نے کہا: کیوں نہیں! انھوں نے کہا: کیوں نہیں!

[٥٥١٩] ٨٧-(...) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْخُبَاب، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا

فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا تَمَاثِيلُ».

[٥٥٢٠] (٢١٠٧) غَالَ: فَأَتَنْتُ عَائشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا تَمَاثِيلُ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذٰلِكِ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلٰكِنْ سَأَحَدُّنُكُمْ مَّا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرُنَا أَنْ نَّكُسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشُوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَٰلِكَ عَلَيَّ.

[5519] بنونجار کے آزاد کردہ غلام ابوحباب سعید بن یبار نے حضرت زید بن خالد جہنی ہے، انھوں نے حضرت ابوطلحد انصاری ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے فرشتے داخل نبیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں جہاں) مجسمے بھول''

[5520] (سعيدين يباري في كها: (بدهديث سن كر) میں حضرت عائشہ و اللہ اس کیا اور کہا: انھوں (ابوطلحہ واللہ) نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں) جہاں کسی طرح كى تصويرين مول ـ "كيا آپ نے بھى رسول الله الله الله ا يه بات تى جوانھول نے بيان كى؟ حضرت عائشہ و الله الله الله نہیں۔ (میں نے اس طرح یہ الفاظنہیں سنے) لیکن میں صمين وه بناتي مول جويس نے آپ الله كوكرتے موسے دیکھا۔ میں نے آپ کودیکھا کہ آپ اپنے ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے نیچے بچھانے کا ایک موٹا سا کپڑا لیا اور دروازے پراس کا پردہ بنادیا، جب آپ آئے اور آپ نے وہ کپڑاد یکھا تو میں نے آپ کے چبرہ انور پر ناپسندیدگی كة المحول كي، پرآپ نے اسے پكر كر كھينجا اوراسے ماڑ دیا یا اس کے (دو) مکڑے کر دیے اور فرمایا: "اللہ نے ہمیں پھروں اورمٹی کو کٹرے بہنانے کا تھم نہیں دیا۔" (حفرت عائشہ جھانے) کہا: پھرہم نے اس کیڑے میں ہے دو می بنانے کے لیے دوگئرے) کاٹ لیے اور میں نے ان دونوں کے اندر مجور کی چھال بھر دی۔ آپ نے اس کے سبب مسے مجھ برکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ تصاور کے حوالے سے بیہ بات نہیں سی ۔ وہ یقیناً جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر میں فرق کو ملحوظ رکھتی تھیں، البتہ مسکلہ مجھانے کے لیے انھوں نے وہ واقعہ بتا ویا جوان کے گھر میں ہوا تھا۔ اس سے پنہ چلا کہ جب کیڑا بھٹ جانے کے بعد صرف نقوش باتی رہے، کسی جاندار چیز کی تصویر باتی نہ رہی تو رسول اللہ مالیا گھڑ نے اس کے استعال کی اجازت دی۔

حُرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِعْدِ بْنِ هِشَالُم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِعْدِ بْنِ هِشَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتُقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَوِّلِي اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَوِّلِي لَمْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[5521] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے، انھوں نے عزرہ سے، انھوں نے جید بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے سعد بن بشام سے، انھوں نے حضرت عائشہ واللہ سے دوایت کی، کہا: ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندے کی تصویرتھی، جب کوئی فخص اندرآ تا پرتھویراس کے سامنے آجاتی تورسول اللہ واللہ علی اندرآ تا ہوں اوراس پردے کو ہٹا دو، کیونکہ میں جب بھی اندرآ تا ہوں اوراس پردے کو دیکھا ہوں تو دنیا کو یاد کرتا ہوں۔ مضرت عائشہ واللہ نے کہا: ہمارے پاس ایک چا درتھی، ہم کہتے تھے کہ اس کے کناروں پرسلا ہوا کیڑاریش ہے، ہم اس چا درکو پہنتے تھے۔

فاکدہ: پردے کو دیکے کررسول اللہ طافی نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے کچھ اور باتوں کی تفصیل ہے۔آپ طافی نے یہ فرمانے کے علاوہ کہ جمیں پقروں اور ٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ بھی فرمایا کہ اندرآتے ہوئے یہ پردہ دنیوی عمم کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ پھرآپ نے اس کو پھاڑ دیا اور حضرت عائشہ طاف سے کہا کہ اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دیں۔ انصوں نے پردہ اتار لیا اور بعد میں کا من کراس کے دو تکلیے بنادیے۔ ای طرح حضرت عائشہ جان نے یہ وضاحت بھی کردی کہ ساری چا در وقی یا اُونی ہو، صرف اس کے کنارے پردیشم لگا ہوتو اسے پہنا ممنوع نہیں۔

[۷۰۲۲] ۸۹-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَّعَبْدُ الْأَعْلَى، الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشِعَلَمُ بِقَطْعِهِ.

[ ٩٠٢٣] ٩٠- ( . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ

[5522] محد بن شخی نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی اور عبد الاعلی نے اس سند کے ساتھ (داور سے) حدیث بیان کی ، ابن شخی نے اس سند کے ساتھ (داور سے) حدیث بیان کی مرادعبد الاعلیٰ سے نے کہا: اور اس میں ، انھوں نے سان کی مرادعبد الاعلیٰ سے ہے سے بیاضا فیہ کیا: تو رسول الله منافظ نے ہمیں اس چاور کو کا نے کا حکم نہیں دیا۔

[5523] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اسے دوایت اللہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علی کی ، کہا: رسول اللہ علی کی ، کہا: رسول اللہ علی کی ، کہا:

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَّاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

[ ٢٥٠٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: شَيْبَةً: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةً: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

#### 🏄 فاكده: مختلف راويول نے مختلف تفصيلات بيان كى ہيں۔

[٥٥٢٥] ٩١-(...) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ، مُزَاحِمِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوّلَ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوّلُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوّلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَذَابًا فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَلَى اللهِ عَذَابًا لِمُنْ أَشِدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

روئیں دار کپڑا دروازے کا پردہ بنایا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویرین تھیں تو آپ نے مجھے (اتارنے کا) تھم دیا تومیں نے اس کواتار دیا۔

[5524]عبدہ اور وکیج نے اس سند کے ساتھ ہمیں (ہشام بن عروہ سے ) حدیث بیان کی ،عبدہ کی حدیث میں'' آپ مُنْاقِعُ سفر سے آئے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[5525] ابراہیم بن سعد نے زہری سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بڑھ سے روابیت کی، کہا: رسول اللہ بڑھ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پرتصویر تقی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فر ہایا: '' قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ (بھی) ہول گے جو اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی (جاندار) اشیاء کے جیسی (مشابہ) بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔''

فاكدہ: يہ بھى اسى واقع كى تفصيلات ہيں۔ اس كبڑے يہ جاندار چيز كى تصوير تھى ، اس ليے آپ نے اس كو بھاڑ ديا، آپ من الله اللہ على اس اللہ من اللہ اللہ على اللہ

[5526] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا سے روایت کی کہ انھوں نے انھوں کے انھوں کے انھوں نے انھوں کے دھوت بیان کی کہ رسول اللہ منگام ان کے ہاں تھریف لائے، (آگے اسی طرح) جس طرح ابراہیم بن

آ ( . . . ) وَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ وَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوٰى إِلَى الْقِرَام فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

[٥٩٢٧] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا» لَمْ وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا» لَمْ يَذُكُرَا: «مِنْ».

آبِي شَيْبَةَ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ غُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ اللهِ عَيْقِةً فَي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكُهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

[ ٩٣ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ

سعد کی حدیث ہے، البتہ انھوں نے کہا: پھر آپ ٹائٹل اس (پردے) کی طرف لیکے اور اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دیا۔

[5527] سفیان بن عیدنداور معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، ان دونوں کی حدیث بیں ہے: "لوگول میں سے شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے (وہ لوگ ہوں گے)" انھول نے "میں سے" کے الفاظ بیان نہیں کے۔

حفرت عائشہ ﷺ نے کہا: ہم نے اس پردے کوکاٹ دیا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ (ایک یا دو کے بارے میں شک رادی کی طرف سے ہے۔)

[5529] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قاسم سے سنا، وہ حضرت عاکشہ فاللہ سے حدیث بیان کررہے تھے کہان کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، وہ

فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهُوَةٍ وَكَانَ النَّبِيُ يَئِيَّةً يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخَرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

[٥٥٣٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمَرْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ اللهِيمَ: أَخْبَرَنَا حِن وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ.

[٩٥٣١] ٩٤- (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

آمُونُ بُنُ مَعْرُوفِ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْخَارِثِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَنَوَعَهُ، وَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَنَزَعَهُ، وَسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَيْذِ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَطَاءٍ، الْمَجْلِسِ حِينَيْذِ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ عَطَاءٍ، اللهِ عَلَيْهِ يَرْتَفِقُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَّذُكُو اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُو اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ مَوْلُى بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُو اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْتَفِقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ ال

طاق پراٹکا ہوا تھا، نبی ٹائٹی ای طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے،آپ ٹائٹی نے فرمایا: ''اس کو مجھ سے ہٹا دو۔'' تو میں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کے تکیے بنالیے۔

[5530] سعید بن عامر اور ابوعام عقدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5531] وکیع نے سفیان سے، انھوں نے عبدالرحلٰی بن قاسم سے، انھوں نے حضرت قاسم سے، انھوں نے حضرت عاکشہ جاتھا سے روایت کی، کہا: نبی سُلَقِمُ میرے ہاں تشریف لائے، اور میں نے ایک بچھانے والے کیڑے کا پردہ بنایا ہوا تھا، اس میں تصویر میں تھیں، آپ نے اس کو بھوا دیا اور میں نے اس سے دو تکیے بنالیے۔

[5532] بگیر نے کہا: عبدالرحمٰن بن قاسم نے انھیں صدیت بیان کی، انھیں ان کے والد نے بی تُراثیکا کی اہلیہ حضرت عائشہ ہو ہی ہو ایست کی کہ انھوں نے ایک پردہ لاکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھیں، رسول اللہ تائیل اندر تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کوا تاردیا، حضرت عائشہ وہ ان کہا: میں نے اس کو کاٹ کر دو تکیے بنا لیے، (جب بیصدیث بیان کی جاری تھی) تو اس مجلس میں ایک فخص نے، جو ربیعہ بنان کی جاری تھی، کہا: کیا آپ نے ابوئی کہ اللہ تائیل ان دونوں (تکیوں) کے اور بیان کرتے ہوئے نہیں نا کہ حضرت عائشہ وہ کی ایک کو اید بیان کرتے ہوئے نہیں نا کہ حضرت ماتھ ویک لگاتے تھے؟ تو (عبدالرحمان) ابن قاسم نے کہا: میں ماتھ ویک لگاتے تھے؟ تو (عبدالرحمان) ابن قاسم نے کہا: میں من میں مان کی مراد (ان کے والد) قاسم بن مجمد سے تھی۔ ان کی مراد (ان کے والد) قاسم بن مجمد سے تھی۔

[5533] امام مالك في نافع سير، أنحول في قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا سے روایت کی کہ انھوں نے ایک (چھوٹا سا بیٹنے کے لیے) گداخر پداجس ہیں تضورين بن ہوئي تھيں، جب رسول الله ظالم نے اس (گدے) کود یکھا تو آپ دروازے پر تھبر گئے اورا ندر داخل نہ ہوئے، میں نے آپ کے چبرے پر ناپندیدگی کے آفار محسوس کیے، (یا کہا:) آپ کے چہرے پر نالپندیدگی کے آثار محسوس ہوئے ، تو انھوں (حضرت عائشہ بڑھا) نے کہا: اللہ کے رسول! میں (سیے ول سے) اللہ اور اس کے رسول علاق کے سائے توبہ کرتی ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو رسول نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے تا کہ آپ اس پہیٹیس اور ٹیک لگائیں۔ رسول الله تائیم نے فرمایا: "ان تصویروں (کے بنانے) والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان ے کہا جائے گا: تم نے جو (صورتیں) تخلیق کی ہیں، ان کو زنده کرو'' مچرفر مایا:''جس گھر میں تضویریں ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عائشہ ﴿ الله علیہ یا گدے کے حوالے سے یہ بچھ کر کہ چونکہ ان کوروندا جاتا ہے تو ان پر بن ہوئی تصاویر ہوئی فرق نہیں پڑتا، آپ الله کے لیے ایسا ایک گداخریدلیا۔ اس پر چونکہ جانداروں کی تصاویر تصاویر کے ہوتے ہوئے حضرت جریل طائع تشریف نہ لاتے تھے، اس لیے آپ نے ان کی اجازت نہ دی۔ ویسے بھی بیت نبوت میں ایسے تصاویر والے گدے کی موجود گی سے تصویریں بنانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو کمتی تھی، اس لیے پہلے آپ نے تصویریں بنانے والوں کے حصلہ کے بارے میں اللہ کا تم بیان فرمایا، پھر اس کو اس حالت میں گھر میں نہر کھنے کی دوسری وجہ بھی بیان فرمائی کہ جانداراشیاء کی تصاویر کی موجود گی میں فرشتے داخل نہیں ہو تکیں گے۔ ﴿ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ کُروائی کو کُروائی میں نہ کہ کہ مفرت عائشہ جائی ان پر فیک لگا لیا کرتے تھے۔ بنا لیے، جانداروں کی تصویریں پھٹ گئی تو تصویریں نہ رہیں۔ اس کے بعد آپ ٹائی ان پر فیک لگا لیا کرتے تھے۔ بنا لیے، جانداروں کی تصویریں پھٹ گئی تو تصویریں نہ رہیں۔ اس کے بعد آپ ٹائی ان پر فیک لگا لیا کرتے تھے۔

[٩٥٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح:

[5534] قتیہ اور ابن رگے نے لیٹ سے حدیث بیان کی ۔ آخق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں ثقفی نے خروی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی ۔عبدالوارث بن عبدالعمد نے کہا:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ ابْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ ابْنِ عُمَر، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَّهُ عَلْشُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي مِنْ الْمَاجِشُونِ؛ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنٍ، وَلَاهَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ؛ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنٍ، وَكُانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

[٥٥٥٥] ٩٧-(٢١٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: لَهُ اللهِ عَمْرَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: لَلهَ اللهِ عَنْ الْقِيَامَةِ ، لَا لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ».

آبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا اللهِ عَنْ نَّافِعِ،

ہمیں میرے والد نے میرے واوا کے واسطے سے ایوب سے حدیث بیان کی۔ ہارون بن سعید ایلی نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ابوبکر بن آگی نے کہا: ہمیں ابوسلمہ خزا گی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوسلمہ خزا گی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ماجنون کے بھینے عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عمر سے خبردی، ان سب (لیف بن سعد، ابوب، اسامہ بن زید اور عبیداللہ بن عمر) نے نافع سے، افھوں نے قاسم سے، افھوں نے حضرت عائشہ بی شائل سے اور افھوں نے حضرت عائشہ بی ابن ماجنون کے بھینے سے روایت کردہ حدیث میں سے اضافہ کیا: افھوں (حضرت عائشہ بی بن ابن ماجنون کے بھینے سے روایت کردہ حدیث میں سے اضافہ کیا: افھوں (حضرت عائشہ بی بنا لیے، حدیث میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکے بنا لیے، فرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکے بنا لیے، آپ بی بنا کے سے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[ ٧٩٠٥] ٩٨ - (٢١٠٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَتَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَتَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» وَلَمْ يَذْكُو الْأَشَحُّ: "إِنَّ ».

[٣٥٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: أَبِي مُعَاوِيَةً وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْلِي وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً: "إِنَّ مِنْ أَشَدً أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا، الْمُصَوِّرُونَ».

وَحَدِيثُ شُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

[٩٥٣٩] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرِى؟ فَقُلْتُ: لَا، هَنْدَا تَمَاثِيلُ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي هَٰذَا تَمَاثِيلُ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ اللهِ بَنْ مَسْعُولُ اللهِ بَنْ مَسْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

[5537] عثمان بن الى شيب نے كہا: بميں جرير نے اعمش سے حديث بيان كى ۔ ابوسعيد اللہ نے كہا: بميں وكيع نے حديث بيان كى ، كہا: بميں اعمش نے ابوضى سے حديث بيان كى ، انھوں نے مسروق سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود تعالیٰ سے روایت كى ، كہا: رسول الله تعالیٰ نے فرمایا:

د' يقيناً قيامت كے دن سب سے زيادہ عذاب ميں (گرفار) تصوير بنانے والے ہوں گے۔'' اللہ نے '' يقيناً'' (كا لفظ) بيان نہيں كيا۔

[5538] یکی بن یکی، ابو بحر بن ابی شیبه اور ابو کریب، سب نے ابومعاویہ سے حدیث بیان کی۔ یہی حدیث بیان ابی عرفے بیان ابن ابی عمر نے بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، (ابومعاویہ اور سفیان) دوٹوں نے اعمش سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ابومعاویہ سے یکی اور ابو کریب کی روایت میں ہے: '' تیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب بیان فی سے تھور بنانے والے ہیں۔''

اور سفیان کی حدیث و کیع کی حدیث کی طرح ہے۔

[5539] منصور نے مسلم بن شبیح (ابوضی) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں مسروق کے ساتھ ایک مکان میں تھا جس میں حضرت مریم علیہ کی تصاویر تھیں (یا جسے تھے)، مسروق نے کہا: میں نے کہا: نہیں، مسروق نے کہا: میں نے حضرت پیرم یم علیہ کی تصاویر ہیں۔ مسروق نے کہا: میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ بن مسعود واللہ علیہ اللہ بن مسعود والد کھوری کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں نے فرمایا: "قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں (یا جسے ) بنانے والوں کو ہوگا۔"

عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَلْى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصَوِّرُ هٰذِهِ الشَّوَرُ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، الصَّورُ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ الصَّورُ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُنَبِّنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَضَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ».

وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلَا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ أَصَوْرُ لهذِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَصَوْرُ لهذِهِ الشَّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهُ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

[5540] امام سلم نے کہا: میں نے نفر بن علی جہنسی کے ساتھ عبدالاعلی بن عبدالاعلیٰ سے بیر حدیث پڑھی کہ جمیں کیے بن ابی آئی نے (حضرت حسن بھری کے بھائی) سعید بن ابوحسن سے روایت بیان کی، کہا: ایک شخص حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا کے پاس آیا، اس نے کہا: میں بیر (جانداروں کی) تصویریں بناتا ہوں، آپ جمھے ان کے متعلق فتو کی دیں۔ حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا نے کہا: میرے قریب آؤ، وہ قریب موا، افھوں نے پھر فرمایا: میرے قریب آؤ، وہ (مزید) قریب آیا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا ہے سی ، میں میں بوگا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بنانے والا جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ آیک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں عذاب دے گا۔''

اور حضرت ابن عباس التلق نے فرمایا: اگرتم نے ضرور (یکی کام) کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان خبیں ان کی تصویر بناؤ نصر بن علی نے (جب میں نے ان کے سامنے بیحدیث پڑھی) اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ سے اس طرح روایت کی۔)

[5541] سعید بن الی عروبہ نے نظر بن انس بن مالک سے روایت کی ، کہا: ہیں حضرت ابن عباس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے (پوچھے والوں کے مطالبے پر) فتوے دیئے شروع کیے اور یہ بیس کہ درہے تھے کہ دسول اللہ ناٹی نے اس طرح فر مایا ہے، حتی کہ ایک فخص نے ان سے سوال کیا کہ بیس یہ تصویریں بناتا ہوں، حضرت ابن عباس بیٹ نے اس سے کہا: قریب آؤ۔ ووضی قریب آیا، حضرت ابن عباس بیٹ نے اس نے کہا: قریب آؤ۔ ووضی قریب آیا، حضرت ابن عباس بیٹ نے کہا: میں نے دسول اللہ ناٹیل سے سا، آپ فرمارہ ہے:

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ اللهُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخ».

[ ٥٥٤٢] (...) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَة، عَنِ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَة، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَهِيْلِةٍ بِمِثْلِهِ.

[ ٢١١١ - (٢١١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةِ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقُوا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقُوا خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا فَيَعْدُقُوا فَيَعْدُقُوا فَيَعْدُونَا فَعَيْرَةً».

[300] (...) وَحَدَّفْنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ لَيْصَوِّرُ اللهِ عَلَيْةِ، بِمِثْلِهِ، فِي الدَّارِ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُو: "أَو لُيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

آوهه و بَكْرِ بْنُ اللهِ عَنْ اللهِ بَكْرِ بْنُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ

"جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اس کو اس بات کا مکلّف بنایا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس میں روح پھونک سکے گا۔"

[5542] قنادہ نے نضر بن انس سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس چھٹناکے پاس ایک شخص آیا۔اور انھوں نے نبی مُنگھا سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5543] ابن فضیل نے عمارہ سے، انحول نے ابوزر عد سے روایت کی، انھول نے کہا: میں حضرت ابو ہر یرہ فاتھ کے ساتھ مروان کے گھر میں تصویر یں ساتھ مروان کے گھر میں تصویر یں دیکھیں تو کہا: میں نے رسول اللہ فاتھ سے بڑا فالم کون ہوگا فرمایا: اس مخص سے بڑا فالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو۔ وہ ایک ذرہ تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک بوتو بنائیں!''

[5544] جریر نے عمارہ سے، انھوں نے ابوزرعہ سے روایت کی، کہا: میں اور حضرت ابو ہر برہ وٹائٹ کھر بیٹ میں ایک گھر میں میں گئے جو سعید (ابن عاص) ٹائٹ یا مروان (ابن تھم) کے لیے بنایا جارہا تھا، وہاں انھوں نے ایک مصور کو گھر میں تصویریں بناتے ہوئے دیکھا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ کی اور (جریر نے) ''یا نے فرمایا۔ اور اسی کے ماندروایت کی اور (جریر نے) ''یا ایک بجوتو بتا کیں' (کے الفاظ) بیان نہیں کیے۔

[5545] حضرت الوہريره وفائل سے روايت ہے، كہا: رسول الله نلك فائل نے فرمایا: "اس كھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے (بت) یا تصاویر ہوں۔''

ابْن بلَالٍ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، هُ َ رُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ».

### (المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السُّفَرِ) (التحفة ٢)

[٥٥٤٦] ١٠٣ –(٢١١٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَّعْنِي ابْنَ مُفَضِّل: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَّلَا جَوْسٌ».

باب:27\_سفر میں گھنٹی اور کتا (ساتھ )ر کھنے کی

[5546] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سہیل نے اینے والدیے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوہر رہ ڈاٹلؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ناتا ہے فرمایا: '' (رحمت کے) فرشتے (سفر کے)ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتا ہواور نہ (ان کے ساتھ جن کے پاس) کھنٹی ہو۔''

ا کا کدہ: دور جاہلیت میں اس بات کا روائ تھا کہ اونوں کے گلے میں گھنٹیاں ڈالی جاتی تھیں اور کتے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ آب مُنْ اللِّمُ نے اس سے منع فر مادیا۔

> [٧٤٥٥] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٥٤٨] ١٠٤–(٢١١٤) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

[5548] حضرت ابوہریرہ دانٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله تلالل نے فرمایا: 'دھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔''

[5547] جرير اور عبدالعزيز دراوردي دونول في سهيل

سے ای سند کے ساتھ حدیث بان کی۔

(المعجم ٢٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ) (التحفة ٢٧)

باب:28\_اونك كي كردن من تانت كابارو النا

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ اللهِ يَكُوْ مَا لَكُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَكُوْ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ يَكُوْ مَسِبْتُ؛ أَنَّهُ رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ؛ أَنَّهُ وَالذَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - "لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ وَالذَةٌ مِنْ وَبَدِ وَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - "لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ".

قَالَ مَالِكٌ : أُرْى ذَٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

[5549] امام ما لک نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انھوں نے عباد بن تمیم سے روایت کی کہ حضرت ابوبشیر انصاری زائلہ نے انھیں بتایا کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ تائلہ کے ساتھ سے، رسول اللہ تائلہ نے ایک قاصد کو بھیجا ۔ عبداللہ بن ابوبکر نے کہا: میرا گمان ہے کہ انھوں نے کہا: لوگ اپنی اپنی سونے کی جگہ میں پہنچ چکے تھے ۔ (اور تھم دیا): ''کسی اونٹ کی گردن میں تانت (کمان کے دونوں سرے جوڑنے والی مضبوط باریک چڑے کی ڈوری) کا بار۔ یا کوئی بھی بار۔نہ جھوڑا جائے گراسے کاٹ دیا جائے۔''

امام مالک نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیہ (ہار) نظر بد سے بچانے کے لیے (گلے میں ڈالے جاتے) تھے۔

ف فا کدہ: امام ما لک برائی کا نقط نظر یہی ہے کہ آپ نے تانتیں کا نے اور آپندہ اونٹوں کی گردنوں میں ہاروغیرہ نہ ڈالنے کا علم ای لیے دیا تھا کہ لوگ بیجھتے تھے کہ یہ ہاراونٹوں کونظر بدے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ نظر بدسے اور ہر طرح کی تکلیف سے تحفظ صرف اللہ دیتا ہے۔ بعض دوسرے انکہ نے اس علم کی اور بھی حکہ میں بیان کی ہیں۔ امام محمد بن حسن کی رائے ہے کہ ایسے ہارک موٹی ٹہنی کے ساتھ انگ کر اونٹ کا گلا گھو نٹنے کا سب بن سکتے ہیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں: اس صورت میں جانور مرنے سے فی جائے تو بھی اس طرح اسے شدید اذیت پہنچی ہے۔ امام بخاری بڑا ہے کے ترجمہ الباب (عنوان) سے یہ حکمت سامنے آتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھنٹیاں لئکا کی جاتی تھیں جن سے رسول اللہ ناٹی نے بالصراحت منع فرمایا ہے۔ یہ سب یا ان میں سے کوئی سی حکمت بھی ملحوظ ہو سکتی ہوئی نہ ہوں اور ڈوریاں جانوروں کو اس طرح کے ہار بہنا ناممنوع ہے۔ بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ اگر محض زینت مقصود ہو، گھنٹیاں بندھی ہوئی نہ ہوں اور ڈوریاں کی جو بائی ہوں بینی ممانعت کے اسب میں سے کوئی سب موجود نہ ہوتو ممانعت ختم ہوجاتی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب.

باب:29۔جانوروں کےمنہ پر مارنے اورداغ کر منہ پرنشانی لگانے کی ممانعت (المعجم ٢٩) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ) (التحفة ٢٨)

ابن جریج سے، انھوں نے ابن جریج سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر دائلا سے روایت کی، کہا: رسول الله اللہ اللہ اس بات سے منع فرمایا که (جانورکو) منه پر مارا جائے یا منہ پرنشانی ثبت کی جائے۔

[ . ٥٥٥] ١٠٦-(٢١١٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

[٥٥٥١] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمثلِهِ.

[۲۰۱۰] ۱۰۷-(۲۱۱۷) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

[ ٢١١٨ - ( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسِي: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا عَبْسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَفْطَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَفْطَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتِيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتِيْنِ.

(المعجم ٣٠) (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ،وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ) (التحفة ٢٩)

[5551] جائ بن محمد اورمحد بن بكر دونوں نے ابن جرت کے ابن کے انھوں نے دوایت کی ، انھوں نے دسول نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کا نیاست سنا، کہدر ہے تھے: رسول اللہ علیا کے اند۔ اللہ علیا کے ماند۔

[5552] معقل نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر دائیں سے ایک گدھا جابر دائیں سے منہ پر داغا گیا تھا، آپ طابی نے فرمایا: ''جس گزراجس کے منہ پر داغا گیا تھا، آپ طابی نے فرمایا: ''جس نے اسے (منہ پر) داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔''

[5553] حفرت ام سلمہ فاق کے آزاد کردہ غلام ناعم ابوعبداللہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابن عباس فاق کی سے انھوں نے حضرت ابن عباس فاقی سے سنا، وہ فرما رہے تھے: رسول اللہ فاقی نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کونشانی لگانے کے لیے داغا گیا تھا، آپ نے اس کو بہت برا خیال کیا، انھوں (حضرت ابن عباس فاقی) نے کہا: اللہ کی قتم! میں جو حصہ چہرے سے ابن عباس فاقی) نے کہا: اللہ کی قتم! میں جو حصہ چہرے سے کرتا۔ پھر انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں جگہ ذشانی خبت نہیں کرتا۔ پھر انھوں نے اپ گدھے کے بارے میں حکم دیا، تو اس کی سرین (کے وہ دو جھے جہاں دم بلاتے وقت گئی ہے) کرتا۔ پرنشانی خبت کی گئی، یہ پہلے آ دی بیں جھوں نے اس جگہ داغنی خبت کی گئی، یہ پہلے آ دی بیں جھوں نے اس جگہ داغنی کا آغاز کیا۔

باب:30-انسان کےعلادہ حیوانوں کومنہ کےعلادہ جسم کے کسی اور جھے پرنشانی ثبت کرنے کا جواز، زکا ۃ اور جزیے میں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا (تا کہ دو گم نہ ہوجائیں) مستخب ہے

[١٥٥٤] ١٠٩-(٢١١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ! انْظُرُ هٰذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ يَعْيَقُهُ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ يَعْقِيمُ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ يَعْقِيمُ فَلَا يُصِيبَنَ شَيْنًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِي يَعْقِيمُ فَي الْحَائِطِ، يُحَمِّيكُهُ ، قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح.

[٥٥٥٥] -١١٠ [...) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيُ يَحَدِّثُ النَّبِيُ يَكِيْ اللهَ اللَّبِيُ يَكِيْ اللهَ اللَّبِيُ يَكِيْ اللهَ اللَّبِيُ يَكِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[٥٥٥٦] ١١١-(...) وَحَدَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً: حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[5554] محد (ابن سیرین) نے حضرت انس والنو سے روایت کی، کہا: جب حضرت ام سلیم والنو کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو انصول نے مجھ سے کہا: انس! اس بچ کا دھیان رکھو، اس کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے یہاں تک کہ جس تم اس کو نی منافیظ کی خدمت میں لے جاؤ، آپ اے کھٹی دیں گے۔حضرت انس والنو کہا کہ میں جس کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں سے، آپ کہا کہ میں جس کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں تھے، آپ کے جسم پرایک کالے رنگ کی بنوجون کی بنائی موں منقش اوئی چادرتھی اورآپ ان سواری کے جائوروں (کے جسم) پر نشان ثبت فرما رہے تھے جو فتح کمہ کے زمانے میں رفتح کمہ کے ذرائے میں رفتح کمہ کے ذرائے میں موقع پر) آپ کو حاصل رہے تھے۔

[5555] محمر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس زائٹ کو یہ حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس زائٹ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب ان کی والدہ کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو وہ لوگ اس نچ کو نی تالیا کے بال بچہ بیدا ہوا تو وہ لوگ اس نچ کو نی تالیا کے بار سے تھٹی دیں، اس وقت نی تالیا کا رہے اونٹوں کے ایک باڑے میں تھے اور بکر یوں کو نشان لگا رہے تھے۔ تھے، شعبہ نے کہا تھا: (آپ تالیا کہان میہ کہا تھا: (آپ تالیا کہان اور بکر یوں) کے کا نوں برنشان لگا رہے تھے۔ (اونٹوں کو لگا نے کے بعد بکر یوں کو بھی برنشان لگا رہے تھے۔)

[5556] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا: مجھے ہشام بن زید نے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس وہائی سے سنا، کہہ رہے تھے: ہم رسول اللہ تاہی کہ کہ اس وقت اللہ تاہی کہ کہ اس وقت آپ بحریوں کو نشان لگا رہے تھے، (شعبہ نے) کہا: میرا خیال ہے (ہشام نے) کہا کہ ان ( بکریوں) کے کانوں پر خیال ہے (ہشام نے) کہا کہ ان ( بکریوں) کے کانوں پر (نشان لگارہے تھے۔)

[ ٥٥٥٧] (...) وَحَدَّفَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَيَحْلَى مُحَمَّدُ وَيَحْلَى مُحَمَّدُ وَيَحْلَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلُهُ.

[٥٥٥٨] ١١٢-(...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْمِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الطَّدَقَة.

### (المعجم ٣١) (بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ) (التحفة ٣٠)

[ ٥٥٥٩] ١١٣-(٢١٢٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْقَزَع، قَالَ: يُحْلَقُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَسِامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.

[۲۰۵۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5557] خالد بن حارث، محمد (ابن جعفر غندر)، یجیل (بن سعید قطان) اور عبدالرحمان (بن مهدی) سب نے شعبہ سے، اس سند سے، اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5558] الحق بن عبدالله بن ابی طلحه نے حضرت الس وہ الله علی الله علی کے اللہ علی الله علی کے میں نشان لگانے والا آله دیکھا، آپ صدیے میں آئے ہوئے اونٹوں پرنشان جبت فرمار ہے تھے۔

### باب:31۔سرکے پچھ جھے کے بال مونڈ نے اور پچھ کے ماتی رکھنے کی ممانعت

[5559] یکی بن سعید نے غبیداللہ سے روایت کی ، کہا:
مجھے عمر بن نافع نے اپنے والد سے خبر دی ، انھوں نے حفرت
ابن عمر دائش سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا کے دو قزع''
سے منع فرمایا، میں نے نافع سے پوچھا: قزع کیا ہے؟ انھوں
نے کہا: نیچ کے سر کے کچھ جھے کے بال مونڈ دیے جائیں
اور کچھ جھے کوچھوڑ دیا جائے۔

[5560] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انھوں نے ابواسامہ کی حدیث میں (قزع کی) تفییر کوعبیداللہ کا قول قرار دیا ہے۔ (ان شاگر دول کے سامنے عبیداللہ نے یہ وضاحت نافع کی طرف منسوب کیے بغیر بیان کی۔)

[5561] عثمان بن عثمان غطفاني اور روح (بن قاسم)

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِع؛ ح: وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

[٣٥٩٢] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّرَّاجِ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّعْمَلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّعِيُّ، بِذَٰلِكَ.

(المعحم٣) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ) (التحفة ٣)

آسميد: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْكِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ قَالَ: "إِيَّاكُمْ اللَّهُ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الطُّرُقَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْرُوفِ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللللْمُ عَلَى اللْمُعْرَافِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْرَاقِ الللْمُ اللْمُ اللْ

نے عمرین نافع سے عبیداللہ کی سند سے ای کے مانند حدیث بیان کی اور دونوں نے تفسیر ( قزع کی وضاحت ) کو حدیث کا لاحقہ بنایا۔ (الگ سے بیان نہیں کیا۔)

[5562] الیب اور عبد الرحمٰن سراج نے نافع ہے، انھوں نے این عمر فی النہ الیوں نے نبی کا اللہ سے اس کے مانند روایت کی۔

### باب:32 ـ راستول میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستے کاحق ادا کرنا

[5563] حفص بن میسره نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹر سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹر سے، انھوں بنے جو۔" لوگوں نے عرض کی: فرمایا: ''راستوں میں بیٹھے سے بچو۔" لوگوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، وہیں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ ٹائٹرا نے فرمایا: ''اگرتم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا اللہ ٹائٹرا نے فرمایا: ''اگرتم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا (جہاں مجلس ہے) حق ادا کرو۔' لوگوں نے پوچھا: راستے کا دینا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نگا ہیں جھکا کر رکھنا، (چلئے والوں کے لیے) تکلیف کا سبب بنے والی چیزوں کو ہٹانا، مالام کا جواب وینا، انچھی بات کا تکم دینا اور برائی سے سلام کا جواب وینا، انچھی بات کا تکم دینا اور برائی سے

[٥٩٦٤] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5564] عبدالعزیز بن محد مدنی اور بشام بن سعید، ان دونوں نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی۔

(المعحم٣٣) (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتُوْصِلَةِ، وَالوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَىٰ) (التحفة ٣٢)

[٥٥٦٥] ١١٥-(٢١٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ بَيْتِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِيَ ابْنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتْهَا حَضِبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأْصِلُهُ؟

فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

آبِهِ ٥٠ (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: مَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ غَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي

باب:33-مصنوی بال لگانے ،لگوانے والی، گودنے ،گدوانے والی اور ابروؤں کے بال نوچنے، نچوانے والی، دانتوں کو کشادہ کروانے والی اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی کا (ایساہر)عمل حرام ہے

[5565] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے فاطمہ بنت منذر سے، انھوں نے حضرت اساء بنت الی فاطمہ بنت منذر سے، انھوں نے حضرت اساء بنت الی کر ٹائٹا سے روایت کی، کہا: ایک عورت نی کاٹٹا کے پاس آئی اور کہا: میری بٹی دلھن ہے۔ اسے خسرہ (بعض روایات میں چیک) لکلا تھا تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں (اس کے بالوں کے ساتھ) دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ کاٹٹا کے دائی اور جڑوانے والی نے فرمایا: ''اللہ نے بال جوڑ نے والی اور جڑوانے والی (دونوں) پرلعنت کی ہے۔''

[5566] عبداللہ بن نمیر، عبدہ، وکیج اور شعبہ سب نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ ابومعاویہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی، مگر وکیج اور شعبہ نے اپنی روایت میں "فَنَمَرٌ طَ شَعْرُ هَا" (اس کے بال چھدرے ہوگئے ہیں) کے الفاظ کیے۔

حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

🊣 فائدہ: اس پرسب علماء وفقہاء کا اتفاق ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے انسانی بال (یاکسی نجس جانور کے بال) جوڑنا (وگ لگانا) حرام ہے۔ بعض لوگ جن میں حنفیہ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے لیے پاک بال، اگر خاوندا جازت وے توایخ بالوں كے ساتھ جوڑنا جائز ہے،ليكن حديث كے الفاظ ان كے موقف كى تائيز نبيس كرتے، البذا الياكرنا درست نبيس - امام ليث بن سعداوربعض دوسرے علاءاس کے قائل تھے کہ کسی قتم کے بال نہیں، البتہ دھاگے (کے پراندے) وغیرہ جوڑ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کدایسے پراندے جو بالول سے مشابہ نہ ہوں جائز ہیں۔احتیاط اس میں ہے کہ بالوں کولمباد کھانے کے لیے پھے نہ جوڑا جائے (دیکھیے حدیث:5577)۔اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بالوں کو باند ھے،سنوار نے اور آپس میں جوڑ کر ر کھنے والی اشاءممنوع نہیں۔

> [٥٥٦٧] ١١٦–(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي، فَتَمَرَّقَ شَغْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأْصِلُ شَعْرَهَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَهَا هَا .

[٥٥٦٨] ١١٧–(٢١٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَّصِلُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

[٥٩٦٩] ١١٨-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

[5567] منصور کی والدہ نے حضرت اساء بنت انی برجانت سے روایت کی کہ ایک عورت نبی مُثَاثِم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے،اس کے بال جھڑ گئے ہیں،اس کا شوہراس کوخوبصورت و یکھنا جا ہتا ہے، اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ تا کا نے اے منع فرما

[5568] عمرو بن مره نے کہا: میں نے حسن بن مسلم سے سنا، وه صفیه بنت شیبه سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت عائشہ وال سے روایت کی کدانصار کی ایک اڑکی نے شادی کی، وہ بیار ہوگئ تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے تھے، ان لوگوں نے اس کے بالوں کے ساتھ بال جوڑنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے رسول الله عظام سے اس کے متعلق سوال کیا، آپ نظا نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی (دونوں) پرلعنت فرمائی۔

[5569] زید بن حباب نے ابراہیم بن تافع سے روایت

حَرْبِ: حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، فَأَصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ يُرِيدُها، أَفَأصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ».

ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ يَخْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

[ ٧٥٠٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[٣٧٥] ١٢٠-(٢١٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ

کی، کہا: مجھے حسن بن مسلم بن یتاق نے صفیہ بنت شیبہ سے خبر دی، انھول نے حفرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ بیار ہوگئی تو اس کے بال جھڑ گئے، وہ نبی تاٹیل کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خاونداس کی رخصتی جا ہتا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ رسول اللہ تاٹیل نے فرمایا: 'جوڑ نے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔''

[5570] عبدالرحن بن مهدی نے ابراہیم بن نافع سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا:''جوڑ لگانے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

[5571] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے حضرت این عمر اللہ علیہ کے جوڑ لگانے والی، عروث کھانے والی، جوڑ لگانے والی، جوڑلگوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پرلعنت کی۔

[5572] صخر بن جوریہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر الشجاسے، انھوں نے نبی سالی کا سے اس کے مانندروایت کی۔

[5573] جربر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبداللہ (بن انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود وہائی سے روایت کی، کہا: اللہ نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، بالوں کو نوچنے والیوں، دوسروں سے

اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْفُوبَ، وَكَانَتْ تَّقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ ۚ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِّيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا النَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الحشر الآبة:٧]. فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ: فَإِنِّي أُرِي شَيْئًا مِّنْ لهٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَٰلِكِ، لَمْ نُجَامِعْهَا.

نچوانے والیوں،خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے واليون، الله كي خلقت (بناوث) مين تبديلي كرنے واليوں ير لعنت کی ہے۔ کہا: تو بیرحدیث بنواسد کی ایک عورت تک پہنچی جن كوام ليقوب كهاجاتا تها، وه قرآن مجيد برهتي تفس، وه حضرت ابن مسعود والنفاك ياس أئيس اوركها: ميرے ياس آپ كى بيد کیا حدیث کینی ہے کہ آپ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور بال نو چنے والیوں اور حسن کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے والیوں، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔حضرت این مسعود والثاثانے فرمایا: میں ان بر لعنت کیول نہ کروں جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور وہ الله عزوجل كى كتاب ميس ہے،اس خاتون نے كہا: ميس نے قرآن مجید کی (دونوں بیرونی) تختیوں کے درمیان میں جو کچھ ب (پورا) بڑھا ہے، میں نے تو یہ بات اس میں نہیں یائی۔ انھوں نے کہا: اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ چکی ہوتیں تو پالیتیں۔ الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ''جو (چیز، بات، طریقہ، تھم) اللہ کے رسول ٹالٹی شمصیں دیں، وہ لے لو اور جس سے روک دیں ،اس سے رک جاؤ'' وہ عورت کہنے لگی: مجھے ان میں سے کچھ چیزیں اب تھاری بیوی پر بھی نظر آتی ہیں۔انھوں نے کہا: جائیں اور (خود) دیکھ لیں۔ (علقمہنے) کہا: وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود داللہ کی بیوی کے پاس اندر چلی گئی تو ایسی کوئی چیز نه دیکھی۔وہ ان کے پاس (والیس) آئی اور کہا: میں نے (الیم) کوئی چیز نہیں ریکھی۔ انھوں نے کہا: اگرابیا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کرندرہے۔

کے فائدہ: ''میں ان پرلعنت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ طَافِقُا نے لعنت کی ہے اور وہ اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے'' سے حضرت عبداللہ بن مسعود جائیں کا مقصد تھا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق وہی کرو جورسول اللہ طَافِیْ کریں یا جس کا حکم ویں، مگر وہ خاتون اس کے بجائے یہ مجھیں کہ ایس عورتوں پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہے، اس لیے وہ حضرت ابن مسعود تھائی کے پاس عاضر ہوئی۔ انھول نے قرآنی آبت سے اپنے استدلال کو واضح کیا تو بات خاتون کی سمجھ میں آگئی۔

[١٠٥٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مُفَيّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا وَبْرِمْنَادٍ، بِمَعْنَى حَدِيثٍ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مُفَى اللهَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ، وَالْمُوسَلِهُ وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ، وَالْمُوسُومَاتِ.

[0000] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْضُورٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ مَنْ ذِكْرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

[ ٧٥٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَقِيْقٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

آبُو النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَّيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُ عَبِيْلَةً أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

[٥٥٧٨] ١٢٢-(٢١٢٧) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

[5574] سفیان اور مفضل بن مہلبل دونوں نے منصور ہے، اس سند میں جریر کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی .
گر سفیان کی حدیث میں: ''گود نے والیاں اور گدوائے والیاں'' ہے، جبکہ مفضل کی روایت میں''گود نے والیاں اور جن (کے جسم) پر گودا جاتا ہے'' کے الفاظ جیں۔ (مقصودا یک ہی ہے۔)

[5575] شعبہ نے منصور سے اس سند کے ساتھ یمی حدیث رسول اللہ سُلِیْلُ سے، ام لیقوب ٹیٹھا کے پورے واقعے کے بغیر ہی بیان کی ہے۔

[5576] الممش نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے انھوں نے معود واٹھ سے، انھوں نے میں منٹھ کی طرح روایت کیا ہے۔

[5577] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ والنی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نی منافی نے عورت کو اپنے سر (کے بالوں) کے ساتھ کی بھی چیز کو جوڑنے سے تختی کے ساتھ منع فر مایا۔

[5578] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبدالرجمان بن عوف سے روایت کی، انھول نے

شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِّثْلِ لَهٰذِهِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَر كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَّقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ!

[٧٩٥٥] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: ﴿إِنَّمَا عُذُّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ».

[٥٥٨٠] ١٢٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرْى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

[٥٥٨١] ١٧٤-(...) حَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌّ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً،

حضرت معاویہ بن ابوسفیان دانتیا ہے، جس سال انھوں نے جج کیا، سنا، وہ منبر بر تھے، انھوں نے بالوں کی کی ہوئی ایک ل پکڑی جوایک محافظ کے ہاتھ میں تھی (جے عورتیں بالوں سے جوڑتی تھیں) اور کہدرہے تھے: مدینہ والوا تمھارے علماء كبال بين؟ من نے رسول الله الله الله الله الله (لٹول وغیرہ) ہے منع فرماتے تھے اور فرمارہے تھے:''جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کواپنانا شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔' (جب جموف کی بنیادوں پر تعمیر عیش وعظم کا بد مرحله آگيا تو زوال بھي آگيا۔)

[5579] سفيان بن عيدية، يونس اورمعمر، ان سب في زہری سے مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا گرمعرکی حدیث میں: ' ننی اسرائیل کوعذاب میں مبتلا کر دیا گیا'' کے الفاظ بير-

[5580] عمرو بن مره نے سعید بن میتب سے روایت كى، كها: حضرت معاويد اللظ مدينة آئے، جميل خطبه ديا اور بالوں كا ايك كچھا نكال كر فرمايا: ميں نہيں سمجھتا تھا كہ يہود كے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے۔رسول الله عظام کواس کی خبر کینچی تو آپ نے اس کوجھوٹ (فریب کاری) کا نام دیا تھا۔

[5581] قادہ نے سعید بن میتب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ واٹن نے فرمایا: تم لوگوں نے ایک بری بیت نکال لی ہے، نبی نظافا نے جھوٹ سے منع فرمایا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيِّ سَوْء، وَإِنَّ نَبِيً اللهِ يَعْمِ نَهْ عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهُذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

ہے، پھر ایک شخص عصالیے ہوئے آیا جس کے سرے پر
کپڑے کی ایک دھجی (لیر) تھی۔ حضرت معاویہ دہاؤٹ نے کہا:
سنو! یہی جموٹ ہے۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد وہ دھجیاں
(لیریں) ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کوزیادہ
کرتی ہیں۔

### (المعجم ٣٤) (بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَاثِلاتِ الْمُمِيلاتِ) (التحفة ٣٣)

آ۱۹۰ ا۱۹۰ (۲۱۲۸) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا، قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ، مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُّءُوسُهُنَّ عَارِيَاتٌ، مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُّءُوسُهُنَّ كَاسِيَاتُ كَاسِيَاتُ وَلَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ، كَاشِيمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا النَّارِ: ١٤٤٤].

(المعجم٣٥) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِه، وَالتَّشَبُّعِ بِمَالَمْ يُغْطَ) (التحفة٣٤)

[ ٣٨٥ ] ٢٩١ - (٢١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ

## باب:34- کیڑوں میں لمبوئ نگی، (برائی کی طرف) مائل، دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں

[5582] حضرت ابو ہر یہ انگائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ' اہل جہم کی دوالی قسمیں ہیں جن کو میں نے (موجودہ دور کی حقیقی زندگی میں) نہیں دیکھا، ایسے لوگ ہیں، بیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور عورتیں جو لباس پہنے ہوئے (بحی) ننگی، (برائی کی طرف) ریجھانے والی، خود ہوئے ربحی) ننگی، (برائی کی طرف) ریجھانے والی، خود ربحی ہوئے، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے ایک طرف جھے ہوئے بڑے کو ہانوں کی طرح ہیں، جنت میں طرف جھے ہوئے بڑے کو ہانوں کی طرح ہیں، جنت میں داخل ہوں گی نہاس کی خوشبوا سے داخل ہوں گی نہاس کی خوشبوا سے ابنی جاتی ہے۔''

باب:35 لباس وغيره من مراور جوعطانبيس كياكيا خودكواس سيسير موجاف والاظام ركرناممنوع ب

[5583] حفرت عائشہ اللہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا: اللہ کے رسول! (اگر) میں یہ کہوں: مجھے (یہ سب) میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ تو

امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

آ ١٩٨٤] ١٢٧-(٢١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٌ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ النَّبِيِّ عَيْقٌ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَعُ مِنْ مَّالِ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ: «أَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ: «أَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

[٥٨٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

رسول الله ظافیہ نے فر مایا: ''جو (کھانا) نہیں ملا،خود کواس سے سیر ظاہر کرنے والا، جھوٹ کے دو کیڑے پہننے والے کی طرح ہے۔''

المحدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ہشام نے فاطمہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت اساء والی سے روایت کی کہ نی بھی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ بیں خود کو ایٹ فاوند کے ایسے مال سے سیر ہوجانے والی ظاہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ تو رسول اللہ تا پی نے فر مایا: ''جونہیں دیا؟ تو رسول اللہ تا پی نے فر مایا: ''جونہیں دیا گیا اس (مال یا کھانے) سے خود کو سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دذکیر سے بہنے والے کی طرح ہے۔''

[5585] ابواسامہ اور ابومعاوید، دونوں نے ہشام ہے، اس سند کے ساتھ روایت کی۔

## فرمان رسول مكرم سختابه

أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ» '' بلاشیۃمہارے ناموں میں سےاللّٰد تعالٰی کے نز دیک سب يسنديده نام عبدالله اورعبدالرحمان بين ـ' (صحيح مسلم، حديث:5587 (2132))

# تعارف كتاب الآداب

اوب سے مراد زندگی گرارنے کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ سکھنا اور افقیار کرنا ہے۔ ایبا طریقہ جس سے انفرادی اور
اجتماعی زندگی آسان، مشکلات سے محفوظ، خوشگوار اور عزت مند ہو جائے۔ رسول اللہ تالیج کے فرمان: «اُدّبَنِی رَبِّی فَاَحْسَنَ
مَنْ فِیمِی "'میرے رب نے جھے اوب سکھایا اور بہترین انداز میں سکھایا'' میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ تالیج نے
وہی بہترین ادب اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ نے ایسے عمومی آ داب بھی سکھائے جو ہرانسان کے لیے جیں اور اسے معزز اور لوگوں
کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ آپ تالیج نے خاص ذمہ داریوں اور پیشوں کے حوالے سے بھی بہترین آ داب سکھائے ہیں، مدرس کے
آ داب، طالب علم کے آ داب، قاضی اور جاکم وغیرہ کے آ داب۔

ادب کا لفظ کسی زبان کی ان تحریروں پر بھی بولا جاتا ہے جوانسان کی دلی واردات کی ترجمانی کرتی ہیں یا ان کے ذریعے سے مختلف شخصیات کے حوالے سے کسی انسان کے جو جذبات ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے نظم ونثر کے نوع درنوع کئ پیرائے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان پر بھی لفظ ادب کے اطلاق کا ایک سبب یہی ہے کہ اس سے بھی کئی معاشرتی حوالوں سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اردواصطلاح میں فنون ادب کے لیے' ادبیات' کی اصطلاح مروج ہے۔

امام مسلم برطش نے انفرادی اور اجماعی زندگی کے آواب کے حوالے سے رسول اللہ متابع برطشے نے انفرادی اور اجماعی زندگی کتب میں جمع کی ہیں۔ وہ سب بھی حقیقت میں کتاب الآواب ہی کا حصہ ہیں۔ انھیں اپنی اہمیت کی وجہ سے الگ الگ کتاب کا عنوان دیا گیا ہے لیکن سب کا تعلق آواب ہی ہے۔ بعض شارحین نے ہیں۔ انھیں اپنی اہمی کتاب الگ الگ کتاب کا عنوان دیا گیا ہے لیکن سب کا تعلق آواب ہی جس کا نام بھی کتاب الآواب کتاب الروا یا تعلی الروا یا تعلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآواب کتاب الروا یا تعلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآواب ہے، اس سلطے کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآواب ہے، اس میں سب سے پہلے رسول اللہ متابع الآواب کی کئیت اور آپ کے نام بالی کے حوالے سے اوب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نام رکھنے کے آواب، نامناسب ناموں سے بہنے اور اگر رکھے ہوئے ہوں تو ان کو بدلنے کی اہمیت، پیدائش کے بعد تھی دلوا کر نام رکھ دسے کا استخب، عزت افزائی کے لیکنت کی اہمیت، احر ام ، محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی اچھے دھتے کے نام پر کسی کو دینے کا استخب، عزت افزائی کے لیے کئیت کی اہمیت، احر ام ، محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی اچھے دھتے کے نام پر کسی کو ایجاز ت یا تھی ۔ اور اگر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کسی کے گھر داخل ہونے کے اور اور کی طوت کے احر ام کی تاکید کے متعلق احادیث اور ذیکر کی گئی ہیں۔

# ۳۸- کیتاب الآداب معاشرتی آ داب کا بیان

### (المعجم ١) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَيِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ) (التحفة ١)

آ ١٩٥٦] ١-(٢١٣١) حَلَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالُ
أَبُوكُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا
مُوكُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا
مَوْوَانُ يَعْنِيَانِ
الْفُوَارِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَى
رَجُلُّ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ
إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمُ اللهِ إِنَّي لَكُمُ اللهِ إِنَّي لَكُونُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! إِنِّي لَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٧٥٥٧] ٢-(٢١٣٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَّهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادٍ اللهِ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ: سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ:

اللهِ ﷺ: اتَسَمَّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".

### باب: 1 \_ ابوالقاسم كنيت ركين كي ممانعت اورا يحمد نامول كابيان

[5586] حضرت انس ٹٹاٹٹ سے روایت ہے کہ بقیع میں ایک شخص نے دوسر مے شخص کو یا ابا القاسم کہہ کر آ واز دی، رسول اللہ ٹٹاٹٹ (اس آ واز پر) اس (آ دی) کی طرف متوجہ ہوئے تو اس شخص نے کہا: اللہ کے رسول! میرامقصود آپ کو پکارنا نہ تھا، میں نے تو فلال کوآ واز دی ہے، تو رسول اللہ ٹٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پر (اپی) کنیت نہ رکھو۔''

يُحَدِّثَانِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

آهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

[ ٥٥٨٩] ٤ - (...) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلِ اللهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا ، فَقُلْنَا : لَا نَكْنِيكُ مِنَّا غُلَامٌ ، فَسَمَّنَهُ بِرَسُولِ اللهِ ، وَقَالَ فَأَتَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ ، وَلَا قَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ ، حَتَّى تَسْتَأُذِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَعْمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا مَنْ يَكُنُونِي بِهِ ، حَتَّى تَسْتَأُذِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا يَكُنُونِي بِهِ ، حَتَّى تَسْتَأُونَ ، وَلَا يَتُ اللّهِ ، فَقَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا يَتُسْمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

[8588] منصور نے سالم بن ابی جعد ہے، انصوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وائلہ سے روایت کی، کہا: ہم (انصار) میں سے ایک فخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا، اس کی قوم نے اس سے کہا: تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ تائیل کی قوم نے اس سے کہا: تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ تائیل کی نام پر رکھا ہے، ہم شمصیں رسول اللہ تائیل کی نام پر نام نہیں رکھنے ویں گے، وہ مخص اپنے بیٹے کواپئی پیٹے پر اٹھا کر (کندھے پر چڑھا کر) نبی تائیل کی پیدا ہوا ہے، میں کہا: اللہ کے رسول! میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اس پر میری قوم نے کہا ہے: ہم شمصیں رسول اللہ تائیل کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ تائیل کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ تائیل کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ میں اللہ کا بیڈ نے فرایا: ''میرے نام پر نام رکھنے دیں گے۔ کہا کہ نام کو اور میری کو اور میری کو اور (جو اللہ عطا کرتا ہے، اسے) تمھارے درمیان تقسیم کرتا، ہوں (جو اللہ عطا کرتا ہے، اسے) تمھارے درمیان تقسیم کرتا، ہوں۔''

[5589] حمین نے سالم بن ابی جعد ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ فائن سے روایت کی، کہا: ہم (انصار) بیس سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا، ہم نے اس سے کہا: ہم شخصیں رسول اللہ فائن کی کہتم رسول اللہ فائن کی کہتم رسول اللہ فائن کی سے (اس بات کی) اجازت لے لورسو وہ شخص آپ فائن کے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو بیس نے باس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو بیس نے رسول اللہ فائن کے نام پراس کا نام رکھا ہے اور میری قوم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ جھے اس کے نام کی کئیت سے رسول اللہ فائن کے کہتم نی فائن سے اجازت لے لور تو اس بیاں تک کہتم نی فائن کے سے اجازت لے لور تو آپ فائن کے ذر مایا: دمیرے نام پر نام رکھولیکن میری کئیت

پر کنیت نه رکھو، بے شک میں'' قاسم'' بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمھارے درمیان (اللہ کا دیا ہوافضل)تقسیم کرتا ہوں۔''

[5590] خالد طحان نے حصین سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور''میں قاسم (تقسیم کرنے والا) بنا کر جھیجا گیا ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[5592] ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: "میں قاسم بنایا گیا ہوں، تمحارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔"

[5593] میں محمد بن بٹال نے کہا: ہمیں محمد بن بٹار نے کہا: ہمیں محمد بن بخد بن بعضر نے حدیث سائی، جعفر نے حدیث سائی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی سے، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سا، انھوں نے سالم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ انھا سے روایت کی کہ انسار میں سے ایک محفوم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھنا جاہا تو وہ نی کا ہی کہا ہے پاس آیا اور آپ سے پوچھا۔ آپ کا ہی گئی نے فرمایا: ''انصار نے اچھا کیا، میرے نام پرنام رکھواور میری کئیت پر (اپنی) کنیت نہ رکھو۔''

[5594] ابوبكر بن ابي شيبه، محمد بن مثني، محمد بن عمرو بن

[ . . . ) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ: جَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ حُصَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[ ٥٩٩١] ٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي بَكُو الْقَاسِمِ، أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ اللهِ وَفِي لَوْلَةِ أَبِي بَكُو الْقَاسِمِ، أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ اللهِ يَكِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي بَكُو الْقَاسِمِ، أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي بَكُو الْعَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْسُ اللهِ اللهِ

[٩٩٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: (إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمِّدُ بْنُ وَمُحَمِّدُ بْنُ وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ اللهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِالسَمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ».

[٤٩٥٨] ٧-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي

جبلہ اور بشر بن خالد نے محمد بن جعفر سے ہم میں جعفر، ابن ابی عدی اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے، انھول نے قادہ، منصور، سلیمان اور حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ، انھول نے کہا: ہم نے سالم بن الی جعد سے سنا، انھول نے حضرت جابر ٹریٹن سے روایت کی ، جس طرح ان سب کی روایت ہے جن کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شعبہ سے نظر کی بیان کروہ حدیث ہیں ہے، کہا: اس میں حصین اور سلیمان نے بیان کروہ حدیث میں ہے، کہا: اس میں حصین اور سلیمان نے اضافہ کیا، حصین نے کہا: رسول اللہ منافی ہے فرمایا: '' مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' اور سلیمان نے کہا: ''میں بی قاسم ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' کو سلیمان نے کہا: ''میں بی قاسم ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں''

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ ابْن جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُورِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَر؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُصَيْنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْظِتُهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَّسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ، وَفِي حَدِيثِ النَّضْر عَنْ شُعْبَةً قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَّسُلَيْمَانُ. قَالَ خُصَيْنٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، جَمِيعًا عَنْ فَى مَمْوَهُ النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، جَمِيعًا عَنْ فَى مَعْيَانَ بَنُ عَبَيْنَةً - كُو سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً - كُو سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةً - كُو بَنَ اللهُ يُعَلِّنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ يَهِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا عُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مَعْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا عُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مَعْ الْقَاسِم، وَلَا يَخْ الْقَاسِم، وَلَا يَخْ اللهُ الْقَاسِم، وَلَا يَخْ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ يَقَالَمُ اللهِ اللهِ يَقَالَمُ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَقَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ يَقَالُونُ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَقُولُ اللهِ اللهِ يَقَالَ اللهِ اللهِ يَعْمُلُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يَقَالَمُ اللهِ اللهِ يَعْمُلُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ اللهِ يَعْمُلُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ يَعْمُلُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّهِ يَعْمُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّهِ يَعْمُلُكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[5595] سفیان بن عینہ نے کہا: ہمیں (محمر) بن منکدر نے حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہم میں سے ایک مخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس مخص نے اس کا نام قاسم رکھا، ہم نے کہا: ہم شمصیں ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نہ (تمحاری یہ خواہش پوری کر کے) تمحاری آنکھیں مخت ٹری کریں گے، تو یہ بیخواہش پوری کر کے) تمحاری آیا اور آپ ماٹھا کی خدمت میں آیا اور آپ ماٹھا کی حدمت میں آیا اور آپ ماٹھا کو یہ سب

فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».

[ **٩٩٥**] (...) وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ، كَلَّهُمَا عَنْ رَّوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَايِرٍ، بمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَئْنَةً ، الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَايِرٍ، بمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَئْنَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُوْ: وَلَا مُعِمُكَ عَيْنًا.

[ ٢١٣٤] ٨-(٢١٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ. عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي يَقُولُ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعْتُ.

بات منائی تو آپ تلکا نے فرمایا: ''تم اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمٰن رکھلو۔''

[5596] رُوح بن قاسم نے محمد بن منکدر ہے، انھوں نے جاہر رہ اللہ سے ابن عیدنہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے بیالفاظ نہیں کہے: ''اور ہم تمھاری آ تکھیں شعنڈی نہیں کریں گے۔''

[5597] ابو کر بن ابی شیب، عمروناقد، زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: جمیں سفیان بن عین نہ نے الوب سے حدیث بیان کی، انھول نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ابوالقاسم خافیا کم نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پراپی کنیت نہ رکھو۔'' عمرو نے ''حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹ سے روایت ہے'' کہا اور' میں نے سنا' نہیں کہا۔

فوائد وسائل: ﴿ حضرت جابر بالتوات ميه حديث ان كروش الرول سائم بن ابي جعد اور همد بن منكدر كرواسط سه روايت بوئى ہے۔ سائم بن ابي جعد كى روايت كوانام مسلم نے ان كرشا گردول مضور جسين، اعمش ، قاوه ، همد بن جعفر غندر ، سليمان اوران كر بعدان كے مختلف شاگردول كے حوالے ہے بيان كيا ہے۔ سائم اوران كرول كى جن سندول ہا مسلم نے اوران كردول كى جن سندول ہا مسلم نے بيرہ حديث بيان كيا ہے۔ سائم اوران كردول كے شاگردول كى جن سندول ہا مسلم نے بيرہ اس كى اہم ترين وليل بيہ كه امام بخارى براش نے اپني سے جمال مبل بن ابي جعد بى كرشا گردول ہے ﴿ اَلَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

''قاسم'' تبحریز کیا تھا۔ یہ بات بعض راویوں کا وہم ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام محدرکھا تھا۔ نام کے حوالے ہے بعض راویوں کے وہم کے باوجودسب نے رسول اللہ خالیج کے اپنے الفاظ، جن ہے شریعت کا تھم اخذ ہوتا ہے، بالکل ایک ہی طرح ہے روایت کے بین: ''میرے نام پرنام رکھواور میری کنیت پر کنیت ندر کھو۔'' راویانِ حدیث کی اصل توجہ رسول اللہ خالیج کے اپنے الفاظِ مبارک کے صبط و شخفظ پر مرکوز ہوتی تھی، دوسری چیزوں کی حیثیت مختلف تھی۔ ﴿ فَيُ امت کے تمام ادوار کو محوظ رکھتے ہوئے اس بات پر سب کا الفاق ہے کہ رسول اللہ خالیج کی حیات مبارکہ کے دوران میں کسی شخص کے لیے جائز نہ تھا کہ آپ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھے، اور آپ کی کنیت ردونوں ایک ساتھ اختیار کرنے کا جواز ہے حضرت علی جائز بیان کرتے ہیں آپ خالیج کی رحلت کے بعد آپ کا نام اور کنیت آپ کہ میں نے رسول اللہ خالیج ہے حرض کی: اللہ کے رسول! اگر آپ کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہوتو کیا میں اس کا نام اور کنیت آپ کے مام اور کنیت بیر رکھ سکتا ہوں؟ آپ خالیج نے فرمایا: ہاں۔ (سن أبی داود، حدیث: 496) امام ابوداور برائنے نے اس حدیث بیر کے نام اور کنیت بیر رکھ سکتا ہوں؟ آپ خالیج نے فرمایا: ہاں۔ (سن أبی داود، حدیث: 496) امام ابوداور برائنے نے اس حدیث بیر کے عنوان قائم کیا ہے: "بَابْ فِی الْرُخْصَةِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا" ' ( بی خالیج کا ) نام اور کنیت بھی کر لینے کی رخصت ۔''

[ [ 40 0 0 ] و ( ۲۱۳ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ وَاللَّفْظُ الْأَشَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ - وَاللَّفْظُ الْأَشَجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ - وَاللَّفْظُ الْبِنْ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ صُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ أَيْدِهِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَفْرَوُونَ: وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلْمُ وَلُونَ : فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَوُونَ: فَرَالُولِ فَيْكُمْ تَقْرُونَ فَوْلَا وَيَكُمْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ كَانُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

(المعجم ٢) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَ سُمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ وَّنَحْوِهِ) (التحفة ٢)

[۲۱۳۹] ۱۰-(۲۱۳۲) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ

[5598] حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظ سے روایت ہے،
کہا: جب میں نجان میں آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہتم
(قرآن میں) ﴿ یَا خُتَ هُرُونَ ﴾ پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت
موکی علیا حضرت عیسی سے اتن اتن مدت پہلے تھے، (ان کی
ماں حضرت موکی علیا کے بھائی حضرت ہارون علیا کی بہن
ماں حضرت موکی علیا کے بھائی حضرت ہارون علیا کی بہن
کیسے ہوئیں؟) جب میں رسول اللہ علیا گا کی خدمت میں
حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا،
آپ نے فرمایا: ''وہ (بنی اسرائیل) اپنے انبیاء اور پہلے گزر
مریم علیا کے بھائی کا نام بھی حضرت ہارون علیا کے نام پر رکھا
گیا تھا۔)

باب:2-برے نام اور نافع ( نفع پہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا کروہ ہے

[5599] معتمر بن سليمان نے كہا: ميں نے ركين سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بيان كر رہے تھے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب والله سے روایت كى، كہا: رسول

أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ يَحْلَى: أَخْبَرِنَا الْمُعْنَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ لِحُدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: يَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا بِأَوْبِهِ.

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ ثَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكِيْنِ ثِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».

إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

الله طاق في ميس الي غلامول كريه جارنام ركف سيمنع فرمايا: افلح (زياده كامياب)، رباح (منافع والا)، بيار (آساني والا) اورنافع (نفع كينياني والا)

[5600] جریر نے رکین بن رہیج سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے دوایت والد سے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب جھٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله طاقع نے فرمایا: "اپنے لڑکے (غلام، خادم) کا نام رباح، بیار، افلح اور نافع نہ رکھو۔"

[ 5601] زہیر نے کہا: ہمیں منصور نے ہلال بن بیاف سے، انھوں نے دھرت سمرہ بن جندب والیت کی، کہا: رسول اللہ طافخ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ پندیدہ چارکلمات ہیں: سبحان الله ' الحمد لله ' لا إله إلا الله اور ہیں: سبحان الله ' الحمد لله ' لا إله إلا الله اور الله أكبر، تم (ذكركرتے ہوئے) ان میں سے جس کلے کو پہلے کہو، کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپ لڑے کا نام بیار، رباح، نجیح ( کامیاب ہونے والا) اور افلح نہ رکھنا، کیونکہ تم پوچھو گے: قلال (مثلًا: افلح) یہاں ہے، وہ نہیں ہوگا تو رجواب وینے والا) کہ گا: (یہاں کوئی) افلح (زیادہ فلاح پانے والا) نہیں ہے۔'

(سمرہ بن جندب و اللہ نے کہا:) یہ چار ہی (نام) ہیں، میری ذمہ داری پر اور کوئی نام نہ بر حمانا۔

فاكدہ: حضرت سمرہ بن جندب وہ اللہ علیہ ان كے علاوہ اللہ علیہ سے وہ بتائے اور حدیث میں جونام ہیں ان كے علاوہ اور كوئى نام اپنى طرف سے بڑھا كر رسول اللہ علیہ كل طرف منسوب كرنے سے منع كر دیا۔ حدیث بیان كرتے ہوئے بیا حتیاط ضرورى ہے ليكن بسا اوقات بتانے والانسیان یا وہم كا شكار ہوجا تا ہے، مثلاً: پہلى دونوں روا يتوں ميں ان چار ناموں ميں نافع كوشار كيا كيا ہے، اس حدیث ميں اس كى بجائے نجیح ہے۔ ایسا عمد انہیں ہوا، اس لیے ان شاء اللہ اس پر اللہ تعالی عفود در كرزسے كام

لے گا۔اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اٹھی ناموں کے ہم معنیٰ ناموں کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ امام نو دی بٹ ان جیسے دوسرے ناموں کو اٹھی پر قیاس کرنے کے قائل ہیں لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ نبی تنزیبی ہے ( لیعنی بہتر ہے کہ بیانام نہ رکھے جا کیں) تحریمی نہیں۔رسول اللہ ٹائیڈا کے ایک آزاد کردہ غلام کا نام ( پہلے سے ہی) افلح اور دوسرے کا بیار تھا۔ آپ نے ان ناموں کو تبدیل نہیں فرمایا۔

[ ٥٦٠٧] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعِفِرٍ وَرَوْحٍ، فَكَمِثْلِ حَدِيثٍ زُهَيْرٍ كَدِيثٍ زُهَيْرٍ عَدِيثٍ زُهَيْرٍ فَيْعَرِي وَرَوْحٍ، فَكَمِثْلِ حَدِيثٍ زُهيْرٍ يَقِطِيقٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيةِ الْغُلَامِ، وَلَمْ يَذْكُو الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ.

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَنْهٰى عَنْ أَنْ يُسْمَى بِيَعْلَى، وَبِنَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيسَارٍ، يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِنَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيسَارٍ، وَبِيسَارٍ، وَبِينَافِعِ، وَبِيَحُو ذٰلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهٰى عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

[ 5603] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شکا کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طاقی نے ارادہ فر مایا کہ آپ یعلیٰ (بلند)، برکت، افلح، بیار اور نافع جیسے نام رکھنے سے منع فرما دیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ کی رحلت ہوئی تو آپ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر دہ اللہ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر دہ اللہ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر دہ اللہ نے ان سے روکنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے بھی (بیارادہ) ترک

[5602] جریر، رَوح بن قاسم اور شعبه سب نے منصور

ہے زہیر کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، جریر اور روح کی

مدیث قصسمت زبیر کی مدیث جیسی ہے اور جوشعبہ کی

حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے، انھول

نے'' چاربہترین کلمات'' کا ذکر نہیں کیا۔

(المعجم٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ اِلَى حَسَنِ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ اِلَى زَيْنَبُ وَجُويْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا)(التحفة٣)

باب:3-برے ناموں کواجھے ناموں کے ساتھ بدلنا اور کر ہ (مرطرح سے نیک) کانام بدل کر زینب اور جو ریہ میسانام رکھ لینامستحب ہے

[ ٥٦٠٤] ١٤-(٢١٣٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ عَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ عَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ عَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ أَحْمَدُ - مَكَانَ أَخْبَرَنِي -: عَنْ.

[٥٦٠٥] ١٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ ابْنَةً لَعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةً، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى جَمِيلَةً.

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةً ، فَحَوَّلَ رَسُولُ لَسُهُ اللهِ عَلَيْ اسْمَهَا جُويْرِيَةً ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ : اللهِ عَلَيْ اسْمَهَا جُويْرِيَةً ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ : عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

[ ٥٦٠٧] ١٧-(٢١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

[ 5604] احمد بن صنبل، زہیر بن حرب، محمد بن مثیٰ، عبیداللہ بن سعید اور محمد بن بثار نے (ان سب نے) کہا: ہمیں کی بن سعید نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے نافع نے حفرت ابن عمر بی شن سے خبر دی کہ رسول اللہ علی اللہ عاصیہ (نافر مانی کرنے والی) کا نام تبدیل کردیا اور فر مایا: "تم جمیلہ (خوبصورت) ہو۔"

احمد نے '' مجھے خروی'' کی جگد''سے روایت ہے'' کہا ہے۔

[5605] حماد بن سلمہ نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت این عمر ٹائٹا ہے۔ انھوں نے حضرت عمر ٹائٹا کی کہ حضرت عمر ٹائٹا کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ ٹائٹا نے اس کا نام جیلدر کھ دیا۔

[5606] عمروناقد اوراین افی عمر نے حدیث بیان کی۔
الفاظ عمرو کے ہیں۔ دونوں نے کہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ
کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبدالرحمٰن سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کریب سے، انھوں نے حضرت این عباس ڈاٹٹا کا انھوں نے کریب ہے، انھوں نے حضرت این عباس ڈاٹٹا کا نام بدل کر جوریہ نام '' بڑہ'' تھا تو رسول اللہ ٹاٹٹا کے ان کا نام بدل کر جوریہ کے دیا۔ آپ کو لیند نہ تھا کہ اس طرح کہا جائے کہ آپ برہ (نیکیوں والی) کے ہاں سے نکل گئے۔ این الی عمر کی حدیث میں ہے: کریب سے روایت ہے، کہا: میں نے این عباس ڈاٹٹا سے سنا۔

[5607] ابوبكر بن الى شيبه ، محد بن فنى اور محد بن بشار نے كہا: ہميں محد بن جعفر اور كہا: ہميں محد بن جعفر اور عبد اللہ كے والد معاذ نے شعبہ سے ، انھوں نے عطاء بن الى ميمونہ سے ، انھوں نے حضرت ميمونہ سے ، انھوں نے حضرت

أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ زَيْنَبَ حَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ: وَلَكَّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ زَيْنَبَ وَلَا أَنْ رَيْنَ بَشَارٍ - وَقَالَ وَلَهُ أَبْنِ بَشَارٍ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْنَةً .

[ ٥٦٠٨] ١٨-(٢١٤٢) حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُنْتَقَ زَيْنَبَ.

قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَتُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

ابوہررہ بھائی سے روایت کی کہ حضرت زینب (بنت ام سلمہ بھائی) کا نام برہ تھا، تو کہا گیا کہ وہ (نام بتاتے وقت خود) اپنی پارسائی بیان کرتی ہیں، تو رسول اللہ تھی ان کا نام زینب رکھ دیا۔ حدیث کے الفاظ ابن بشار کے علاوہ باتی سب کے (بیان کردہ) ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمد بین جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔

[5608] ولید بن کثیر نے کہا: مجھے محمد بن عمرو بن عطاء نے حدیث بیان کی ،کہا: مجھے حضرت زینب بنت امسلمہ ٹائٹنا نے میرا نام نے بتایا، کہا: میرا نام برہ تھا، تو رسول اللہ ٹائٹا نے میرا نام زینب رکھ دیا۔

انھوں نے کہا: جب زینب بنت جش جی آپ کے حبالہ عقد میں داخل ہو کی تو ان کا نام بھی برہ تھا، تو آپ سکھی انے ان کا نام بھی زینب رکھا۔

[ 609] بزید بن ابی حبیب نے محد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی، کہا: میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ چھٹا نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ طاقیا نے یہ نیام رکنے سے منع فرمایا ہے اور (بتایا کہ) میرا نام بھی پہلے برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: ''تم لوگ اپنی پہلے برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: ''تم لوگ اپنی پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہتم میں پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہتم میں کا کیا نام رکھیں؟ آپ طاقیا نے فرمایا: ''اس کا نام زینب رکھ

### (المعجم؛) (بَابُ تَحْوِيمِ التَّسَمَّي بِمَلِكِ اللَّمْلاكِ، أَوْبِمَلِكِ الْمُلُوكِ) (التحفة؛)

آ ( ٢١٤٣ ) ٢٠ ( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّأَبُو بَكْرِ الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدُ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ النَّيِيِّ عَلَىٰ قَالَ: اللهِ مَرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: اللهِ مَرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: اللهِ مَرْجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ مَرْجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ مَرْجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ مَرْجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ عَنْ وَالْبَيْهِ : "لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّى».

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانُ شَاهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلَتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ.

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ مَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مُلِكَ إِلَّا اللهُ".

# باب:4-''شہنشاہ'' کا نام اختیار کرنے کی ممانعت

[5610] سعید بن عمرواضعی، احمد بن طبیل اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ امام احمد کے بین، اثبعثی نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے خبر دی جبکہ دیگر نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی ۔ ابوز ناد ہے، انھوں نے اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے فرمایا: انھوں نے بی طبیق سے روایت کی کہ آپ طافی کے نزدیک سب سے قابل تحقیرنام اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلا ہے۔' اور ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) میں اضافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) مالک نہیں ہے۔'

ا شعثی کا قول ہے: سفیان نے کہا: جیسے شابان شاہ (شہنشاہ) ہے۔

اوراحمہ بن حنبل نے کہا: میں نے ابوعمرو (اسحاق بن مرار شیبانی، نحوی، کونی) سے ''اخع'' کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: (اس کے معنی ہیں)اوضع (انتہالی حقیر۔)

[5611] ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ بڑا تین نے رسول اللہ تالیق سے روایت کیں، ان میں روایت کیں، کھر انھوں نے پچھا حادیث بیان کیں، ان میں سے یہ حدیث (بھی) ہے: اور رسول اللہ تالیق نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے نز دیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گذا اور غضب کامستی محض وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوااورکوئی بادشاہ نہیں ہے۔"

(المعحمه) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ اللَّى صَالِحٍ يُحَنَّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ) (التحفةه)

ابُنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَهَبْتُ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي اللهِ عَلِيَّةِ فِي اللهِ عَلِيَّةِ فِي اللهِ عَلِيَّةِ فِي وَلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي عَبِرًا لَّهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمْرَاتٍ، عَمَاءَةِ يَهْنَأُ يَعِيرًا لَّهُ، فَقَالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمْرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَعَرَ فَا الصَّبِيِّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ فَمَجَعِلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ وَسُمَّةُ فِي فِيهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ» وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ قَلْهُ. [انظر: ١٣٢٢]

[٥٦١٣] ٢٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِلَّبِي طَلْحَةً يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً ، ابْنٌ لِلَّبِي طَلْحَةً يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: مَا فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَى، ثُمَّ أَصَابَ كَانَ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَى، ثُمَّ أَصَابَ

باب:5۔ نومولود کوولادت کے وقت کھٹی دلوانا اور اسے کھٹی دلوانے کے لیے کسی نیک انسان کے پاس اٹھا کرلے جانامتحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام حبداللہ، ابراہیم یا جملہ انبیائے کرام نیٹا کہ کے ناموں میں سے کسی کے نام پر رکھنامتحب ہے۔

[5612] ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک ثابین سے روایت کی ، کہا: جب عبداللہ بن البی طلحہ پیدا ہوئے تو میں انھیں لے کر رسول اللہ تابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس وقت رسول اللہ تابیخ ایک دھاری دارعبا (چادر) زیب تن فرمائے اپنے ایک ادنٹ کو (خارش سے نجات دلانے کے فرمائی: فرمائی: کی گندھک (یا کول تار) لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمائی: 'کی ہاں ، پھر میں نے آپ کو پچھ مجبوریں پیش کیں ، آپ نے ان کو اپنے منہ میں ڈالا، آنھیں چبایا ، پھر بی کیں ، آپ نے ان کو اپنے دہمن میں ڈالا، آنھیں چبایا ، پھر بی کا منہ محول کر ان کو اپنے دہمن مبارک سے براہ راست اس کے منہ میں ڈال دیا۔ پچے نے زبان ہلا کر اس کا ذا کقہ لینا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ تابیخ نام عبداللہ رکھا۔

[5613] یزید بن بارون نے کہا: ہمیں ابن عون نے ابن سیر ین سے خبر دی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو ابن سیر بن سے خبر دی، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو کا ایک بیٹا تھا جو بیار تھا، حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو گھر سے باہر نکلے تو وہ بچے فوت ہوگیا، جب حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو لوٹے تو پوچھا: میر سے جیٹے کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم ڈاٹٹا نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم ڈاٹٹا نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم ڈاٹٹا نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم ڈاٹٹا نے کہا: وہ کا کھانا

مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ بَعْمْ. قَالَ: فَقَالَ لِي اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ لِي فَأَتٰى بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: فَأَخَذَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالُوا: فَعَمْ. تَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَعَهَا، فَعَمْ. تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَعَهَا، ثَمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ خُذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

پیش کیا، حضرت ابوطلحہ واللہ نے کھانا کھایا، پھر بیوی سے قریب ہوئے، جب فارغ ہوئے تو حضرت امسلیم جھانے كها (اب) بيح كى تدفين كرو\_ جب صبح بوئى تو حضرت الوطلحد واللا رسول الله تلفظ كى خدمت مين حاضر بوت اور آپ کواس واقعے کی خبر دی، آپ نے بوچھا: ''کیا رات کوتم ولها ولهن بي تحيي " انهول في كها: جي بال، آپ تا الفيال في فرمایا: ''اے اللہ! ان دونوں کو برکت عطا فرما!'' تو انھوں ا (ام سليم رفية) نے ايك بيلے كوجنم ديا، حضرت ابوطلحه والنزانے جھے ہے کہا: جاؤ، اس کواٹھاؤ اور نبی تاللاً کے پاس لے جاؤ۔ وہ (انس بھ) اس کو نبی بھا کے باس لے آئے اور حفرت امسلیم وہ نا نے انس واٹو کے ہمراہ کچھ مھوری بھیجیں تھیں، نى مُنْ الله في الله يح كوليا اور يو جها: "كيا الل ك ساته كوئي چيز ہے؟" انھول نے کہا: جی ہاں! کچھ مجوريں ہيں، آپ نے وہ تھجور س لیں، ان کو جیابا، پھر (جیا کر) اٹھیں اس کے منہ میں ڈال دیا، پھراہے اس کے تالو ہے مل دیا اوراس کا نام عبدالله ركحاب

[٣٦١٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، خَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، خَوْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، خَوْ حَدِيثِ يَزِيدَ.

(٥٦١٥] ٢٤-(٢١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَنَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ.

[٥٦١٦] ٢٥–(٢١٤٦) حَدَّثُنَا الْحَكُمُ بْنُ

[5614] ماد بن مسعدہ نے کہا: ہمیں ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے اس قصے کے ساتھ یزید کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5615] حضرت ابوموی وہ سے روایت ہے، کہا: میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نی تالی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کوایک مجور (کے دانے) سے کھٹی دی۔

[5616] شعيب بن الحق نے كہا: مجھے ہشام بن عروه

نے بتایا، کہا: مجھے عروہ بن زبیراور فاطمہ بنت منذر بن زبیر

نے حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: حضرت اساء بنت الی بکر

صدیق النبی ہجرت کے وقت ( مکہ ہے) لکلیں تو وہ حاملہ تھیں،

حضرت عبدالله بن زبير ظافئوان كے پيك ميس تھ، وہ قباء

پہنچیں تو انھوں نے قباء میں عبداللہ (بن زبیر ڈاٹٹو) کوجنم دیا۔

يج كى پيدائش كے بعد وہ اسے تھٹى دلوانے كے ليے رسول

(نيج) كوان سے لے ليا، اپني گود ميں ركھا، پير كھجورمنگوائى۔

حفرت عائشہ والله نے کہا کھجور ملنے سے پہلے، ہم ایک گھڑی

اس کو ڈھونڈتے رہے، آپ نے اسے چبایا، پھروہ لعاب

دہن اس (بیجے) کے منہ میں ڈال دیا، توسب سے پہلی چیز جو

اس (ييح) كي بيك ميس كي وه رسول الله علي كا لعاب

دبن تقا، پھر حضرت اساء والله نے کہا: اس کے بعد رسول

الله الله الله على في ال يح (كجسم) ير باته يهيرا، ال كون

میں دعا کی اور اس کا نام عبدالله رکھا، پھر جب وہ سات یا

آٹھ سال کا تھا تو وہ رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ساتھ بیعت کرنے

ك ليآب ك ياس آيا، ات زير اللكان اياكرنك

كها تها، جب رسول الله تأليُّ أن اساني طرف آت ويكما

مُوسَى أَبُوِ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَّعْنِي ابْنَ إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنِيَّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالًا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِي حُبْلِي بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَّلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَّجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْع سِنِينَ أَوْ ثُمَانٍ. لِّيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ

تو آب مسكرائ اوراس سے بیعت لی۔ [٧٦١٧] ٢٦-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَّحَمَّدُ [ 5617] ابواسامه نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، خَنْ ے، انھوں نے حضرت اساء واللہ سے روایت کی کہ وہ مکہ میں أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ؛ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ حاملہ ہوئیں، حضرت عبداللہ بن زبیر الشجان کے پیٹ میں الزُّبَيْرِ، بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِهُّ، تھ، حفرت اساء ﷺ نے کہا کہ جب میں ( مکہ سے ) نکلی تو فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ میں بورے دنوں سے تھی ، پھر میں مدینہ آئی اور قباء میں تھہری أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَنَظِيْةٍ فَرَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا اور قباء میں میں نے اسے (عبداللہ کو)جنم دیا، پھر میں رسول بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ الله عليم كي خدمت ميس حاضر موكى تو آب في اساين كود میں لے لیا، پھر آپ نے تھجور منگوائی، اسے چبایا، پھراپنا دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ لغاب دہن اس کے مند میں ڈال دیا، پہلی چیز جواس کے ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُّلِدَ فِي

بَايَعَهُ.

الْإِسْلَام.

[ ٢١٤٧] ٢٧-(٢١٤٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ [ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةً]؛ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا لَشَهِ بُنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبْهَا.

آ ( ٢١٤٩ - ٢٩ ( ٢١٤٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ مُطَرِّفٍ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَيْ وَلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ وَلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ وَلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَيْ وَلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُ وَلِيَةً اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ ٹاؤڈ کا لعاب دہن تھا، پھر آپ نے (چبائی ہوئی) محبور کی گھٹی اس کے تالوکو لگائی، پھر اس کے لیے دعا کی، برکت مانگی، (ہجرت مدینہ کے بعد) یہ پہلا بچہتھا جواسلام میں پیدا ہوا۔

[5618] علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسے اللہ اللہ بنت الی بکر چائیا اللہ علیہ اللہ بنت الی بکر چائیا سے روایت کی کدانھوں نے رسول اللہ علیہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت وہ عبداللہ بن زبیر چائیا سے حاملہ تھیں، پھر ابواسامہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5619] حضرت عائشہ ظافا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تابی کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انھیں کھٹی دیتے۔

[5620] حفرت عائشہ فیٹن سے روایت ہے، کہا: ہم محمیٰ دلوانے کے لیے عبداللہ بن زبیر واللہ کو نبی تاثیم کی خدمت میں لے گئے، ہم نے محبور حاصل کرنی جا ہی تو ہمارے لیے اس کا حصول دشوار ہوگیا۔

[5621] حفرت مبل بن سعد (بن مالک و الله و ال

عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَقْلَبُوهُ، فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ؟» فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فُلَانٌ، يَّا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِن اسْمُهُ الْمُنْذِرُ» فَسَمَّاهُ، يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

(المعجم، ، ، ) (بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ. وَكُنْيَةِ الصَّغِيرِ) (التحفة \_\_\_)

(٢١٥٠) ٣٠-(٢١٥٠) حَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبْنُ فَرُّوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ، عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ: «أَبَا عُمَيْرِ! مَّا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ ؟ وَكَانَ يَلْعَبُ بهِ.

باب: جس کا بچہ نہ ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جوازاورچھوٹے بیچے کی کنیت

یر سے اٹھا لیا گیا، انھوں نے اس کو واپس (گھر) بھیج دیا،

جب رسول الله تَلَقَامُ اللهِ كام سے فارغ موكر متوجه موت تو

فرمایا: ' بچرکہاں ہے؟ '' حضرت ابوأسید ٹائٹٹا نے کہا: اللہ کے

رسول! ہم نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اس

كا نام كيا ہے؟" كہا: الله كرسول! اس كا نام فلال ہے۔

آپ نے فرمایا: " نبیس، بلکه اس کا نام منذر ہے۔" آپ

نے اسی روز اس کا نام منذرر کھ دیا۔

[5622] ابوتیاح نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی ، کہا: رسول الله تافی تمام انسانوں سے برد کرخوش اخلاق تھ، ميرا ايك بھائى تھا جے ابوعمير كما جاتا تھا۔ (ابوالتياح نے) كہا: ميرا خيال ہے (انس والله نے) كہا تھا: اس كا دود ه چيمڙايا جاچكا تها، كها: جب رسول الله تاييمًا تشريف لاتے اوراے ویکھتے تو فرماتے: ''ابوعیر! نُغَیْر نے کیا کیا'' وہ بچداس (پرندے) سے کھیلا کرتا تھا۔

کے فوائدومسائل: 🗗 نُعَر چڑیا سے چھوٹا، سرخ چونچ والا ایک پرندہ ہے، آپ نے ابوعمیر کی مناسبت سے اس مرتدے واقعیر ے ساتھ نُغَيْر کہا۔ ﴿ آپ نَا اُلْ اَلَ مِهُو لِے بِي كواس كے كنيت رِبنى نام سے بكارنا اس بات كى دليل ہے كہ من ميں كمى كو کنیت سے پکارنا جائز ہے۔

> (المعجمة) (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيِّ، وَاسْتِحْبَا بِهِ لِلْمُلا طَفَةِ) (التحفة ٦)

باب:6 کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر)شفقت کے اظہار کے لیے ہوتومستحب ہے

[٥٦٢٣] ٣١-(٢١٥١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا بُنَيَّ».

[ ٩٦٢٤] ٣٧-(٢١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخَدٌ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلُ مَنْ أَنْهُ لَنْ يَضُرَّكَ اللهِ عَنْ أَلْي : "أَيْ بُنَيًّ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ مِنْهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ : "هُوَ عَلَى اللهِ مِنْ ذُلِكَ ".

[٥٦٢٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُسْبِيْمٌ وَلَىٰ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ يَعِيدٍ لِلْمُغِيرَةِ : حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ .

## (المعجم٧) (بَابُ الاِسْتِيذَانِ)(التحفة٧)

٣٣-(٥٦٢٦) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ
 مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

[5623] حفرت انس بن ما لک ڈٹٹٹڈ سے روایت ہے، کہا: رسول الله مُلٹِیْ نے مجھ سے فرمایا: ''اے میرے بیٹے!''

[5624] یزید بن ہارون نے اساعیل بن ابی خالد ہے،
انھول نے قیس بن ابی حازم ہے، انھول نے حفرت مغیرہ
بن شعبہ ڈٹاٹیڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹٹاٹیڈ سے دوال کے متعلق جتنے سوالات میں نے کیے استے کسی اور نے نہیں
کے، آپ ٹاٹیڈ نے مجھ سے فر مایا: ''میرے بیٹے! شمیس اس سے کیے، آپ ٹاٹیڈ نے مجھ سے فر مایا: ''میرے بیٹے! شمیس اس سے کرا وکی نقصان نہیں کہنے گا۔'' کہا: میں نے عرض کی: لوگ برگز کوئی نقصان نہیں کہنے گا۔'' کہا: میں نے عرض کی: لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روئی کے پہاڑ ہوں گے۔'' آپ نے فر مایا: ''وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نسبت زیادہ ذلیل ہے۔''

[5625] وکیج بھیم، جریراورابواسامہ سب نے اساعیل سے اسیال سے اس سے تنہایزید سے اس سے تنہایزید کی حدیث میں رسول اللہ مُلَّمَّةً کی طرف سے مغیرہ وہائٹ کے لیے ''الے اور کسی کی حدیث میں نہیں ہیں۔

### باب:7-اجازت طلب كرنا

[5626] عرو بن محر بن بكير ناقد نے كہا: بميں سفيان بن عيد بن خديث بيان كى ،كہا: الله كى تم إ بميں يزيد بن

عُينَنة : حَدَّثَنَا وَاللهِ! يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة عَنْ بُسْرِ الْنِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَدْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ قَلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ فَلْمُ يَرُدُّ عَلَيَّ، وَتَدُ فَالَ يَابِكُ فَلَانًا؟ فَقُلْتُ: فَرَجَعْتُ مَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ إِلِي أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ: تَرُدُّوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ تَرُدُّوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ لَهُ وَلَانًا فَلَمْ يُؤْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَانًا فَلَمْ يُؤذَنْ تَرُدُّوا عَلَيَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ البِينَةَ، وَإِلَّا أَوْمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا أَوْجَعْتُك.

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَّا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِّهِ.

[ ٥٦٢٧] (...) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي خَصَيْفَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ عَمَرَ، فَشَهِدْتُ.

٣٤ [٥٦٢٨] ٣٤-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ

صفہ نے ہر بن سعید سے حدیث بیان کی، کہا: ہم نے حضرت ابوسعید خدری واٹو کو کہتے ہوئے سنا: ہم مدینہ منورہ میں انسار کی مجلس ہیں بیٹھا ہوا تھا، استے ہیں حضرت ابوموکی ڈاٹو ڈرے سہے ہوئے آئے، ہم نے ان سے بوچھا: آپ کو کیا ہوا؟ انھوں نے بتایا کہ حضرت عمر ڈاٹو نے میری طرف پیغام بھیجا ہے کہ میں ان کے باس آؤں، میں ان کے دروازے پر گیا اور تین مرتبہ سلام کیا، انھوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا، انھوں نے کہا: آپ کو ہمارے پاس آنے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بارسلام کیا، آپ لوگوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بارسلام کیا، آپ لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کو کا درسول اللہ ڈاٹوؤ کی فرمایا تھا: "بہوگوں نے میں اوٹ گیا کو کا درسول اللہ ڈاٹوؤ کی فرمایا تھا: "بہوس دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کیونکہ درسول اللہ ڈاٹوؤ کی فرمایا تھا: "بہوس دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کو وہ لوٹ جائے۔" میں سے کوئی فنص تین بار اجازت نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے۔" میں از دول گا۔

حفرت انی بن کعب بھاٹھ نے کہا: ان کے ساتھ صرف وہ شخص جا کر کھڑا ہوگا جو تو م میں سب سے کم عمر ہے، حضرت ابوسعید جاٹھ نے کہا کہ میں سب سے کم عمر ہوں تو انھوں نے کہا: تم ان کے ساتھ جاؤ (اور کوابی دو۔)

[5627] قتیبہ بن سعید اور ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے بزید بن تُصیفہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں بیداضافہ کیا: مصرت ابوسعید جاتئ نے کہا: میں ان کے ہمراہ اٹھ کھڑا ہوا، حضرت ابوسعید جاتئ کے کہا: میں ان کے ہمراہ اٹھ کھڑا ہوا، حضرت عمر فات کے پاس گیا اور گواہی دی۔

[5628] بگیر بن افتح سے روایت ہے کہ بسر بن سعید نے انھیں حدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابوسعید خدری رہ انتخاب میں ہم حضرت خدری رہ انتخاب میں ہم حضرت

سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَّى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِّيُّ مُغْضَبًّا حَتَّى وَقَفَّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ. وَ إِلَّا فَارْجِعْ»؟ قَالَ أُبَيِّ: وَّمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَتِذٍ عَلَى شُغْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَوَاللهِ! لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِينَّ بِمَنْ يَشْهَدُّ لَكَ عَلَى لَهَذَا .

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: فَوَاللهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنَّا، قُمْ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! فَقُمْتُ حَتَّى أَبَا سَعِيدٍ! فَقُمْتُ حَتَّى أَنَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَالِلهُ يَقَالِلهُ يَقَالِلهُ يَقَالُهُ مَذَا.

[٥٦٢٩] ٣٥-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْمَوْ بْنُ عَلِيًّ الْمَوْ بْنُ عَلِيًّ الْمَوْ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي الْبَنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا سَعِبدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْى بَابَ عُمَرَ، سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْى بَابَ عُمَرَ،

انی بن کعب واللہ کے باس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوموی اشعری والله غصے کی حالت میں آئے اور كرْ ، وكَّ ، فيمركهن لكه: مين تم كوالله كي قتم ديما مول كمتم ين سي كشخص في رسول الله تليل كوييفرمات موس سا: ''اجازت تین بار مانگی جاتی ہے، اگر شمیں اجازت ال جائے (تو اندر آجاؤ)، نہیں تو لوث جاؤ''؟ حضرت الی التاتا نے کہا: معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے کل حضرت عمر دانڈ کے پاس حاضری کے لیے تین باراجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں اوٹ گیا، پھر میں آج ان کے پاس آیا تو ان کے پاس حاضر ہوگیا۔ میں نے انھیں بتایا كديس كل آيا تعا، تين بارسلام كيا تها، پهر چلا كيا تها- كين لگے ہم نے س لیا تھا، اس وقت ہم کسی کام میں لگے ہوئے تھ، تم کیوں نہ اجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ مصی اجازت ال جاتى ميس نے كہا: ميس نے اى طرح اجازت ما تکی جس طرح میں نے رسول اللہ اللہ کاف کوفر ماتے ہوئے سنا تھا۔ کہنے لگے: اللہ کی قتم! میں تمھاری پیت اور پیٹ پر کوڑے ماروں گا یا پھرتم کوئی ایسا شخص لے آؤ جوتمھارے لیےاس پر گواہی دے۔

حضرت الى بن كعب الله كل الله كل قتم المحارك ما تحوارك ما تحويم من المحراب من المحراب من المحراب من المحراب المحروث ال

[5629] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سعید بن بزید نے ابونضر ہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوسعید دلائٹو کے سے روایت کی کہ حضرت ابوسوی دلائٹو حضرت عمر دلائٹو نے کہا: درواز سے بر گائٹو نے کہا:

فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّائِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّائِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّائِثَةُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ فَهَا، وَإِلَّا، فَلَا جُعَلَنَكَ عِظَةً، قَالَ اللهِ عَنْ فَهَا، وَإِلَّا، فَلَا جُعلَنَكَ عِظَةً، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ»؟ قَالَ: اللهِ عَنْ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ فَقَالَ: أَلَهُ مَعْكُونَ؟ انْطَلِقْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، وَتَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَلَا أَنُو سَعِيدِ.

بدایک بار ہے، پھر انھوں نے دوبارہ اجازت طلب کی، حضرت عمر والنفظ نے کہا: یہ دوسری بار ہے، پھر انھوں نے تيسرى باراجازت طلب كى ،حضرت عمر والثيُّان كها: يه تيسرى بار ہے، پھر وہ لوٹ گئے۔حضرت عمر ٹائٹانے (اگلے دن) کسی کوان کے پیچھے روانہ کیا اور اٹھیں دوبارہ بلا بھیجا۔ پھر (حضرت عمر فالله في ان سے كہا: اگر بدالي بات ب جوتم نے رسول اللہ ظافی سے (سن کر) یاد رکھی ہے تو ٹھیک ہے، اگرنہیں تو میں شمص (دوسرول کے لیے نشان) عبرت بنا دوں گا۔حضرت ابوسعید ٹاٹٹانے کہا: تو وہ ہمارے ہاں آئے اور کہنے لگے: شمصیں علم نہیں ہے کہ رسول اللہ تاہی نے فرمایا تفا: 'اجازت تین بارطلب کی جاتی ہے'؟ کہا: تو لوگ بننے لگے، کہا: میں نے (لوگوں سے کہا:) تمحارے یاس تمحارا مسلمان بھائی ڈرایا ہوا آیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ (پھر حضرت ابوموی والفظ سے کہا:) چلیں میں اس سزا میں آپ کا حصددار بنول گا۔ پھروہ حضرت عمر النفائے یاس آئے اور کہا: بدابوسعیدین (بدمیرے گواہ ہیں۔)

کے فائدہ: اس حدیث میں اور اس سے پہلے اور بعد کی احادیث میں واقعے کی تفصیلات الگ الگ بیان ہوئی ہیں۔ان سب تفصیلات کو یکجا کرنے سے بورا واقعہ سامنے آجا تا ہے۔

[ ٣٠٠ ] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُوخِرَاشِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُوخِرَاشِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبِي الْمُورَيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَسَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ اللهِ مَسْلَمَةً .

[5630] شعبہ نے ابومسلمہ، جریری اورسعید بن بزید سے حدیث بیان کی۔ جریری اورسعید بن بزید دونوں نے ابونطر ہ سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم نے انھیں ابوسعید خدری والی سے ای حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس طرح بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے روایت کی ہے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عُمَيْرِ: أَنَّ جُرَيْج: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَّ جُرَيْج: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرِ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ فَشَمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ إِنُّذَنُوا لَهُ، فَلَاعِي لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت، فَلَا يَنْ كُنَّ نُوْمَرُ بِهٰذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى فَلَا بَيْنَةً أَوْ لَأَفْعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى هَذَا بِنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا، قَالَ: لَا يَشْهَدُ لَكَ مَجْلِسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: مَا حَمَلُك عَلَى هُذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كَانَا نُوْمَرُ بِهٰذَا وَنَ الْأَنْصَارِ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هُذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كَانَا نُوْمَرُ بِهٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هٰذَا مِنْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَلُولُ اللهِ عَنْهُ الطَّفْقُ إِلَا أَمْولِ اللهِ عَنْهُ الْقَانِي عَنْهُ الطَّفْقُ إِلَا أَمْولِ اللهِ عَنْهُ الْقَانِي عَنْهُ الطَّفْقُ إِلَا أَمْولَ اللهِ عَنْهُ الطَّفْقُ إِلَا أَمْولَ اللهِ عَنْهُ الطَّفْقُ

[٥٦٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بالْأَسْوَاقِ.

[٥٦٣٣] ٣٧-(٢١٥٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْلِى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

[5631] کیلی بن سعید قطان نے ابن جریج سے روایت کی، کہا: ہمیں عطاء نے عبید بن عمیر سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابومویٰ دہائیئا نے حضرت عمر دانٹیؤ سے تین مرتبہ اعازت طلب کی تو جیسے انھوں نے حضرت عمر جھٹٹ کومشغول سمجھا اور واليل مو كئے حضرت عمر تالف نے كہا: كيا مم نے عبدالله بن قیس (ابوموی ٹاٹٹ) کی آ واز نہیں سی تھی؟ ان کو اندر آنے کی اجازت دو، (حضرت ابومویٰ جائنو واپس چلے گئے ہوئے تھے، دوسرے دن) حضرت ابوموی دانش کو بلایا گیا، حضرت عمر دانش نے کہا: تم نے ایبا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا: ہمیں یہی (كرنے كا) تكم ديا جاتا تھا۔ انھوں نے كہا: تم اس ير كوابى دلواو ٔ نہیں تو میں (وہ) کروں گا (جو کروں گا۔) وہ (حضرت ابوموی والن کا کا انصاری مجلس میں آئے ، انھوں نے کہا: اس بات برتمهارے حق میں اور کوئی نہیں، ہم میں سے جوسب سے چھوٹا ہے وہی گواہی دے گا۔ ابوسعید بھائن نے (حضرت عمر بن كا كر به موكركها: جمين (رسول الله الله الله الله الله الله ك عبد مبارك ميس) اى كاحكم دياجاتا تفا\_حضرت عمر والنفان كها: رسول الله مُلْقِيلًا كا بيتِهم مجمد سے اوجھل رہ گیا، بإزاروں میں ہونے والے سودول نے مجھے اس سے مشغول کر دیا۔

[5632] ابوعاصم اورنظر بن شمیل دونوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔ اور نظر کی حدیث میں انھوں نے ''بازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[5633] فضل بن موی نے کہا: ہمیں طلحہ بن کی نے ابوردہ سے خبر دی، انھول نے حضرت ابوموی اشعری دائش حضرت عمر بن سے روایت کی، کہا: ابوموی اشعری دائش حضرت عمر بن

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَّجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا تَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ يَقُولُ يَقُولُ اللهِ عَنِيْ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَلَا تَكُونَنَ عَذَابًا عَلَى لَا الشَّوَابِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خطاب باتن کے پاس آئے اور کہا: السلام علیم، یہ عبداللہ بن قیس (حاضر ہوا) ہے، انھوں نے آئے کی اجازت نہ دی، انھوں نے آئے کی اجازت نہ دی، انھوں نے بھر کہا: السلام علیم، یہ ابھروی ہے، السلام علیم، یہ انھوں نے بھر کہا: السلام علیم، یہ ابھری ہے، السلام علیم، یہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر دائل نے کہا: ابوموی! آپ کوکس بات نے لوٹا دیا؟ ہم کام میس مشغول ہے، انھوں نے کہا: میں نے دریا واللہ ناٹھ کے، اگرتم کو اجازت دے دری جائے (تو آجاؤ) طلب کی جائے، اگرتم کو اجازت دے دری جائے (تو آجاؤ) ورنہ لوٹ جاؤ۔ 'حضرت عمر شائل نے کہا: یا تو آپ اس پر گواہ لاکیں گے یا بھر میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا تو حضرت ابوموی شائل چلے گئے۔

حفرت عمر شائل نے کہا: اگر ابوموی کو گواہ مل گیا تو شام کو وہ مصیں منبر کے پاس ملیں گے اور اگر ان کو گواہ نہیں ملا تو وہ مصیں نہیں ملیں گے، جب حضرت عمر شائل شام کو آئے تو انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: ابوموی! کیا جہے ہیں؟ آپ کو گواہ مل گیا؟ انھوں نے کہا: وہ بال! ابی بن کعب ہیں۔ انھوں (حضرت عمر شائل) نے کہا: وہ قابل اعتماد گواہ کی ابولی نے کہا: وہ قابل اعتماد گواہ کی ابولی نے کہا: ابن خطاب! طرف متوجہ ہوکر) کہا: ابولی نے کہا: ابولی بن کعب شائل کے کہا: ابن خطاب! میں نے رسول اللہ خالا کے سے سا، آپ یہی فرما رہے تھے، لہذا آپ رسول اللہ خالا کے صحابہ پر عذاب نہ بنیں۔ انھوں نے کہا: ابن خالا کے صحابہ پر عذاب نہ بنیں۔ انھوں نے کہا: سول اللہ خالا کے صحابہ پر عذاب نہ بنیں۔ انھوں نے حاصل کوں۔

فاکدہ: سابقہ روایات میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب ڈٹٹٹ نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹ کو ساتھ بھیجا اور انھوں نے گواہی دی۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب ڈٹٹٹ کا دی۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب ڈٹٹٹ کا حضرت ابوسعید ڈٹٹٹ کو حضرت ابوسعید ڈٹٹٹ کے ساتھ بھیجوانے کے بعد خود بھی پیجھے

آ گئے۔ان کو دیکھ کر حضرت ابوموی بی اللہ ابوسعید خدری بیٹٹو کی گواہی کے بعد، بڑے گواہ کے طور پران کا نام بھی پیش کر دیا۔

[ ١٩٣٤] (...) وَحَدَّفَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: طَلْحَةَ بْنِ يَحْلَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ قَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَعْدَهُ، فَلَا تَكُنْ، يَا ابْنَ الْمُخَطَّابِ! عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَى أَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَى أَمْ يَعْدَهُ.

الی سند کے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے کہا: تو انھوں (حضرت مراٹھ حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے کہا: تو انھوں (حضرت عمر داللہ کی کنیت) کیا آپ نے رسول اللہ تالی کے سے میہ حدیث سن تھی؟ انھوں نے کہا: ہاں ، ابن خطاب! تو آپ رسول اللہ تالی کے صحابہ کے لیے عذاب نہ بنیں اور انھوں نے حضرت عمر جالی کا قول: سیان اللہ اور انھوں کے حصرت عمر جالی کا قول: سیان اللہ اور اس کے بعد کا حصد ذکر نہیں کیا۔

(المعجم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَاء إِذَا قِيلَ مَنْ هَلْدًا؟) (التحفة ٨)

آوهه آوهه آوهه آوهه آوه آوه آلگا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ شُعْبَةَ، فَدَعَوْتُ، ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْةً، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلِيْةً، قَلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا».

[ ٣٦٢ ] ٣٩ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ بُو اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ بَقْ اللَّهْ يَكْرٍ : حَدَّثَنَا - قَالَ يَحْيِي : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النّبِي عَيْدٍ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى اللّهِ قَالَ النّبِي عَيْدٍ اللهِ قَالَ : اللهِ قَالَ : اللهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ النّبِي عَيْدٍ اللهِ قَالَ : اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ قَالَ : اللّهِ اللهِ قَالَ اللّهِ اللهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ قَالَ : اللّهِ قَالَ : اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

باب:8-اجازت طلب کرنیوالے سے جب پوچھاجائے''کون''ہے توجواب میں (صرف) ''مین''کہنا مکروہ ہے

[5635] عبدالله بن اورلیس نے شعبہ ہے، انھوں نے محمد بن منکدر ہے، انھوں نے جابر بن عبدالله الله الله اور روایت کی، کہا: میں نی طاقع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دی، نی طاقع نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے: ''میں، میں (کیا جواب ہے؟)''

[5636] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن محمد کہا: میں نے نبی تالیم کے ہاں اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ تو نبی تالیم نے فرمایا: ''میں، میں! (سے کیا پہ چل سکتا ہے؟)'

[٥٦٣٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمَالِ وَاللّٰهِ عَامِرِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَّأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ فَلْكَ. فَلْكَ.

[5637] نظر بن شمیل، ابوعام عقدی، وہب بن جریر اور بہز، سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی ، ان سب کی حدیث میں (یہ جملہ بھی) ہے: جیسے آپ نے اس کو ناپیند فروایا ہو۔

#### (المعجم ٩) (بَابُ تَحْرِيمِ النَّطُوِ فِي بَيْتِ غَيْرِ فِي (التحفة ٩)

[٥٦٣٩] ٤١-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ مُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ مُحْرَ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ مُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ مُحْرًا فِي اللهِ عَلَى مَنْ مُحْلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

#### باب:9 يسى كے گھر ميں جھانكنے كى ممانعت

[5638] الیف نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹھ نے آھیں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ ٹاٹھ کے دروازے کی جھری میں سے اندر جھانگا، اس وقت رسول اللہ ٹاٹھ کے پاس (لکڑی یا لوہے کا لمبی لمبی کئی نوکوں والا) بال درست کرنے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سر کھجا رہے تھے، جب رسول اللہ ٹاٹھ نے اس کو دیکھا تو فرمایا:'آگر جھے تینی طور پر پید چل جاتا کہتم جھے دیکھ رہے ہوتو میں اس کو تمھاری آٹھوں میں گھسا دیتا۔'' رسول اللہ ٹاٹھ نے آئھ ہی کی وجہ اللہ ٹاٹھ نے نے فرمایا:''اجازت لینے کا طریقہ آٹھ ہی کی وجہ سے تو رکھا گیا ہے۔'' (کہ آٹھ کی کوخلوت کے عالم میں نہ دیکھ سکے۔)

[5639] يونس نے ابن شہاب سے روايت كى كه حضرت مبل بن سعدانصارى والله نظاف نے انھيں بتايا كہ ايك فخص نے رسول الله علي الله علي كے دروازے ميں بن جانے والى جمرى ميں سے جھا تكا، اس وقت رسول الله علي كے ياس بال درست كرنے والا لو ہے كا ايك آلہ تھا جس سے آپ سرك بالوں كوسنوار رہے تھے، رسول الله علي في اس سے فرمايا:

تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".

[٥٦٤٠] (. . . ) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

(٢١٥٧) - ١٤ [٥٦٤١] خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي وَأَبِي كَامِلٍ؛ قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثْنَا – حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَص أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

''اگر میں جان لیتا کہتم واقعی مجھے دیکھ رہے ہوتو میں اس کو تمهاری آنکھول میں چجو ویا۔ اللہ نے اجازت لینے کا طریقہ آئکھ ہی کے لیے تورکھا ہے۔"

[5640] سفیان بن عیبنداور معمر دونوں نے زہری سے، انھول نے حضرت مہل بن سعد داللہ سے، انھوں نے نبی مالیہ ہے لیٹ اور بوٹس کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[5641]حضرت انس بن ما لک التش سروایت ہے کہ ایک فخف نے بی تالی کے کی جرے میں جمالکا، نی تالی ا چوڑے پھل کا ایک تیریا کی تیرلے کر اُٹھے، جیسے میں رسول الله تافظ كود كيدر بابول كهآب خاموشى عاس كى آتكھول میں وہ تیر چھونے کے امکان کا جائزہ لےرہے تھے۔

🚣 فائدہ: جوآلہ آپ ظافیہ استعال کررہے تھے، اس پر کئی لمبی لمبی نوکیس بنی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے پھروں کی طرح نظر ۾ تي تھيں ۔

[٥٦٤٢] ٤٣-(٢١٥٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْكُ قَالَ: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَّفْقَؤُوا

[5642] سهيل ك والدابوصالح في حضرت ابو مريره والتنا ے، انھوں نے نی القام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے اجازت کے بغیرلوگوں کے گھر میں تا تک جما تک کی ، انھیں اجازت ہے کہ وواس کی آنکھ پھوڑ دیں۔''

[٥٦٤٣] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: «لَوْ
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ
بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاح».

[5643] اعرج نے حضرت ابوہر رہ دلائیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالیہ کا فر مایا: ''اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تم محمارے ہاں جھائے اور تم کنگری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دوتو تم پرکوئی گناہ نہیں ہے (کوئی سزایا جرمانہ نہیں۔)''

#### (المعجم ١٠) (بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَ قِ) (التحفة ١٠)

[07٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

#### باب:10-اجائك نگاه پرُجانا

[5644] بزید بن زریع، اساعیل بن علیه اور بشیم نے یونس سے، انھوں نے ابوزرعہ سے، انھوں نے ابوزرعہ سے، انھوں نے ابوزرعہ سے، انھوں نے حفرت جریر بن عبداللہ واللہ اللہ علی کہا: میں نے رسول اللہ طالقہ سے اچا تک نظر پڑجانے کے بارے میں بوچھا تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں اپنی نظر ہالوں۔

[5645]عبدالاعلی اورسفیان دونوں نے پونس سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### ارشاد باری تعالی

وَإِذَا خُيِّينُم بِنَجِيَّةٍ فَ فَكَيْنُم بِنَجِيَّةٍ فَكَيْنُم بِنَجِيَّةٍ فَكَيْنُم بِنَجِيَّةٍ فَكَانَ فَكَيْنُ اللَّهَ كَانَ أَلَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

''اور جب شمصیں سلامتی کی کوئی دعادی جائے تو تم اس ہے اچھی سلامتی کی دعادو، یا جواب میں وہی کہدو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا یورا حساب کرنے والا ہے۔''(النساء: 86:4)

### سلامتی اورصحت کی اہمیت وفضیلت اور اصول وضوابط

اسلام سلامتی کا دین ہے۔ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی سلامتی سکھاتا ہے۔ ہر مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کا باغی نہیں اور دوسرے انسان کی سلامتی کا قائل ہے دہ صرف اسے سلامتی کا بیقی ہے۔ نہ دلائے بلکہ سلامتی کی دعا بھی دے۔ پہلافقرہ جو کوئی مسلمان دوسرے کو کہتا ہے وہ السلام علیم ہے۔ وہ صرف اپنے مخاطب کو سلامتی کا پیغام اور سلامتی کی دعا نہیں دیتا بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے درمیان سلامتی کی خواہش کے اظہار اور دعا کو لازی قرار دیا ہے۔ اسلام کو نہ ماننے والوں کو بھی سلام کہا جاتا تھالیکن جب انھوں نے فابت کر دیا کہ وہ مسلمان بلکہ خود اللہ کے رسول فائی ہے کہ سلامتی کے بجائے چالا کی سے ہلاکت کی بددعا دیتے ہیں تو پہلی تو بھی ترکی برتر کی مسلم اگر سلام کہیں تو جواب میں سلام کہا جائے اور اگر وہ سام علیم (آپ پر موت ہو، یا اس جسے اور جملے ) کہیں تو بھی ترکی برترکی جواب دینے کے بجائے صرف علیم کہنے پر اکتفا کیا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ جو سلامتی کے باہمی عہد کو تو ٹر دے اور دریے آزار ہو جائے تو اس کی چیرہ دستیوں سے دفاع ضروری ہے۔

زمین پر بسنے والی اللہ کی دوسری مخلوقات کی سلامتی کو بھی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ جوموذی جانورانسانی آباد یوں میں گھس کر انسانوں اور انسان کے زیر حفاظت دوسرے چوپایوں کے لیے ضرر رسانی یا ہلاکت کا باعث بنیں ان سے نجات حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایسے موذی جانوروں میں بڑے اور چھوٹے سب طرح کے جانور شامل ہیں۔ اگر کوئی جانور موذی سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بھی عرصۂ دراز سے انسانی آبادی میں بس رہا ہے تو اپنے عمل سے اسے بھی سلامتی کے ساتھ وہاں سے جانے کا پیغام دینا چاہیے، اگر پھر بھی نہ جائے تو اس سے چھٹکارا پانے کی اجازت ہے، ورندانسانی آبادی میں اپنی موجود گی سے غلط فائدہ اٹھا کروہ کل کال ہلاکت کا موجد سے گا۔

سلامتی کے حوالے سے مسلمانوں کو نہایت عمدہ آ داب سکھائے گئے ہیں۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا،
عور تیں ضروری کا مول سے باہر جائیں تو ان کے لیے راستوں کو محفوظ بنانا اور بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا، معاشرے، خاندانوں،
خصوصاً خوا تین کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی اجبی خاتون کے ساتھ خلوت میں نہ رہنا اور اگر محرم خاتون ساتھ ہے تو ضرورت
محسوس ہونے پر اس کے ساتھ اپنے رشتے کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ سلامتی کے لیے گھروں اور مجلسوں کی سلامتی ضروری
ہے۔ مجلسوں میں مساوات، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ اور اہل مجلس میں سے ہرایک کے آرام کا خیال رکھنے سے مجلسوں کی

کے بعد مختلف وباؤں کے حوالے سے رسول اللہ ٹاٹیٹر کی ہدایات بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ جانوں کا تحفظ

کیا جاسکتا ہے، بیار ہونے والوں کی تیار داری کویقنی بنانے کی ہدایات ہیں، اس کے بعد سلامتی کے حوالے مے مختلف او ہام کا ذکر

ہے اور آخر میں موذی جانوروں کے بارے میں ہدایات ہیں اور عمومی طور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین

#### ۳۹ - كِتَابُ السَّلَامِ سلامتى اورصحت كابيان

## (المعجم ١) (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) (التحفة ١)

ال ١٩٤٦] ١-(٢١٦٠) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ تَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُولَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَ الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

(المعجم٢) (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)(التحفة ٢١)

[ ٢١٦١] ٢-(٢١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْلَحْقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

#### باب: 1 يسوار پيدل کواور کم لوگ زياده لوگوں کوسلام کريں

[ 5646] عبدالرحن بن زید کے آزاد کردہ غلام ثابت نے بتایا کہ اُنھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے سنا، کہدرہ سے تھے کہ رسول اللہ تاٹھ نے نے فر مایا: ''سوار پیدل کوسلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔''

باب:2۔راستے میں بیٹھنے کا ایک چق سلام کا جواب دیناہے

قَالَ أَبُو طَلْحَةً: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: "إِمَّا لَا، فَأَدُّوا قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: "إِمَّا لَا، فَأَدُّوا حَمَّنُ حَقَّهَا: غَضُ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُمْنُ الْكَلَام».

[ ٢١٢١] ٣-(٢١٢١) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ مَعْنَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَهُ مُنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، وَلَفُ الْأَذَى، وَرَدُّ فَالُوا: وَمَا حَقُّهُ ؟ وَلَاللهَ عَلُوا: وَمَا حَقُّهُ ؟ فَالُوا: وَمَا حَقُّهُ ؟ فَالُوا: ﴿ وَمَا حَقُّهُ ؟ فَالُوا: ﴿ وَمَا حَقُّهُ ؟ فَالُوا: ﴿ وَمَا حَقَّهُ ؟ فَالُوا: ﴿ وَمَا حَقَّهُ ؟ فَالُوا: ﴿ وَمَا حَقُهُ ؟ فَاللَّهُ هُولُ وَالنَّهُ يُ عَنِ اللَّهُ لَهُ مُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ . [راجع: ٢٥٥]

[ ٥٦٤٩] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كَلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابٌ مِّنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ) (التحفة ١٣)

کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا: ''تمھارا راستوں کی خالی جگہوں پر مجلسوں سے کیا سروکار؟ راستوں کی مجالس سے اجتناب کرو۔'' ہم نے کہا: ہم الی باتوں کے لیے بیٹے ہیں جن میں کسی قتم کی کوئی قباحت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اگر نہیں (رہ سکتے) تو ان (جگہوں) کے حق ادا کرو (جو بیہ ہیں): آنکھ نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔''

[5648] حفص بن ميسره في زيد بن اسلم سے، انھول في عطاء بن يبار سے، انھول في حضرت ابوسعيد خدرى والله عن مطاء بن يبار سے، انھول في حضرت ابوسعيد خدرى والله عن انھول في بي انھول في بي انھول سے اجتناب کرو۔" صحابہ في کہا: اب الله کے رسول! ہمارے ليے (راستے کی) مجلسوں کے بغیر، الله کے رسول! ہمارے ليے (راستے کی) مجلسوں کے بغیر، وکی چارہ نہیں۔ رسول الله علی آ کے فرمایا: ''اگرتم مجلس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو رسول الله علی ادا کرو۔" لوگوں نے کہا: اس کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق ادا کرو۔" لوگوں نے کہا: اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو (راستے سے) ہٹانا، سلام کا جواب دینا، احتصائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔"

[5649]عبدالعزیز بن محدیدنی اور ہشام بن سعد دونوں نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

باب:3۔سلام کا جواب دیناایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے

آوره الله الله الله المؤلفة ا

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[5650] یونس نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کہ حفرت ابو ہریہ دی تاثی نے کہا: رسول اللہ تاثی نے فرمایا: ''مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق بیں۔'' نیز عبدالرزاق نے کہا: ہمیں معمر نے (ابن شہاب) زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن میتب سے، انھوں نے حفرت ابو ہریہ دی، انھوں نے ابن میتب سے، انھوں نے حفرت ابو ہریہ دی تاثی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاثی نے فرمایا: ''ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی پر پانچ چیزیں واجب ہیں: سلام کا جواب دیا، چھینک مارنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرنا، دعوت قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا۔''

عبدالرزاق نے کہا: معمر اس حدیث (کی سند) میں ارسال کرتے تھے) ارسال کرتے تھے (تابعی اور صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے) اور آھے حضرت ابو ہریرہ نگاٹٹ کی سندے (متصل، مرفوع) روایت کرتے تھے۔

فائدہ: جن لوگوں نے ان سے مرسل روایت بیان کی ہے وہ بھی حق بجانب ہیں اور جنھوں نے مرفوع بیان کی ہے وہ بھی درست ہیں۔اصل میں بیروایت مرفوع ہے۔

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ». قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ اللهِ! قَالَ: ﴿ وَإِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجْبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ،

[5651] اساعیل بن جعفر نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر یوہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تاٹھ اللہ نے فرایا: ''مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھی ہیں۔' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون ہے ہیں؟ آپ ٹاٹھ انے فرمایا: ''جبتم اس سے ملوتو اس کوسلام کرواور جب وہ تم کو دکوت دے تو بول کرواور جب وہ تم سے شیحت طلب کرے تو اس کو شیحت طلب کرے تو اس کو شیحت کرو، اور جب اسے چھینک آئے اور الجمدللہ کے تو اس کی شیحت کرو، ور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی عیاد ہوجائے۔' تو اس کی عیاد ہوجائے۔'

(المعحمة) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ) (التحفة ٤١)

آ ٢٠٥٧] ٦-(٢١٦٣) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَخِيى بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنْ سَالِم: اللهِ يَشْهُمْ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ جَدِّهِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: عَدُهِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قُولُوا: فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ .

[ ٣٩٥٣] ٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ- وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: طَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَعَابَ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: النَّيِ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: النَّيِ عَلَيْهُمْ؟ قَالَ: النَّيْقُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ النَّيِ عَلَيْهُمْ فَا نَرُدُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: اللَّيْ عَلَيْهُمْ؟ قَالَ: اللَّهُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

[ ٥٦٥٤] ٨-(٢١٦٤) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْلَى بُنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَنْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَخْيَى بْنُ يَخْلَى: لِيَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيْلُ

باب:4-اال كتاب كوسلام كرنے ميں ابتداك ممانعت اوران كے سلام كاجواب كيسے دياجائے؟

[5652] عبیدالله بن ابی بحر نے اپنے دادا حضرت انس بن مالک واٹھ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ تاٹھ نے فر مایا: ' جب اہل کتابتم کوسلام کریں تو تم ان کے جواب میں و عَلَیْ کُمْ ' (اورتم پر) کہو۔'

[5653] شعبہ نے کہا کہ میں نے قادہ سے سا، وہ حضرت انس ٹاٹھ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کر رہے سے سے کہ نی ٹاٹھ سے عرض کی: اہل رہے سے کہ نی ٹاٹھ کے سے اب کے سے اب کی ٹاٹھ کے سے موسل کی: اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کو کیے جواب دیں، آپ . نے فرمایا: ''تم لوگ' وَعَلَیْکُم' '' (اورتم پر) کہو۔''

[ 5654] اساعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابن عمر شاشی سے سنا، کہدر ہے متھے کدرسول اللہ مُن اللہ کا فرمایا: ''جب یہودتم کوسلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ».

[٥٦٥٥] ٩-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ، وَالاَ عَرْقَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِّنَ النَّهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ السَّامُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَاللّهُ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَعَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ وَعَلَيْكُمْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٥٦٥٧] (...) حَدَّفَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ وَحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ وَحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ كُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ» وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ.

نازل ہو) کہتا ہے۔' (اس پر) تم ''عَلَیْكَ '' (تھ پر ہو) کہو۔'

[ 5655] سفیان نے عبداللہ بن وینار سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ناتھ سے، انھوں نے نمی کا تناق سے اس کے مائندروایت کی، مگر اس میں ہے: "تو تم کہو: "وَ عَلَيْكُمْ" (تم پرہو۔)"

[5656] سفیان بن عینہ نے جمیں زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت عاکشہ ناتا کی ، انھوں نے حضرت عاکشہ ناتا سے روایت کی ، کہا: یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ ناتا سے طفے کے لیے اجازت طلب کی اور انھوں نے کہا: ''اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ '' (آپ پر موت ہو!) حضرت عاکشہ ناتا ہے۔ کہا: بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ رسول اللہ ناتا ہے۔'' حضرت عاکشہ ناتا ہے۔'' کو خایا:''میں ناتا ہے۔'' ورایا کہا تھا؟ آپ خاتا ہے فرایا:''میں ناتا ہے۔'' و عَلَیْکُمْ '' (اورتم پر ہو) کہدیا تھا۔''

[٥٦٥٨] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ،
عَنْ مَّسْرُّوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ يَ قَالَتْ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً " وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَ الَّذِي قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَو لَيْسَ وَعَلَيْكُمْ ". .

[ ٥٦٥٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بُنُ الْمِرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الفُحْشَ المَهُ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ»، وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلً: وَالتَّفَحُشَ»، وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلً: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيْوَكَ بِمَا لَمْ يُحْتِكَ بِهِ الله ﴾ [المجادلة: ٨] إلى آخِرِ الْآيَةِ.

[ ٥٦٦٠] ١٢-(٢١٦٦) حَدَّنِي هْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَظِيْهِ اللهِ يَظْهُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيْهِ

[5658] ابومعاویہ نے انمش سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حفرت عائشہ رہ انھا روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیا کے پاس یہود میں سے کچھ لوگ آئے، انھوں نے آکر کہا: اَلسَّامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا الْقَاسِمِ! (ابوالقاسم! آپ پرموت ہو) کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ پرموت ہو) کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ پرموت ہوں کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ پرموت ہوں اللہ طاقیا نے فرمایا: ''عاکشہ! بھی ہواور ذات بھی۔ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: ''ماکشہ! بیان بری نہ کرو۔'' انھوں (عاکشہ بھیا) نے کہا: آپ نے نہیں سنا، انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ شاقیا نے فرمایا: ''انھوں نے جو کہا تھا میں نے کہا: تم پرہو۔''

آ 5659 یعلی بن عبید نے ہمیں خبردی ، کہا: ہمیں اعمش نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، گر انھوں نے کہا: حضرت عائشہ بڑا نے ان کی بات سمجھ لی (انھوں نے سلام کے بجائے سام کا لفظ بولا تھا) اور انھیں برا بھلا کہا۔ رسول اللہ ناٹھ نے فر مایا: ''عائشہ! بس کرو، اللہ تعالی برائی اور اسے اپنا لینے کو بہند نہیں فرما تا۔'' اور بیاضافہ کیا: تو اس پر اللہ عزوم نے (بیآیت) نازل فرمائی: ''اور جب وہ آپ کے باس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح باس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح دلوں میں کہتے ہیں ، اللہ اس پر ہمیں دلوں میں کہتے ہیں ، اللہ اس پر ہمیں عذاب کو رام بین ویا؟ ان کے لیے دوز خ کافی ہے جس میں وہ جلیں گے اور وہ لوٹ کر جانے کا بدترین ٹھکانا ہے۔)

[5660] ابوز بیر نے کہا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائف کو کہتے ہوئے سنا: یہود میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ تالیا کو سلام کیا اور کہا: اَلسَّامُ عَلَیْكَ یَا اَبَا الْقَاسِمِ! (ابوالقاسم) آپ پر موت ہو! اس پر آپ نے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ راہ کے کئیں اور وہ غصے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ راہ کا کہنے لگیس اور وہ غصے

فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «بَلٰى، قَدْ سَمِعْتُ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَانُونَ عَلَيْهِمْ،

[٥٦٦١] ١٣-(٢١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ وَلَا عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: ﴿لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».

[ ٢٦٢٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؟ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؟ حَ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً: قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَدِيثِ جَرِيرٍ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ " وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مَنَ الْمُشْرِكِينَ. وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ .

میں آگئ تھیں: کیا آپ نے نہیں سنا جو انھوں نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں! میں نے سنا ہے اور میں نے ان کو جواب دے دیا ہے، اور ان کے خلاف ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔''

[ 5661 عبدالعزیز دراوردی نے سہیل سے، انھوں نے انھوں نے دوایت انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: '' یہود و نصار کی کوسلام کہنے میں ابتدا نہ کرواور جب تم ان میں سے کسی کوراستے میں ملو (تو بجائے اس کے کہ وہ بیکام کرے) تم اسے راستے کے تنگ حصے کی طرف جانے پر مجبور کردو۔''

[5662] محد بن شی نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ۔ ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی ۔ زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی ۔ زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی ، ان سب (شعبہ سفیان اور جریر) نے سہیل سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ وکیج کی حدیث میں ہے: '' جب تم یہود سے ملو '' شعبہ سے ابن جعفر کی روایت کردہ حدیث میں ہے: آپ نگھ کے ابل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور جریر کی روایت میں ہے ابن جعفر کی روایت میں فرمایا، اور جریر کی روایت میں سے کئی ایک (گروہ) کا نام نہیں لیا۔

کے فائدہ: اگرچہ یہود ونصاریٰ کے لیے باقی مشرکین ہے الگ اہل کتاب کی اصطلاح استعال ہوتی تھی لیکن عملاً یہ بھی مشرک ہی سے اس لیے بھی یہود، نصاریٰ اور دوسرے مشرکین کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے بھی کے لیے مشرکوں کا لفظ استعال کیا جاتا تھا۔

باب:5- بچول کوسلام کرنامستحب ہے

(المعجمه) (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلامِ عَلَى السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ (التحفة ١٠)

[ ٢١٦٨] ١٤-(٢١٦٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ مَا لَكِ مَرَّ عَلَى غِلْمَانِ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

[٥٦٦٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

آه ۱۹ ا - (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنَسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ بَصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،

(المعجم٦) (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابِ، أَوْغَيْرِهِ مِنَ الْعَلامَاتِ) (التحفة٦)

[٢٦٦٦] ١٦-(٢١٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: "إِذْنُكَ عَلَيَ

[ 5663] یکی بن یکی نے کہا: ہمیں ہشیم نے سیار سے خبر دی، انھوں نے خابت بنانی سے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ ان (انصار) کے انس ٹاٹٹ ان (انصار) کے لؤکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کوسلام کیا۔

[5664] اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی، کہا: ہمیں سیار نے اسی سند کے ساتھ خبر دی۔

[5665] شعبہ نے سیار سے روایت کی، کہا: میں ثابت بنانی کے ساتھ جارہا تھا، وہ کچھ بچوں کے پاس سے گزر ہے تو انھیں سلام کیا، پھر ثابت نے بیحدیث بیان کی کہ وہ حضرت انس ڈٹائٹ کے ساتھ جارہے تھے، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھوں نے ان کوسلام کیا۔ اور حضرت انس ڈٹائٹ کے ساتھ جارہے نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ ٹٹائٹ کے ساتھ جارہے نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ ٹٹائٹ کے ساتھ جارہے تھے، آپ ٹائٹ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کوسلام کیا۔

باب:6۔(دروازے کا) پردہ اٹھانے یااس طرح کی کے اور علامت کو اجازت کے متر ادف قرار دینا جائز ہے

المحقوق عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں حسن بن عبیداللہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابراہیم بن سوید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابراہیم بن سوید نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے سا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹو سے سا، کہد رہے تھے: رسول اللہ کاٹو کی ابن سے مجھ سے فرمایا: "تحصارے لیے تھے: رسول اللہ کاٹو کی ابن اجازت ہے کہ ججاب اٹھا دیا جائے میرے پاس آنے کی یہی اجازت ہے کہ ججاب اٹھا دیا جائے اورتم میرے راز کی بات من لو، (یہ اجازت اس وقت تک

أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي، حَتَّى ﴿ ﴾ فَي كُمِين تَحْمِين روك دول ـ''

أَنْهَاكَ». أَنْهَاكَ». [٥٦٦٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَنْتَةً وَمُحَمَّدُ نُنُ عَنْدِ الله نُن نُمَدْ وَ اسْحَتُمُ دُنُ

[ 5667] عبداللہ بن ادریس نے حسن بن عبداللہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

(المعحم٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنَّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (التحفة ١٧)

[٨٦٦٨] ١٧–(٢١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سُوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَّا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَّعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةً! وَاللهِ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

#### باب:7۔ انسانی ضرورت کے لیے عورتوں کا باہر نکلنا جائز ہے

[5668] ابوبكر بن الى شيبه اور ابوكريب نے كها: جميں ابواسامہ نے ہشام سے حدیث بیان کی، انھوں نے اسے والدس، انھول نے حضرت عائشہ علی سے روایت کی ، کہا: یردہ ہم پر لاگو ہو جانے کے بعد حضرت سودہ ﷺ قضائے حاجت کے لیے باہر تکلیں، حضرت سودہ وہ جسامت میں بڑی تھیں، جسمانی طور پر عورتوں ہے اونچی (نظر آتی)تھیں۔ جو خص انھیں جانتا ہو (پردے کے باوجود) اس کے لیے تفی نہیں رہتی تھیں، حفرت عمر بن خطاب ٹاٹھ نے انھیں دیکھ کر کہا: سودہ! الله کی قتم! آپ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتیں اس ليه وكي ليجيه، آب كيم بامر ثكلا كرين كى -حضرت عائشه عليه نے کہا: حضرت سودہ چھٹ (بیہ سنتے ہی) الٹے یاؤل لوٹ آئيں اور (اس وقت) رسول الله ظفام ميرے ہال رات كا کھانا تناول فر مارہے تھے،آپ کے دست مبارک میں گوشت والى ايك مِرْئ تقى، وه اندرآئين اور كهن كيس: الله كرسول! میں باہر نکلی تھی اور حضرت عمر دیاتی نے مجھے اس اس طرح کہا۔ حضرت عائشہ و اللہ نے کہا: اس وقت الله تعالى نے آپ پروحی نازل فرمائی، پھرآپ ہے وی کی کیفیت زائل ہوگئی، ہڈی اس

طرح آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا:''تم سب (امہات المونین) کواجازت دے دی گئی ہے کہ تم ضرورت کے لیے باہر جاسکتی ہو۔''

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: يَّفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

ابوبکر (ابن ابی شیبه) کی روایت میں ہے: "ان کاجسم عورتوں سے اونچا تھا" ابوبکر نے اپنی حدیث (کی سند) میں بیاضافہ کیا: تو ہشام نے کہا: آپ کا مقصود قضائے حاجت کے لیے حانے سے تھا۔

کے فائدہ: گھر ہے باہ نظنے کے حوالے سے بیآ تب اتری: ﴿ يَآيَنُهَا النّبِيُّ قُلْ لِآ زُوجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبِيْهِ فِنَ عَلْا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَقُوْدًا رَّحِيْمًا ﴾ ''ا ہن بیا اپنی بیویوں، اپنی بیویوں، اپنی بیویوں، اپنی بیویوں، اپنی بیویوں، اپنی بیویوں اور سلمانوں کی عورتوں سے کہ دیجے کہ وہ اپنی چا دریں اپنا اوپر نیجی لاکا لیس، بیاس بات کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ بیچانی جائیں اور اللہ تعالی بہت بخشے والا، بڑا مہر بان ہے۔' (الاحزاب 59:33) اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ خواتین چا دریں لاکا کر باہر بھی جاسکتی ہیں اور پردے کا مقصود یہ بینہیں کہ انھیں کوئی پیچان نہ پائے ۔ اتنی پیچان ضروری ہے کہ یہ مسلمان، پردہ دار بیبیاں ہیں، انھیں کوئی ستانے کی جرائت نہ کرے۔اگر مسلمان معاشرے میں کوئی رزیل منافق پردے کی اس علامت کے باوجود خواتین کا احترام نہ کرے تواگلی آیت میں اس کا علاج بتایا گیا کہ ان کومعاشرے سے نکال باہر کیا جائے تا کہ خواتین شخفظ اور سلامتی کے ساتھ اپنی روز مرہ زندگی گزار کیس۔

[٥٦٦٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَّفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى.

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَمِيْكِ بُنُ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزُنَ، إِلَى اللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزُنَ، إِلَى

[5669] ابن نمیر نے کہا: ہشام نے ہمیں ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: وہ الی خاتون تھیں کہان کا جسم لوگوں سے اونچا (نظر آتا) تھا۔ (بیابھی) کہا: آپ ٹائیلم رات کا کھانا تناول فرمار ہے تھے۔

[5670]علی بن مسہرنے ہشام سے ای سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی۔

[5671] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ظافی کی ازواج جب رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر تکتیں تو ''المناصع'' کی طرف جاتی تھیں، وہ دور ایک کھلی، بردی جگہ ہے۔ اور حضرت عمر بن

الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَّكَانَتِ امْرَأَةً طَويلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ.

آپ اپنی از واج کو برده کرائیں، رسول الله طاقة (کسی حکمت كى بناير) ايمانبيس كرتے تھ، پھرايك رات كوني طافق كى المليد حضرت سوده بنت زمعد اللها عشاء كے وقت (قضائے حاجت کے لیے) باہرُنگلیں، وہ دراز قد خاتون تھیں، تو عمر نگاتُظ نے اس حص میں کہ جاب نازل ہوجائے، یکارکران سے کہا: سودہ! ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔

حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے حجاب کا تحكم نازل فرما ديا ـ

🚨 فائدہ:اس سے مراد باہر نکلتے ہوئے تجاب کا طریقہ ہے۔گھروں کی با تجاب زندگی کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت:51 اوراس کے بعد کی آیات ذرا پہلے حضرت زینب اٹاٹھا کے ولیمے کے موقع پر ٹازل ہو چکی تھیں۔

[5672] صالح نے ابن شہاب سے اس مند کے ساتھ

[٢٧٢] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي الى كَمَانترروايت كل ـ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

#### (المعجم ٨) (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا)(التحفة ١٨)

[٧٦٧٣] ١٩-(٢١٧١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَعَلِيُّ بْنُ خُجْرِ - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا ! لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَّكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».

#### باب:8۔ تنہائی میں اجنبی عورت کے یاس دہنے اور اس کے ہاں جانے کی ممانعت

[5673] ابوز بير نے حضرت جابر دائل عضر دى، كہا: عورت کے پاس رات کو نہ رہے، الليد كداس كا خاوند مو يا محرم (غیرشادی شدہ عورت کے پاس رہنا اور زیادہ تحق سے ممنوع ہے۔)

[ ٢١٧٢] - ٢-(٢١٧٢) وَحَدَّثْنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

[ ٥٩٧٥] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَّحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَّحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَعَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّنَهُمْ بِهٰذَا وَعَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّنَهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ُ [٣٦٧٦] ٢١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَّقُولُ: الْحَمُّوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْج، ابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ.

[5674] قتیب بن سعیداور محد بن رکے نے کہا: ہمیں لیث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی ، انھوں نے ابوالخیر سے ، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر بھٹنے سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''تم (اجنبی) عورتوں کے ہاں جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول! دیورا جیٹھ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ طافیۃ نے فرمایا: ''دیورا جیٹھ تو موت ہے۔''

[5675] عبداللہ بن وہب نے عمرو بن حارث، لیف بن سعد اور حیوہ بن شریح وغیرہ سے روایت کی کہ یزید بن ابی حبیب نے انھیں اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔

[5676] ابن وہب نے کہا: میں نے لیٹ بن سعد سے سنا، کہدرہے تھے: تُمُوْ (دیورا جیٹھ ) خاوند کا بھائی ہے یا خاوند کے رشتہ داروں میں اس جیسا رشتہ رکھنے والا، مثلاً: اس کا چیازادوغیرہ۔

[5677] عبدالرحمان بن جبیر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص بھائنانے انھیں حدیث سائی کہ بنوہاشم کے کھولوگ حضرت اساء بنت عمیس بھائ کھر گئے، پھر حضرت البوبكر دہائیا بھی آگئے، حضرت اساء بھائیا اس وقت ان کے نکاح میں تھی انھوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انھیں نا گوار گر را۔ انھوں نے یہ بات رسول اللہ بھائیا کو بتائی، ساتھ ہی کہا: میں نے فرمایا:

د نیر کے سوا اور پچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ بھائی نے فرمایا:

د اللہ تعالیٰ نے (بھی) انھیں (حضرت اساء بنت عمیس بھائی کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ بائی ہوئے جس کا خاوندگھر پر نہ ہو، الّا یہ کہ اس

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ كَمَاتِهُ اللَّهِ عَلِيْ الْوَلُوكَ بُولَ: رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي لهٰذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ».

🚣 فائدہ: اس علم کا مقصد بیہ ہے کہ خلوت نہ ہوتا کہ کسی کے دل میں کسی قتم کے شک کا گزرنہ ہو۔ اس وقت لوگوں میں خیرتھی۔ ا یک یا دونیک لوگوں کی موجود گی دفع فتنہ کے لیے کافی تھی۔اب تو شر پھیلا ہوا ہے۔ دوتین لوگ بسا اوقات اور زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں،اب دفع فتنہ کے لیےعورت کے قابل اعتماد محرموں کی موجود گی ضروری ہے۔

> (المعجم٩) (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُّوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَّكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَقُولَ: هَاذِهِ فَلانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ) (التحفة ١٩)

[٧٦٧٨] ٢٣-(٢١٧٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيِّ يُثَلِّهِ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! لهٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم».

[٥٦٧٩] ٢٤–(٢١٧٥) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ خُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْكِيْ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورَهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَشْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْن

باب:9۔ جو مخص اپنی ہوی یا کسی محرم خاتون کے ساتھ اکیلا ہوتو وہ بد گمانی ہے بیخے کے لیے ( دیکھنے والول کو) ہتادے کہ بیفلاں ہے

[ 5678] ثابت بنانی نے حضرت انس والٹو سے روایت کی کہ نبی ناٹی اگرے باہر) اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ کے پاس سے ایک مخص گزراتو آپ نے اسے بلالیا، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا: "اے فلال! میری فلال بوی ہے۔' اس مخص نے کہا: اللہ کے رسول! میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سكنا تقارآب المنظم في مرايا: "شيطان انسان كي ركول مين خون کی طرح دوڑ تا ہے۔''

[5679]معمر نے زہری ہے، انھوں نے علی بن حسین ے، انھول نے حضرت صفیہ بنت جی (ام المومنین عام) ے روایت کی ، کہا: نبی نگایُل اعتکاف میں تھے، میں رات کو آپ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے آپ سے بات چیت ک، پھر میں والیس کے لیے کھڑی جوئی تو آپ بھی میرے ساتھ مجھے واپس پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ان کی ر ہاکش گاہ اسامہ بن زید دھ ٹھا کے احاطے میں تھی۔اس وقت

زَيْدِ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّى فَقَالًا: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّا» أَوْ قَالَ "شَيْئًا».

آخبرَنَا شُعْيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنِ، ۚ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخَبَرَنَهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ تَرُورُهُ، فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ أَنَّهَ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ وَيُعَلِّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَّمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى تَنْقَلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْدِ: حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

(المعحم ١٠) (بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةٌ فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَ هُمْ) (التحفة ٢٠)

كَنَّ مَّالِكِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلٰى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلٰى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ

انصار کے دوآ دمی گزرے، جب انھوں نے نبی سائیڈ کو دیکھا تو رفتار بڑھا دی، اس پر رسول اللہ سائیڈ نے فرمایا: '' دونوں تھر جاؤ، یہ (میری اہلیہ) صغیہ بنت جی ہیں۔' ان دونوں نے کہا: سجان اللہ! اللہ کے رسول (ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟) آپ نے فرمایا۔'' شیطان انسان کے اندر شک کریں گے؟) آپ نے فرمایا۔'' شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تمھارے دلوں میں براخیال ڈال سکتا ہے۔'' یا آپ نے فرمایا:''کوئی بات (ڈال سکتا ہے۔'' یا آپ

[5680] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ انھیں نبی طاقی کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رہا نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی طاقی کے اعتکاف کے دوران معجد میں آپ سے ملئے آئی ، گائی کے اعتکاف کے دوران معجد میں آپ سے ملئے آئی ، گائی کے اعتکاف کے دوران معجد میں آپ سے ملئے واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی ۔ رسول اللہ طاقی کی ، گھر ان واپس کے جوڑ نے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد (شعیب فیصور نے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد (شعیب نے) معمر کی حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''شیطان انسان کے اندر وہاں پنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے۔ انھوں نے ''دوڑتا ہے'' مہیں کہا۔

باب:10 \_ جو محض کسی مجلس میں آئے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی دیکھے تو وہاں بعیشہ جائے ورنہ لوگوں سے پیچھے بیٹھے

[ 5681] امام مالک بن انس نے آخق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کی کو عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابوم ہ نے آخیں حضرت ابودا قد لیٹی ڈاٹٹؤ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ نی ٹاٹٹؤ ایک بار جب میحد میں تشریف فرما

أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ وَلَمَّا اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ وَأَمَّا اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ الله عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ مَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ الله مَنْهُ اللهُ اللهُ

تے اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ تین آوئی آئے ، دور سول اللہ ظائیم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا، وہ دونوں رسول اللہ ظائیم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا، وہ ان میں سے ایک شخص نے حلقے کے اندر خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹے گیا اور دوسرا سب لوگوں کے چیچے بیٹے گیا اور تیسرا پیٹے موڑ کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ ظائیم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''کیا میں تم کو تین (مختلف قتم کے) آ دمیوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف جگہ متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف جگہ جبک (کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ تعالی نے اسے جگہ دے دی اور دوسرا جبک (کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ تاس سے جبک گیا (اسے وہیں جبک (کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ تاس سے جبک گیا (اسے وہیں جبک کیا (اسے وہیں کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ اس سے جبک گیا (اسے وہیں کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ اس سے جبک گیا (اسے وہیں کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ اس سے جبک گیا (اسے وہیں کرنے کی کوشر لے گا۔''

کے فائدہ: مجلس میں اللہ کا ذکر ہور ہاتھا۔ اللہ کے رسول تا گڑا ہات کررہے تھے اور باقی سن رہے تھے۔ جو شخص باقاعدہ جگہ تلاش کر کے اس طقے میں داخل ہوگیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں آگیا۔ جس نے رسول اللہ تا ہڑا کے قریب آنے کے لیے گئجائش ڈھونڈنے کی بجائے حیاسے کام لیااور چیچے بیٹے گیا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں حیاسے کام لے گا۔ اس کے گناہوں کوسا منے لانے کے بجائے ورگز رفر مائے گا، اس کو مایوس کر سند کی رحمت سے منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ بھی اس کی طرف توجہ نیس فر مائے گا۔

[ ٥٦٨٧] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَّ هُوَ ابْنُ شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، فِي الْمَعْنَى.

[5682] یکیٰ بن انی کثیر نے کہا کہ آئی بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے آئیس اس سند سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اِقَامَةِ الْانْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ اِلَيْهِ)(التحفة ١)

باب:11۔ جو شخص اپنی جائز جگہ پر پہلے سے بیٹا ہوا ہے،اس کی جگہ سے اٹھانا حرام ہے

[ ٣٦٨٣] ٢٧-(٢١٧٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع، عَنِ الْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «لَا يُقِيمُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «لَا يُقِيمُنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ».

آخيى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو اللّهَ فَيْ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو اللّهَ فَيْ بُنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللّه فَلُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: مَدَّ مَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِ عَنِيدُ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّي مَنْ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّي مَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّي مَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ اللَّهُ مُلُولُ النَّي مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْوَجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَكِنْ تَفَسَحُوا اللهُ وَتَوَسَعُوا ».

[٥٦٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنْفِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا لَيْعِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ: حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ:

[ 5683] لیٹ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمری انھوں نے حضرت ابن عمری انھیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا ہے کہ چھر وہاں (خود) بیٹھ جائے۔''

[ 5684] عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انھیا سے، انھوں نے نبی تالیق سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' کوئی شخص کسی دوسر شخص کواس کی جمالہ سے نہ اٹھائے کہ چھر وہاں بیٹھ جائے، بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور وسعت پیدا کرو''

ابورئی اور ابوکائل نے کہا: ہمیں حماد نے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث سائی۔ یکیٰ بن حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث سائی۔ محمد بن رافع نے کہا: ہمیں مورح نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، ان دونوں روح اورعبدالرزاق) نے ابن جربج سے روایت کی۔ محمد بن رافع نے کہا: ہمیں ابن ابی فدیک نے حدیث بیان کی، بن رافع نے کہا: ہمیں ابن ابی فدیک نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ضحاک بن عثمان نے خبردی۔ ان سب (ابوب، ابن جربح اور ضحاک بن عثمان نے نافع سے، انھوں نے حضرت جربح اور انھوں نے نی کا ایکٹی سے لیٹ کی حدیث کے ماندروایت کی، انھوں نے اس حدیث میں: " بلکہ کھلے

﴿ وَلَٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ﴾ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ وَغَيْرِهَا .

[٥٦٨٦] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِةٌ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ النَّبِيِّ عَيَّلِةٍ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلِسُ فِيهِ .

[ ٥٦٨٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٥٦٨٨] • ٣-( ٢١٧٨) وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيدٍ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيدٍ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيدٍ قَالَ: ﴿لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِي قَعْدِهِ فَيَقَعُدَ فِي فَي فَعَدِهِ فَي فَعَدِهِ فَي فَعَدِهِ فَي فَعَدِهِ فَي فَعَدِهِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَالِهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

(المعجم ٢) (بَابُّ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) (التحفة ٢٢)

[٥٦٨٩] ٣١-(٢١٧٩) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ

ہو کر بیٹھواور وسعت پیدا کرؤ' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور (ابن رافع نے) ابن جریج کی حدیث میں بیاضافہ کیا: میں نے ان (ابن جریج) سے پوچھا:''جمعہ کے دن؟''اٹھوں نے کہا: جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی۔

[5686] عبدالاعلی نے معمرے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے رہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر رہا ﷺ سے روایت کی کہ نبی طالیۃ ان نے فرمایا: ''میں سے کوئی شخص اپنے میں کو اس کی جگہ پر بیٹے بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا کے کہ پھراس کی جگہ پر بیٹے جائے۔'' (سالم نے کہا:) حضرت ابن عمر رہا ﷺ کا بیطریق تھا کہ کوئی شخص ان کے لیے (خود بھی) اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ اس کی جگہ برنہ بیٹھتے سے۔

[5687]عبدالرزاق نے کہا:معمر نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[5688] ابوز بیر نے حضرت جابر واٹھ سے اور انھوں نے نبی اٹھ سے سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آکراس کی جگہ پرخود بیٹھ جائے، بلکہ (جو آئے وہ) کہے: '' جگہ کشادہ کردو۔''

باب:12۔ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور پھروالیس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دارہے

[5689] الوعواند اور عبدالعزيز بن محمد دونوں نے سہيل سے، انھوں نے حضرت اللہ سے، انھوں نے حضرت اللہ سالٹی نے فرمایا: اللہ سالٹی میں سے کوئی شخص کھڑا ہؤ' اور الوعواند کی حدیث میک

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً: "مَنْ قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

ہے:'' جب تم میں ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو، پھراس جگہلوٹ آئے تو وہی اس (جگہ) کا زیادہ حقدار ہے۔''

باب:13\_مخنث كو(اس كى رشته دار) اجنبي عورتون

کے پاس جانے سے روکنا

## (المعجم ١٣) (بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّحُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ) (التحفة ٢٣)

[5690] زینب بنت ام سلمہ نائل نے ام المونین ام سلمہ نائل سے روایت کی کہ ایک مخت ان کے ہاں موجود تھا۔ رسول اللہ نائل مجھی گھر پر تھے، وہ حضرت ام سلمہ نائل کے ہاں اللہ نائل میں گھر پر تھے، وہ حضرت ام سلمہ نائل کے ہائی سلمہ نائل کے ہائی سلمہ نائل کا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو طائف پر فتح عطا فرمائے تو میں شمصیں غیلان کی بیٹی (بادیہ بنت غیلان) کا پتہ بتاؤں گا، وہ چارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے (سامنے ہے جسم پر چارسلوٹیں پر ٹی بین) اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹے چیم کر جاتی ہے۔ (انتہائی بین) اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹے چیم کر جاتی ہے۔ (انتہائی قربہ جسم کی ہے۔) رسول اللہ ناٹھ کے اس کی یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا: ''یہ (مخنث) تمھارے ہاں واضل نہ ہوا کریں۔'

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا حَوَّاللَّهُ هُذَا ح: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أَمِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتٍ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: يَا أُمِّ سَلَمَةً: يَا مُخَدِّنًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَتَلِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَتَلِيَّةً فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَتَلِيَّةً فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِ سَلَمَةً : يَا اللهِ يَتَلِيَّةً فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِ سَلَمَةً : يَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ فَسَمِعَهُ اللهِ يَتَلِيَّةً فَقَالَ: "لَا يَذْخُلُ هُؤُلَاء مُلْكُمْ". وَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً فَقَالَ: "لَا يَذْخُلُ هُؤُلَاء عَلَيْكُمْ".

فوائد ومسائل: ﴿ مَعْنَ، اللهِ مردنما انسان کو کہتے ہیں جومردا گی ہے محردم ہو۔ اور خُنٹیٰ ایک عورت نما تخلوق کو کہتے ہیں جو زنانہ صفات ہے محروم ہو۔ اگر قدرتی طور پر الیا ہے تو وہ معذور ہیں۔ مخنث ، حتی الوسم انھی احکام کا مکلف ہے جومردوں کے لیے ہیں اور خنٹیٰ ان کی جو مورتوں کے لیے ہیں۔ ان کو درست طور پر زندگی گزار نے کی تربیت دینی چاہیے۔ مخنثوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ جنسی معاملات کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ، یعنی عورت کی طرف کوئی رغبت ندر کھنے والے ہوتے ہیں ، اس لیے وہ گھروں میں آئے جاتے تھے لیکن جب رسول اللہ تا ہوئی نے یہ بات نی تو اس سے ثابت ہوگیا کہ قدرت موجود نہ ہوتو بھی ال قتم کے خیالات ذہن میں موجود ہو سکتے ہیں اور یہ بات موجب فتذ بی تا ہے اور اب تو ان کے ذریعے سے ایسے ایسے فتنے پھیلتے ہیں

جن کی طرف پہلے کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ ٹاٹیڈا نے گھروں میں مخنثوں کا داخلہ بند کروا دیا۔ ﴿ مُخنتُ کا بنت غیلان کے بارے میں بیرکہنا کہ وہ چارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹھ پھیرتی ہے، اس کے فربہ پن کو بیان کرنا تھا۔ یہ بات اس زمانے میں عربوں میں خوبصورتی کی علامت تیجھی جاتی تھی۔

(المعجم ٤ ١) (بَابُ جَوَازِ اِرْدَافِ الْمَوْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، اِذَا أَغْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ) (التحفة ٤٢)

الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتُ فِي الْأَرْضِ بَكْرٍ قَالَتُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَّالٍ وَّلَا مَمْلُوكِ وَّلَا شَيْءٍ، غَيْرَ فَرَسِهِ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسْدِهِ، وَأَكْفِهُ، وَأَكْمُن يَخْرُرُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُخْسِنُ أَخْبِرُ، فَكَانَ يَخْرُرُ لِي جَارَاتٌ مِّنَ

[ 5691] عروہ نے حضرت عائشہ فات سے روایت کی،
کہا: نبی تالیک کی ازواج کے پاس ایک مخت آیا کرتا تھا اور
ازواج مطہرات اسے جنسی معاملات سے بہرہ سمجھا کرتی
تصیں فرمایا: ''ایک دن نبی تالیکی تشریف لائے اور دہ آپ
کی ایک اہلیہ کے ہاں بیٹا ہوا ایک عورت کی تعریف کر رہا
تھا، وہ کنے لگا: جب وہ آتی ہے تو چارسلوٹوں کے ساتھ آتی
ہے اور جب بیٹے پھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ بیٹے
پھیرتی ہے۔ اس پر نبی تالیک نے فرمایا: ''کیا میں دکھے ہیں رہا
کہ جو کچھ یہاں ہے، اسے سب پہتے ہے۔ یہ لوگ تمھارے
پاس نہ آیا کریں '' تو انھوں (امہات المونین شائیلاً) نے
اس سے یردہ کرلیا۔

باب:14 ـ راستے میں سخت تھک جانے والی اجنبی عورت کواپنے ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز

[5692] بشام کے والد (عروہ) نے حضرت اساء بنت ابی بکر ڈیٹھ سے روایت کی ، انھوں (حضرت اساء ڈیٹھ) نے کہا:
حضرت زبیر ڈیٹھ نے مجھ سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک گھوڑ ہے کے سوانہ پچھ مال تھا، نہ غلام تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔
ان کے گھوڑ ہے کو میں بی چارا ڈالتی تھی، ان کی طرف سے اس کی ساری ذمہ داری میں سنجالتی۔ اس کی گلہداشت کرتی، ان کے پائی لانے والے اونٹ کے لیے تھجور کی گھلیاں تو ڑتی اور اسے کھلاتی، میں بی (اس پر) پائی لاتی، میں بی (اس پر) پائی لاتی، میں بی (اس پر) پائی لاتی، میں بی ان کا پائی کا ڈول سیتی، آٹا گوندھتی، میں انچھی طرح

الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوْى، مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى تُلُثَيْ وَهِيَ عَلَى تُلُثَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَى تُلُثَيْ فَرْسَخِ، قَالَتْ: فَجِنْتُ يَوْمًا وَّالنَّوٰى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ وَأَسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ الْخِهُ لِيَحْمِلَنِي أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ الْحَمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَنْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوٰى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُ فَقَالَ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوٰى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتِّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتِّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتِّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو الْفَرَس، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِى سِيَاسَةَ الْفَرْس، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِى .

روٹی نہیں بنا سکتی تھی تو انصار کی خواتین میں سے میری ہمائیاں میرے لیے روٹی بنا دیتی، وہ سی (دوسی والی) عورتین تھیں ۔ انعول (اساء علیہ) نے کہا: رسول الله علیم نے زبیر دہائی کوزمین کا جوٹکڑا عطا فرمایا تھا وہاں سے اپنے سریر مُحْمَلِيال ركه كر لاتى، بيه (زمين) تقريباً دوتهائي فرنخ (تقريباً 3.35 كلوميش )كى مسافت يرتقى \_ كها: ايك دن مين آربى تھی، گھلیاں میرے سر پڑھیں تو میں رسول الله تافیم سے ملی، آپ کے سحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ناتا نام بھے بلایا، پھرآوازے اونٹ کو بٹھانے لگے، تا کہ (گھلیوں کا بوجھ درمیان میں رکھتے ہوئے) مجھے اینے لیجھے بٹھا لیں۔انھوں نے (حضرت زبیر ٹٹاٹٹا کو مخاطب كرتے ہوئے) كہا: مجھے شرم آئى، مجھے تمعارى غيرت بھى معلوم تعی تو انھوں (زیر واٹٹ) نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ تمھارا اینے سر پر کھلیوں کا بوجھ اٹھانا آپ ناٹی کے ساتھ سوار مونے سے زیادہ سخت ہے۔ کہا: (یمی کیفیت ربی) یہاں تك كدابوكر عاللًا في ميرے ياس (رسول الله علل كى عطا کردہ، حدیث: 5693) ایک کنیز بھجوا دی اور اس نے مجھے سے گھوڑے کی ذمہ داری لے لی۔ (مجھے ایسے لگا) جیسے انھول نے مجھے (غلامی سے) آزاد کرادیا ہے۔

[٥٦٩٣] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزِّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، جَاءَ النَّبَقَ يَظِيَرُ سَبِيْ فَا عُطَاهًا خَادِمًا، خَادِمًا، جَاءَ النَّبِقَ يَظِيرُ سَبْعٌ فَأَعْطَاهًا خَادِمًا، خَادِمًا، جَاءَ النَّبِقَ يَظِيرُ سَبْعٌ فَأَعْطَاهًا خَادِمًا،

[5693] این ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت اساء وہ اساء وہ اساء وہ اسا کیا کہ میں گھر کی خدمات سرانجام دے کر حضرت زبیر وہ کئی کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دکھیر بھال کرتی تھی، میرے لیے گھر کی خدمات میں سے گھوڑے کی گہداشت سے بڑھ کرکوئی اور خدمت زیادہ تخت نہ تھی۔ میں اس کے لیے چارہ لاتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور اس کی گہداشت کرتی، کہا: پھر آھیں ایک خادمہ لی گئی ، رسول اللہ کا ہی ہے ہی سے خاومہ لی گئی، رسول اللہ کا ہی ہی ہی ہی ہی ہی سے خاومہ لی گئی، رسول اللہ کا ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی سے خوص نے ان کے لیے ایک خادمہ عطا کردی۔ کہا: اس نے جھے سے نے ان کے لیے ایک خادمہ عطا کردی۔ کہا: اس نے جھے سے

قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَعُونَةً.

فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، وَالنَّبَيْرُ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَجَّطْتُ لَكَ أَبِي ذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَاعَدْ، فَجَاءَ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ فَقَالَ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ إِلَى أَنْ تَمْنَعِي مَرَّكُ الْمَدِينَةِ أَنْ كَسَبَ، وَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَيَعْدُلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ يَعِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَعْلِي بَهَا.

گھوڑے کی مگہداشت (کی ذمہ داری) سنجال لی اور مجھ سے بہت بڑا بوجھ ہٹالیا۔

میرے پاس ایک آدی آیا اور کہا: ام عبداللہ! میں ایک فقيرآدي مون: ميرا ول عابتا ہے مين آپ ك گرك سائے میں (بیٹھ کرسودا) چے لیا کروں۔ انھوں نے کہا: اگر میں نے مصیں اجازت دے دی تو زبیر واٹٹا انکار کر دیں ك\_ جب زبير فالمرام وجود مول تو (اس وقت) آكر مجهس اجازت مانگنا، پھر وہ مخص (حضرت زبیر بھٹ کی موجودگی ميس) آيا اوركها: امع، الله! ميس ايك فقير آ دى جوس اور جابتا ہوں کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں (بیٹھ کر کچھ) نے لیا كرول، انهول (حضرت اساء رفالله) نے جواب و یا: مدين میں تمھارے لیے میرے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں ہے؟ تو حفرت زبیر اللط فان سے کہا: مسس کیا ہوا ہے، ایک فقیر آدمی کوسودا بیجنے سے روک رہی ہو؟ وہ بیچنے لگا، یہال تک که اس نے کافی کمائی کر لی، میں نے وہ خادمہاسے ج دی۔ زبیر التا اندرآئ تواس خادمه کی قیت میری گودیس بری تھی، انھول نے کہا، یہ مجھے ہبہ کردو۔ تو انھول نے کہا: میں اس كوصدقه كرچكى مول\_

> (المعجمه ١) (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَا جَاةِ الاِثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ، بِغَيْرِ رِضَاهُ) (التحفة ٢٠)

[ ٣٦٩٤] ٣٦-(٢١٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اإِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

[٥٦٩٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ؛

باب:15 \_ تیسرے آ دی کوچھوڑ کراس کی رضامندی کے بغیر دو آ دمیوں کی ہاہمی سرگوشی حرام ہے

[5694] ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر واللہ اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں۔''

اور [5695] عبیداللہ، لیٹ بن سعد، ایوب (سختیانی) اور الیب بن مول ان سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ؛ َح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسٰى، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

> [٣٦٩٦] ٣٧–(٢١٨٤) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ مَّنْصُورٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ؛ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاتِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُتُحْزُنَهُ".

> [٥٦٩٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْب - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي ؛ قَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَس، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى

حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[5696] منصور نے ابوداکل (شقیق) سے، انھوں نے عبدالله (بن مسعود والنز) سے روایت کی ، کہا: رسول الله مظافح نے فرمایا:''جبتم تین لوگ (ایک ساتھ) ہوتو ایک کوچھوڑ کر دوآ دمی باہم سرگوشی نہ کریں، یبال تک کمتم بہت سے لوگوں میں مل جاؤ ، کہیں ایبا نہ ہو کہ بیر (دو کی سرگوثی) اسے غمز دہ کردے۔''

[ 5697] الومعاويد في المش سي، المول في شقيق ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ڈاٹٹہ) سے روایت كى، كها: رسول الله والله على فرمايا: "جبتم تين لوك بوتو اينے ساتھی کوچھوڑ کر دوآ پس میں سرگوثی ندکریں کیونکہ یہ چیز اس کوغمز دہ کردے گی۔''

اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزُنُهُ».

[٣٩٩٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

#### [5698] عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمش سے ای سند کے ساتھ (حدیث بیان کی۔)

#### باب:16\_طب، بياري اوردم كرنا

[5699] نی منافظ کی المید حفرت عائش صدیقه رفظ سے روایت ہے، انھول نے کہا: جب نی منافظ بیار ہوتے تو جبر مل علیا آپ کو دم کرتے، وہ کہتے: ''اللہ کے نام سے، وہ آپ کو بچائے اور ہر بیاری سے شفا دے اور حمد کرنے والے کے شرسے جب وہ حمد کرے اور نظر لگانے والی ہر آپ کو محفوظ رکھے۔ )''

# [5700] ابونضرہ نے حضرت ابوسعید دلائٹ سے روایت کی کہ جبرائیل علیقا نبی طائی کے پاس آئے اور کہا: اے حمد! کیا آپ بیار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' حضرت جبرائیل علیقانے بیکلمات کہے: ''میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہراس چیز سے (حفاظت کے لیے) جو آپ کو تکلیف دے، ہرفض اور ہر حسد کرنے والی آ تکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا

#### [ 5701] ہام بن منبہ نے کہا: بیاحادیث ہیں جوہمیں

#### (المعحم٦١) (بَابُ الطِّب وَالْمَرَضِ وَالرُّقِي)(التحفة١)

[ ٢١٨٥] ٣٩-(٢١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُ عَمْرَ الْمَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ يَّزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ.

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْت؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بإسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلِ بَاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلِ خَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، بإسْم اللهِ أَرْقِيكَ.

[۷۰۷۱] ٤١ –(۲۱۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقِّ».

آلاً عَبْدُ اللهِ بْنُ الشَّاعِرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الشَّاعِرِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَخَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقِّ النَّبِيِ عَلَى اللَّهُمْ فَاغْسِلُوا».

حفرت ابو ہریرہ فاتھ نے نبی ماٹھ سے روایت کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بیہ ہے: رسول الله فاتھ نے فرمایا: " نظر حق (ثابت شدہ بات) ہے۔ "

[5702] حضرت ابن عباس ٹاٹھنے نبی ٹاٹھنے سے روایت
کی کہ آپ نے فرمایا: '' نظر حق ( ثابت شدہ بات ) ہے، اگر
کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظر سبقت
لے جاتی ۔ اور جب ( نظر بد کے علاج کے لیے ) تم سے شسل
کرنے کے لیے کہا جائے تو عشل کرلو۔''

فائدہ: انسان کی خواہش، ارادے اور اس کے احساسات کی قوت کم وہیش ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی بیدائدرونی قوتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ بعض جانوروں میں بھی بید بات موجود ہے۔ بہت سے موذی جانورائی نگاہوں کے ذریعے ہے اپنے شکار کو بے بس کردیتے ہیں۔ انسانوں کی طرف سے غصے کے عالم میں ڈالی ہوئی نظر سامنے والے کولرزاد بی ہے۔ حسد بھی ایک ایسی ہی شدت کی کیفیت ہے۔ شدت کے عالم میں نظر کے ذریعے سے حسد کا جذبہ دوسرے انسان کو، جس سے حسد کیا جارہا ہو، شدید متاثر کرتا ہے۔ عین حاسد سے مراد حسد سے بھی ہوئی نظر ہی ہے۔ اس کے ذریعے سے حسد کا جذبہ دوسرے انسان کو، جس سے حسد کیا جارہا ہو) کو نقصان ہی جن جا تا ہے اور بعض اوقات بہت تیزی اور شدت سے بہنچتا ہے۔ اس کی شدت اتی ذیادہ ہو عتی ہے کہ رسول اللہ تاہی کا کے فرمان کے مطابق اگر کوئی چیز نقد رہے مقابلہ کر سکتی ہوتی تو حاسد کی نظر ہوتی۔ جس شخص کوئی کی نظر لگ جائے ، اس کا علاج اس شخص کے حسد کا ازالہ ہے جس نظر لگائی ہے۔ رسول اللہ تاہی ہے کہ وضو کے اعضاء، پہلو اور کر کے نیچ کے حصوں کو دھوکر اس کا پانی اس شخص روایات میں ہے کہ وضو کے اعضاء، پہلو اور کر کے نیچ کے حصوں کو دھوکر اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے۔ اس سے نظر لگائے والے کو ایے تھوتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل سے حسد ذاکل ہو جاتا ہے۔ اس صدے میں کو نظر لگی ہے۔ اس سے نظر لگائے والے کو ایے تھوتی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل سے حسد ذاکل ہو جاتا ہے۔ اس صدے میں کو نظر لگی ہے۔ اس سے نظر لگائے والے کو ایے توقی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل سے حسد ذاکل ہو جاتا ہے۔ اس صدے میں میں عشر نے کہ جس کی نظر لگائے والے کو ایے تو وہ ہرصورت عسل کر کے اس کا وی مہیں کردے تا کہ اسے نظر گئے پر انڈیل دیا جائے وہ ہرصورت عسل کر کے اس کی ویتو کہ اس کے دی مور کے اس کے دو مہرصورت عسل کر کے اس کے دیتر کی کو بھوکر کی کو بی کہ جس کی نظر کی جائے وہ ہرصورت عسل کر کے اس کو دیو کر اس کی کو کے جس کی نظر کی جائے وہ ہرصورت عسل کر کے اس کی کو بی حسر نا کی اور کی کے دی کو بی کہ جس کی نظر کی کو بی کو بیا کہ جائے کو دو ہرصورت عسل کا پانی مہیا کر دے تا کہ اسے نظر کی کے دی کو بی کو بی کی دو کر کے دی کے دی خصوں کو دیو کر اس کو بیا کہ جس کی دو کر سے کی دو کر سے دی کو بی کو بیا کو بیا کو بی خوال کے دو ہرصورت عسل کا بیا کو بیا کو بیا کو بی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بی کو بیا

باب:17\_جادوكابيان

(المعجم١) (بَابُ السَّحْرِ) (التحفة٢)

[٥٧٠٣] ٤٣-(٢١٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:

[ 5703] ابن نمير نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ أَللهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِّنْ يَّهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُّقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، ۚ قَالَتْ: ۚ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيُّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ، وَّجُبُّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ».

قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! وَاللهِ! لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ».

الشَّيَاطِينِ».

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ».

ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی، کہا: بوزریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے، جے لبید بن اعصم كها جاتا تقا، رسول الله طافي يرجادو كيا-اس سے كه آپ نے كوئى كام كرايا ہے حالاتكه وہ ندكيا ہوتا۔ يہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول اللہ اللہ ا فر مائی، پھر دعا فر مائی، پھر دعا فر مائی، ( نتین بار دعا فر مائی) پھر فرمانے لگے: "عائشہ اسمعیں یہ ہے کہ اللہ نے ، جو میں نے اس سے یو چھاتھا، مجھے بتادیا ہے؟ میرے پاس دو مخص آئے ایک مخص میرے سر کے قریب بیٹھ گیا، دوسرا پیرول کے قریب، توجومیرے سرکے قریب بیٹھا تھا اس نے پاؤں کے قريب والے سے كہا، يا (آپ نے فرمايا:) جو ياؤل كى طرف تھااس نے سرکی جانب والے سے کہا: ان کوکیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا: ان ہر جادو کیا گیا ہے۔ (دوسرے نے) كہا: كس نے جادوكيا ہے؟ اس نے كہا: لبيد بن اعصم نے، کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: کنگھی اور کنگھی کرتے ہوئے جھڑنے والے بالوں میں اور نر تھجور کے خوشے کے غلاف میں (رکھ گئے ہیں۔)اس نے یوچھا: یہ کہال ہے؟ کہا: ذی اروان کے کنویں میں۔''

انھوں (حضرت عائشہ ہے) نے کہا: پھر رسول اللہ مُلَّافِہُ اپنے ساتھیوں میں سے پچھ لوگوں سمیت وہاں تشریف لے گئے۔ پھر (واپس آکر) فرمایا: ''عائشہ! اس کا پانی اس طرح تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہواور اس کے (اردگرد کے) کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کے سرہوں۔''

انھوں (حضرت عائشہ ﷺ) نے کہا: میں نے عرض کی: اللّٰہ کے رسول! آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:'' مجھے اللّٰہ تعالٰی نے عافیت سے نواز دیا تو میں نے پند نہ کیا کہ لوگوں پرشر کھڑا کردوں، میں نے اس (گنویں)

#### کے بارے میں حکم دیا تو اس کو یاٹ دیا گیا۔''

کے فائدہ: بیایک بے آباد اور ویران کنواں تھا جس میں جادوگر اور دوسرے غلیظ لوگ گندگی ڈالتے رہتے تھے۔اس کے اردگرد شاخوں کے بغیر تھجور کے ٹنڈ منڈسو کھے ہوئے درخت تھے جو دیکھنے میں انتہائی کربیالمنظر تھے۔

آبُو کُریْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو کُریْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو کُریْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُجِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَاقَ أَبُو کُریْبِ انْحَدِیثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِیثِ ابْنِ نُمَیْرٍ، وَقَال فِیهِ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: الْبِیْرِ، فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَعَلَیْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ یَقُلْ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ یَقُلْ: أَفَلا أَحْرَقْتَهُ؟ وَلَمْ یَدُکُرْ: "فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتُ"

[5704] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: رسول الله کا پی ہمیں الله کا پی ہمیں ہیں۔ اس کے بعد ابوکریب نے واقعے کی تفصیلات سمیت ابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: پھر رسول الله کا پی کویں کی طرف تشریف اور اس میں کہا: پھر رسول الله کا پی کویں کی طرف تشریف لے گئے، اسے دیکھا، اس کویں پر مجبور کے درخت تھے (جنمیں کی زمانے میں اس کویں پر مجبور کے درخت تھے واتا ہوگا۔) انھوں (حضرت عاکشہ بی ای سے سیراب کیا جاتا ہوگا۔) انھوں (حضرت عاکشہ بی ای نے کہا: میں نے کہا ایک الفاظ ابوکریب نے: '' آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟'' کے الفاظ ابوکریب نے: '' آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟'' کے الفاظ کے بارے میں تکم دیا تو اس کو پاٹ دیا گیا۔''

#### باب:18\_(رسول الله مُلَاقِيمًا كو)زهرويين كاواقعه

[5705] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بھٹ کے بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بھٹ کے سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ علی ہے نے پاس ایک زہر آلود ( کی ہوئی) بکری لے کر آئی، نبی علی ہے نہر آلود اس میں سے پچھ ( گوشت ) کھایا ( آپ کو اس کے زہر آلود ہوئے کا پیتہ چل گیا) تو اس عورت کورسول اللہ علی کے پاس لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں

#### (المعجم ١٨) (بَابُ السُّمِّ) (التحفة ٣)

[٥٧٠٥] ٤٠-(٢١٩٠) حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَيِي بْنُ حَيِي بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ امْرَأَةً يَّهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيء بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَلْفَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتَلَكَ، قَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى لِأَقْتَلَكَ، قَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى

سلاً ثَى اورصحت كابيان \_\_\_\_\_ قَالَ: قَالُوا: أَلَا ذَاكِ» قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ وَلَيْحَ.

یوچھا تو اس نے کہا: (نعوذ باللہ!) میں آپ کوفل کرنا چاہتی تھی۔ آپ طال نے فر ہایا: ''اللہ تعالی ایسانہیں کرے گا کہ شمیں اس بات پر تسلط (اختیار) دے دے۔ '' انھول (انس واللہ) نے کہا: یا آپ طال نے فر مایا: ''(شمیں) مجھ پر تسلط دے دے۔)'' انھول (انس واللہ) نے کہا: صحابہ نے مرض کی: کیا ہم اسے قتل نہ کردیں؟ آپ نے کہا: تو میں اب بھی رسول ''نہیں۔'' انھول (انس واللہ) نے کہا: تو میں اب بھی رسول اللہ طال کے دہن مبارک کے اندرونی جھے میں اس کے انرات کو پیچانیا ہوں۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ نَيْ نِي رَيْمَ عَلَيْهَا كَ دَبَن مِبارك كَ مَى حَصِ كَرِيكَ مِينِ فَرِقَ آكِيا يَا كُونَ اورائي علامت سامخ آگی جس سے حضرت انس جائی کو پہ چانا تھا کہ زہر خورانی کے اس واقع سے پہلے ایسانہیں تھا۔ ﴿ رسول الله عَلَیْهُ کی ذات گرامی کے خلاف تمام شیطانی حرب آزمائے گئے، کی زندگی میں کئی طرح سے اذیتیں پہنچائی گئیں، بار بار فوج کئی کرکے آپ عَلیْهُ کو (نعوذ بالله!) ختم کر دینے کی کوشیں کی گئیں، آپ کو زخم پہنچائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے اور پھیلائے گئے، جب ان تمام مراحل میں الله نے آپ بی کو بالا وست رکھا، پھر یہود یوں نے سازشی طریقے اپنائے۔ آپ پرشدید ترین جادو کیا گیا، اس کا بھی آپ پر اثر نہ ہوا، بس معمولی تبدیلی آئی جس سے آپ کو پہنچ ہی گیا کہ اس طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ عَلَیْهُ نے دعا فرمائی اور الله کی مدد سے نہ صرف شخصی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی اس سے جس طرح کا فقتہ پھیلا یا جا سکتا تھا آپ نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ پھر کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، الله نے اس موقع پر بھی آپ کو تعوظ رکھا بلکہ اس موقع پر بھی آپ نے اپنے معمول کے مطابق برائی کی ناکام سازش کا جواب کو ایک اور اور عفو کل مورت میں دیا۔ گویا اس حوالے سے بھی آپ کا فضل و کرم اور عفو کمل طور پر محفوظ رہا، بلکہ اور زیادہ کھر کر سامنے آیا۔ کو ایک اور اور کو کی صورت میں دیا۔ گویا اس حوالے سے بھی آپ کا فضل و کرم اور عفو کمل طور پر محفوظ رہا، بلکہ اور زیادہ کھر کر سامنے آیا۔

حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ.

[5706] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ہشام بن زید سے سنا، اُنھوں نے کہا: میں نے حضرت اُنس ڈائٹ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے سے کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر طلیا اور پھراس (گوشت) کو رسول اللہ ٹائٹ کے پاس لے آئی ، جس طرح فالد (بن حارث) کی حدیث ہے۔

(المعجم ٩ ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَريض)(التحفة ٤)

باب:19 مریض پردم کرنامستحب ہے

[٥٧٠٧] ٢٩-(٢١٩١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ، إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ لِيَهِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! يَيْمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَلْ يُغَادِرُ سَقَمًا».

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيلِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَّدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى».

قَالَتْ: فَلَاهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قُضِيَ.

[5707] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوضحیٰ سے، انھوں نے ابوضحیٰ سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: جب ہم میں سے کوئی شخص بیار ہوتا تو رسول الله تالیۃ اس (کے متاثرہ جھے) پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے: ''تکلیف کو دور کردے، اے تمام انسانوں کو پالنے والے! اور شفا دے، تو بی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، ایسی شفا جو بیاری کو (ذرہ برابر باقی) نہیں چھوڑتی۔'

پھر جب رسول اللہ تاؤی بیار ہوئے اور آپ کے لیے
اعضاء کو حرکت وینا مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کا دست
مبارک تھاما تا کہ جس طرح خود آپ کیا کرتے تھے، میں بھی
اسی طرح کروں تو آپ تاؤیل نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے
چھڑا کیا، پھر فرمایا: ''اے میرے اللہ! چھے بخش دے اور جھے
رفتی اعلیٰ کی معیت عطا کردے۔''

انھوں نے کہا: پھر میں دیکھنے گلی تو آپ رحلت فر ما پھے

ﷺ فائدہ: جب آپ اللہ اللہ ہے۔ کہ عالم میں تھے تو حفرت عائشہ کھا خود آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے جسم اطهر پر پھیرتیں اور وہی دعائیں پڑھتیں (حدیث: 5714)۔ پھر آخری دن جب حضرت عائشہ کھانے ایسا کرنا چاہا تو اس وقت رسول اللہ نگا اللہ تعالی کی طرف سے اختیار ملنے کے بعدر فیق اعلیٰ کی معیت چن لینے کا فیصلہ فرہا چکے تھے۔

[ ١٥٧٠ ] ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : [ 5708] يَحَلَى بِن يَحِلَ نَهِ بَهِ بَهِ بَهِ مِن المِعادي نَهُ أَبِي الْهِ بَمْ اللهِ مَعَادِية عَلَيْ الْهِ بَهُ أَبِي اللهِ بَهُ أَبُو مُعَاوِية ؟ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي عَدِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ.

فِي حَدِيثِ هُشَيْم وَّشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ النَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ النَّعْمَشِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ.

[٥٧٠٩] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَّقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا».

[٩٧١٠] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمُرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: ﴿أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِلَّا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وَفِي رِوَايَةِ شِفَاءً لَهُ، وَقَالَ: ﴿وَأَنْتَ الشَّافِي».

کہا: ہمیں کی قطان نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ان سب نے جریر کی سند کے ساتھ اعمش سے روایت کی۔

ہشیم اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ تا آج اپنا ہاتھ اس (متاکرہ جھے) پر چھیرتے اور (سفیان) توری کی حدیث میں ہے: آپ اپنا وایاں ہاتھ اس پر چھیرتے۔اور اعمش سے سفیان اور ان سے بجل کی روایت کردہ حدیث کے آخر میں ہے، کہا: میں نے منصور کو میہ حدیث سنائی تو انھوں نے اس کے مطابق حضرت عائشہ وہائی سے مسروق اور ان سے ابر اہیم کی روایت کردہ حدیث بیان کی۔

[5709] ابوعوانہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے مراہیم سے، انھوں نے حفرت عائشہ میں انھوں نے حفرت عائشہ میں کی سے روایت کی کہ بلاشبہ رسول اللہ میں اللہ میں جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو فرماتے: '' تکلیف دور کر دے، اے سب لوگوں کے پالنے والے! اس کوشفا عطا کر، تو شفا دینے والے! اس کوشفا عطا کر، تو شفا دیے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، ایسی شفا (دے) جو (ذرہ برابر) بیاری کونہ چھوڑے۔''

[5710] ابوبکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا:

ہمیں جریر نے منصور سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوخی سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حفرت عائشہ ٹھٹا سے، انھوں نے حفرت عائشہ ٹھٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا جب کسی مریض کے پاس تشریف لاتے تو اس کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہتے:

د تکلیف دور کردے، اے سب انسانوں کے پالنے والے!

اور شفا عطا کرتو ہی شفا دینے والا ہے، شفا عطا کر، تیری شفا کے سوا (کہیں) کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیاری کو رباتی ) نہیں کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیاری کو رباتی ) نہیں نہیں کی روایت میں (باتی ) نہیں اس کے لیے دعا فرماتے اور کہتے: ''اورتو ہی شفا دیئے والا ہے۔'' اورتو ہی شفا دیئے والا ہے۔'' اورتو ہی شفا

[٥٧١١] (...) حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَّسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ.

[٩٧١٢] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّهْ عَنْ أَبِيهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاشِمَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ عَنْ عَاشِمَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! بِيَدِكَ الشَّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ».

[٥٧١٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ، ٢) (بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ) (التحفة ٥)

أَوْنُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: مَنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ:

[5711] اسرائیل نے منصور سے، انھول نے ابراہیم اور مسلم بن صبیح سے، انھول نے مسروق سے، انھول نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سکھٹا (جب کسی مریض کی عیادت کرتے) تھے (آگے) جس طرح ابوعوانہ اور جربر کی حدیث میں ہے۔

[5712] ابن نمير نے کہا: ہميں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بيان کی، انھوں نے حضرت عائشہ جي سے روايت کی کہ رسول اللہ طاقی ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے: '' تکليف دور فرما دے، اے سب انسانوں کے پالنے والے! شفا تيرے ہی ہاتھ میں ہے، تيرے سوااس تکليف کو دور کرنے والا ادر کوئی نہیں۔''

[5713] ابواسامہ اور عیسیٰ بن بوٹس دونوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مائندروایت کی۔

> باب:20-پناہ دلوائے والے کلمات پڑھ کراور پھونک مار کرمریض کودم کرنا

[5714] سریج بن پونس اور یجی بن ایوب نے کہا: ہمیں عباد بن عباد نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے حضرت عائشہ رات سے روایت کی ، کہا: جب رسول اللہ تائیل کے گھر والوں میں سے کوئی بیار ہوتا تو آپ بناہ دلوانے والے کلمات اس پر پھو کتے۔ پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی رحلت ہوئی تو میں نے آپ پر پھونکنا اور آپ کا اپنا ہے تہم اطہر پر پھیرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا ہے تھر آپ کے جسم اطہر پر پھیرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا

ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا۔ یکیٰ بن ابوب کی روایت میں (بالْمُعَوِّذَاتِ کے بجائے) ''بِمُعَوِّذَاتِ'' (پناہ دلوانے والے کچھ کلمات) ہے۔

[٥٧١٥] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

[5715] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ دی ہے۔ انھوں نے حضرت عائشہ دی ہے ہوئی ہے۔ ارمعو ذات (معو ذین اور دیگر پناہ دلوانے والی دعائیں اور آیات) پڑھتے اور پھونک مارتے۔ جب آپ کی تکلیف شدید ہوگئی تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کی طرف سے میں آپ کا اپناہا تھاس کی برکت کی امید کے ساتھ (آپ کے جسم اطہر پر) پھیرتی۔

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ وَوَحٌ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ الْنِ أَنْ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْنِي جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُهُمْ عَنِ ابْنِ عَلِيثٍ بُوسُنَادٍ مَالِكٍ، فَيْعِ حَدِيثٍ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ حَدِيثٍ مُولِكٍ، وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

[5716] پونس، معمراور زیاد سب نے ابن شہاب ہے،
امام مالک کی سند کے ساتھ، ان کی حدیث کی طرح حدیث
بیان کی، مالک کے علاوہ اور کسی کی سند میں" آپ کے ہاتھ
کی برکت کی اُمید ہے" کے الفاظ نہیں۔ اور یونس اور زیاد کی
حدیث میں ہے کہ نبی سُالِیُمُ جب بیار ہوتے تو آپ خودا پنے
آپ پر پناہ دلوانے والے کلمات (پڑھکر) چھو تکتے اورا پنے
جسم پر اپناہا تھ چھیرتے۔

[۷۷۱۷] ٥٣-(۲۱۹۳) وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّفْيَةِ؟ فَقَالَتْ:

[5717] عبدالرحن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ رہا ہے وم کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے بتایا: رسول اللہ تاہی انسار کے ایک گھر کے لوگوں کو ہر زہر یلے جانور کے

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

[٥٧١٨] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنَ الْحُمَةِ.

[٥٧١٩] ٥٤-(٢١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَالْنَفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى عَلِيْشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ بَوْمَتَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: «يُشْفَى سَقِيمُنَا» وَقَالَ زُهَيْرٌ: «لِيُشْفَى سَقِيمُنَا».

(المعجم ٢١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّطْرَةِ) (التحفة ٦)

[٥٧٢٠] ٥٥-(٢١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْلَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ

ڈنک سے (شفا کے لیے) دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔

[5718] ابراہیم نے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ شاہ سے روایت کی، کہا: رسول الله طاہ ہے انسار کے ایک گھر کے لوگوں کو ہرز ہر ملے ڈکک کے علاج کے لیے دم کرنے کی اجازت دی تھی۔

[5719] الویکر بن الی شیب، زہیر بن حرب اور این الی عمر نے ۔ الفاظ ابن الی عمر کے ہیں ۔ کہا: ہمیں سفیان نے عبد رب بن سعید سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمرہ سے، انھوں نے عمرہ سے، انھوں نے حقرت عاکشہ فائل سے روایت کی کہ جب کی انھوں نے حضرت عاکشہ فائل سے میں تکلیف ہوتی یا اسے کوئی انسان کو اپنے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی یا اسے کوئی پھوڑا لکا تا یا زخم لگتا تو رسول اللہ فائل آئی انگشت مبارک سے اس طرح (کرتے) فرماتے: (بیان کرتے ہوئے) سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پرلگائی، پھراسے اٹھایا: ''اللہ نے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی سے، ہم میں سے ایک کے لعابِ دبن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی سے، ہم میں سے ایک کے لعابِ دبن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہے، ہم میں سے ایک کے لعابِ دبن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہے، ہم میں سے ایک کے لعابِ دبن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہے، ہم میں سے ایک کے لعابِ دبن کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی ہے، ہم میں ہو۔''

ابن الی شیبے نے ' ہمارا بیار شفا یاب ہو' کے الفاظ اور زہیرنے: ' ' تا کہ ہمارا بیار شفایاب ہو' کے الفاظ کیے۔

باب:21- نظرید، پہلوکی جلد پر نظنے والے وانوں اور زہریلے ڈک سے (شفاکے لیے) دم کرنامستحب ہے

[5720] محمد بن بشر نے معر سے روایت کی ، کہا: ہمیں معبد بن خالد نے ابن شداد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ انھیں تھم معند سے کہ دوہ نظر بدسے (شفاکے لیے) دم کرالیں۔

مُسْعَرٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا ا

[٥٧٢٢] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢٣] ٥٥-(٢١٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ الْبُنِ مَالِكِ، فِي الرُّقٰي، قَالَ: رُخِصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

[٥٧٢٤] ٥٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شُفْيَانَ؛ ع: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَّهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَجَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ.

[٥٧٢٥] ٥٩-(٢١٩٧) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع

[5721] عبیداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں مسعر نے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5722] سفیان نے معبد بن خالد سے، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافیا مجھے تھم دیتے تھے کہ میں نظر بد سے دم کرالوں۔

[5723] ابوضیعمہ نے عاصم احول سے، انھوں نے یوسف بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹا سے دم جھاڑ کے بارے میں روایت بیان کی، کہا: زہر یلے ڈکک، جلد پر نگلنے والے دانوں اور نظر بد (کے عوارض) میں دم کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔

[5724] سفیان اور حسن بن صالح دونوں نے عاصم سے، انھوں نے دھرت سے، انھوں نے دھرت انس جھن سے انھوں نے دھرت انس جھن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طبی ان نظرید، زہر میلے ڈ تک اور جلد پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت دی۔

اور سفیان کی روایت میں (پوسف بن عبداللہ کے بجائے) پوسف بن عبداللہ بن حارث (سے مروی) ہے۔

[ 5725] زينب بنت امسلمه والنهاف المونين حفرت

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ
أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: (وَجِ النَّبِيِ عَلَيْ ، رَأَى بِوجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: (بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا » يَعْنِي بِوَجْهِهَا صَفْعَةً فَقَالَ: (مِهْ اللهُ ا

[٥٧٢٦] -٦-(٢١٩٨) حَدَّنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ فَالَاَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ يَيِّ لَا لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: "مَا لِي أَرى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ لِي أَرى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ " قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الْحَاجَةُ " قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الْحَاجَةُ " قَالَ: "ارْقِيهِمْ " قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "ارْقِيهِمْ " قَالَ: " الْعُبْنُ لُمُنْ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

[۷۷۲۷] ۲۱-(۲۱۹۹) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُفْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرِه.

وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِّنَّا عَقْرَبٌ، وَّنَحْنُ جُلُوسٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ

ام سلمہ نگاٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹالیا گائے نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ بھاٹا کے گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں، جس کے چہرے (کے ایک جھے) کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، فرمایا: "اس کونظر لگ گئی ہے اس کو دم کراؤ۔" آپ کی مراد اس کے چہرے کی پیلا ہٹ سے تھی۔

[5726] ابوعاصم نے ابن جرت کے سے روایت کی، کہا:
جھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائیا
کو میہ کہتے ہوئے سا: نبی بڑیٹا نے آل (بنوعمرو بن) جزم کو
سانپ (کے کاٹے) کا دم کرنے کی اجازت دی اور آپ بڑیٹا
نے اساء بنت عمیس جھا سے فرمایا: '' کیا ہوا ہے، میں اپنے
بھائی (حضرت جعفر بن ابی طالب بڑیٹا) کے بچوں کے جمم
لاغر دیکھ رہا ہوں، کیا انھیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟'' انھوں نے
کہا: نہیں، لیکن انھیں نظر بدجلدی لگ جاتی ہے۔ آپ بڑیٹا
نے فرمایا: '' انھوں دم کرو'' انھوں (اسماء بنت عمیس بھٹا) نے
کہا: تو میں نے (دم کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کیا تو
کہا: تو میں نے (دم کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کیا تو
آپ بڑیٹا نے فرمایا: '' (ان الفاظ سے) ان کودم کردو''

[5727] روح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جرتے نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاہا کو یہ کہتے ہوئے سنا: نی سائٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا: نی سائٹا کے نے بنوعمرو (بن حزم) کوسائپ کے ڈسنے کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی۔

ابوز بیرنے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹاسے (بی بھی) سنا، وہ کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص کو پچھونے ڈنک مار دیا، ہم رسول اللہ ٹائٹا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے

اللهِ! أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ».

[٥٧٢٨] (...) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقُوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَقُلُ: أَرْقِي.

[٧٧٩٩] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ الْعَاهُ فَلَيْفُعَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

[٥٧٣٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٧٣١] ٦٣-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُشُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا وَلُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا وَلُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا وَلُولُ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عَنْ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّفْى، قَالَ: «مَا النَّهُ عَرْضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا الرُّفْى، قَالَ: «مَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا

سے کہ ایک آدمی نے کہا: اللہ کے رسول! میں دم کردوں؟ آپ نے فرمایا: "تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو اسے ایبا کرنا جا ہے۔"

[5728] سعید بن یجی اموی کے والد نے کہا: ہمیں ابن جری کے دالد نے کہا: ہمیں ابن کی مگر جری کے اس سند کے ساتھ اس کی مثل روایت بیان کی مگر انھوں نے کہا: اللہ کے انھوں نے کہا: اللہ کے روول! کیا میں اس کو دم کردول؟ اور (صرف) ''میں دم کردول؟ دول''نہیں کہا۔

[5730] جریرنے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5731] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع نے دم کرنے سے منع فرما دیا تو عمرو بن حزم کا خاندان رسول اللہ طالع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے پاس دم (کرنے کا ایک کلمہ) تھا۔ ہم اس سے بچھوکے ڈسے ہوئے کودم کرتے سے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ انھوں (جابر ڈاٹٹو) نے کہا: تو

أَرٰى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ».

انھوں نے وہ پیش کیا تو آپ گاٹی نے فرمایا:''میں (اس میں کوئی) حرج نہیں سجھتا تم میں سے جوکوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو وہ ضرورا سے فائدہ پہنچائے۔''

## (المعحم ٢٢) (بَابٌ: لاَ بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)(التحفة ٨)

### باب:22 - دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں شرک نہ ہو

[٥٧٣٢] ٦٤-(٢٢٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْى فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ».

[5732] حفرت عوف بن مالک اتبحی والیت دوایت به کها: ہم زمانہ جا ہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ طاقی نے فرمایا: ''اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔''

# (المعجم٢٣) (بَابُ جَوَازِ أُخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى الرَّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ)(التحفة ٨)

#### ہاب:23۔قرآن مجیداوراذ کار (مسنونہ)ہے دم کرنے اوراس پراجرت لینے کاجواز

[٥٧٣٣] ٥٠-(٢٢٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّويوِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَاسْتَضَافُوهُمْ وَاقِي قَلْمُ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَيَعْ مَلْمُ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَيَكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِّنْ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأَعْطِي قَطِيعًا مِّنْ عَنْمَ، فَأَلْنَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ عَنْمَ، فَأَلْنَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ عَنْمَ، فَأَلْنَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ عَنْمَ، فَأَلْنَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ

[5733] ہشیم نے ابوبشر ہے، انھوں نے ابومتوکل ہے، انھوں نے ابومتوکل ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ تالیوں کے چند صحابہ سفر میں تنے، عرب کے قبائل میں سے کمی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا، انھوں نے ان (قبیلے والے) لوگوں سے جاہا کہ وہ انھیں اپنا مہمان بنا نے سے انکار کر دیا، بھر انھوں بنا ئیں۔ انھوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، بھر انھوں نے کہا: کیاتم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ قوم کے سردار کوکی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بیاری لاحق ہوگئی ہے۔ ان (صحابہ) میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہاں، بھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحة الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آدی ٹھیکہ ہوگیا تو اس (دم کرنے والے) کو بکر یوں کا ایک

لِلنَّبِيِّ عَلَيْقُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّةً فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَقَيْتُ إِلَّا فِقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَّعَكُمْ».

[٥٧٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُّحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

آبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِيَّا مُبْنِ مَنْ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِمُسَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَجِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَأَتَنْنَا امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لَّذِغَ، فَهَلُ فِيكُمْ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لَّذِغَ، فَهَلُ فِيكُمْ مِنْ رَّاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ فِي كُمْ فَقَالَ: أَكُنْتَ مَعْمَا، وَسَقَوْنَا لَبَنَا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ يُخْسِنُ رُقْيَةً وَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ يُخْسِنُ رُقْيَةً وَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: قَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى الْكَيَّابِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى الْكَيْبَ النَّبِي يَعِيْقُ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ النَّيِ يَعِيْقُ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ النَّيِ يَعِيْقُ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَلْكَانَا النَّبِي يَعَيْقُ فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لَلْكَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً وَلَكُونَا ذَلِكَ لَا أَنْ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً وَالْمَوهِ الْفَي وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ مَعَكُمْ».

ریوڑ (تمیں بحریاں) پیش کی گئیں۔اس نے آخیں (فوری طور پر) قبول کرنے (کام میں لانے) سے انکار کر دیا اور کہا:
یہاں تک کہ بین نبی تاثیر کا میں ایستا دوں۔ وہ نبی تاثیر کی میں اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ اور کوئی دم نہیں کیا۔ آپ تاثیر مسکرائے اور فرمایا: ''تحصیں کیے پیتہ چلا کہ وہ دم (بھی) ہے؟'' پھر فرمایا: ''آخیں لے لواوراپنے ساتھ میرا بھی حصدر کھو۔''

[5734] شعبہ نے ابوبشر سے اس سند کے ساتھ روایت کی ، اور حدیث میں بیہ کہا: اس نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھنی شروع کی اور اپنا تھوک جمع کرتا اور اس پر پھینکآ جاتا تو وہ آ دمی تندرست ہوگیا۔

[5735] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہشام بن حمان نے گھر بن سرین سے خبر دی ، انھول نے اپنے بھائی معبد بن سیرین سے ، انھول نے حضرت ابوسعید خدری ہائٹا سے روایت کی ، کہا: ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا ، ایک عورت ہارے پاس آئی اور کہا: قبیلے کے سروار کو ڈیک لگا ہے ، ہمارے پاس آئی اور کہا: قبیلے کے سروار کو ڈیک لگا ہے ، والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اس نے اس فار خیال نہیں تھا کہ وہ انہیں جارے ہیں ہمارا خیال نہیں تھا کہ وہ انہیں ہوگیا ، تو انھوں نے اسے بکریوں کا ایک ریوڑ دیا اور ہم سب کو دودھ پلایا۔ ہم نے (اس سے) کہا: میں نے لیا تھے الکتاب سے دم کیا ہے ، کہا: میں نے اسے صرف فاتحۃ الکتاب سے دم کیا ہے ، کہا: میں نے اسے مرف فاتحۃ الکتاب سے دم کیا ہے ، کہا: میں نے رساتھیوں سے) کہا: ان بکریوں کو کچھ نہ کہو یہاں تک کہ ہم

[٥٧٣٦] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا، مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ برُقْيَةٍ.

[5736] ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ، اس طرح صدیث بیان کی، گراس نے کہا: ہم میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ (جانے کے لیے کھڑا ہو گیا) ہم نے بھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ دم کرسکتا ہے۔

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ، مَعَ الدُّعَاءِ) (التحفة ٩)

#### باب:24۔ دعا کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ در دکی جگہ رکھنامستحب ہے

[٥٧٣٧] ٢٠-(٢٢٠٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ اللهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْدَي يَأَلَمُ مِنْ يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

[5737] حضرت عثان بن ابی العاص ثقفی و الله عثان عثان بن ابی العاص ثقفی و الله عثان بن ابی العاص ثقفی و الله عثان بن ابی العاص ثقفی و الله عثان بن الله علی جو انھیں اس وقت سے ہوتا ہے جب سے انھوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول الله علی الله علی الله علی و میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھواور تین بار بیم الله پڑھو اور سات بار یہ کہو: ﴿أَعُودُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّما أَجِدُو أَحَاذِرُ ﴾ "میں اس چیز کے شرسے جو میں شرّما أَجِدُو أَحَاذِرُ ﴾ "میں اس چیز کے شرسے جو میں (اینے جسم میں) پاتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے ، الله تعالی اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ "

(المعجم ٢٥) (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ١٠)

باب:25-نماز میں وسوہے والے شیطان سے پناہ مانگنا

[۵۷۳۸] ۲۸-(۲۲۰۳) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

[5738] عبدالاعلیٰ نے سعید جربری سے، انھوں نے

خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلاءِ اللهِ! الْعُاصِ أَنَى النَّبِي وَبَيْنَ صَلَاتِي إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقِرَاءَتِي، يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خُونْزِبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَقَعَلْتُ ذُلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَقَعَلْتُ ذُلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»،

[٥٧٣٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، كَلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلَاثًا.

[٩٧٤٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ٢٦) (بَابٌ: لِّكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي)(التحفة ١١)

[٥٧٤١] ٦٩-(٢٢٠٤) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى قَالُوا:

ابوعلاء سے روایت کی کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ڈھ اللہ کے نبی سالھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! شیطان میرے اور میری تماز اور میری قراء ت کے درمیان حائل ہوگیا ہے وہ اسے مجھ پر گذشکر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ شیطان ہے جے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کر دتو اس سے اللہ کی پناہ ما گواور اپنی بائیں جانب تین بار تفکار دو۔'' کہا: میں نے یہی کیا تو نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔

[5739] سالم بن نوح اور ابواسامه، دونوں نے جربری ے، انھوں نے عثان بن الی العاص دونوں نے عثان بن الی العاص دونوں نے عثان بن الحاص دونوں سے روایت کی کہ وہ نبی مناتیکا کے پاس حاضر ہوئے، پھر اس طرح بیان کیا اور سالم بن نوح کی حدیث میں'' تین بار'' کا لفظ نہیں ہے۔

[5740] سفیان نے سعید جربری سے روایت کی، کہا: ہمیں بزید بن عبداللہ بن شخیر نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! پھران کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

باب:26- ہر بیاری کی دواہے اور علاج مستحب ہے

[5741] حفرت جابر ٹاٹھ نے رسول اللہ ٹاٹھ کا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ہر بھاری کی دوا ہے، جب کوئی دوا

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُوَ ابْنُ الْبَدُ وَهُوَ ابْنُ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى».

آخبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: مَعْرُوفِ وَّأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً».

[٥٧٤٣] ٧١-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثِنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِّ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَّشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا نَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ الذَّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَىَّ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ عَسَلِ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ" قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّام فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

بیاری پرٹھیک بٹھادی جاتی ہےتو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہوجا تا ہے۔''

[5743]عبدالرحمٰن بن سليمان نے حضرت عاصم بن عمر بن قادہ سے روایت کی، کہا: حضرت جابر بن عبدالله ظافها ہمارے گھر والول کے ہال آئے، اور ایک مخص کو ورم نمودار ہونے یا زخم لگ جانے کی شکایت تھی، انھوں (حضرت میرےجسم پرایک ورم انجرآیا ہے جس سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ حضرت جابر وہ نے فرمایا: اے لڑے! مجھنے لگانے والے کو میرے پاس بلا لاؤ، اس نے کہا: ابوعبداللہ! آپ تحضي لكان والكاكياكريس عيد الهول (حضرت جابر اللفية) نے کہا: میں اس (ورم) پر چھنے لگوانا چاہتا ہوں، اس نے کہا: والله! ميرے زخم ريكھي بيٹھ جاتي ہے يا كيڑا لگ جاتا ہے تو مجھے اذیت بہنچی ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ انھوں نے جب اس (علاج) ہے اس کے گھبراہٹ بھرے احر از کودیکھا تو کہا: میں نے رسول الله طافع سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے: ''اگرتمھارے علاجول میں ہے کسی چیز میں خیر (شفا) بتو تجینے لگانے والےنشر میں ہے، یا شہد کے گھونٹ میں ہے یا آگ سے جلانے (داغ لگانے) میں ہے اور مجھے داغ لگوانا پہند نہیں۔'' پھر چھپنے لگانے والا آیا، اس کونشر لگایا تو اس کی تکلیف دور ہوگئی۔

> [٥٧٤٤] ٧٧-(٢٢٠٦) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَبَا طَيْبَةً أَنْ يَحْجُمَهَا.

> قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَّمْ يَحْتَلِمْ.

[٥٧٤٥] ٧٣-(٢٢٠٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أُبِي بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

[٩٧٤٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ: أَخْبَرَنَا مُنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَ: فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

[٧٤٧] ٧٤-(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ

[5744] حفرت جابر والتنظيظ سے روایت کی کہ حفرت ام سلمہ والتنظ نے رسول اللہ طاقط سے کچھنے لگوانے کے متعلق اجازت طلب کی تو نبی طاقط نے حضرت ابوطیبہ والتنظ کو تھم دیا کہ انھیں کچھنے لگائیں۔

انھوں (جابر ڈاٹھ) نے کہا: حفرت ابوطیبہ ڈاٹھ حفرت امسلمہ ﷺ کے رضاعی بھائی تنے یا نابالغ لڑکے تنے۔ (اور انھوں نے ہاتھ یا پاؤں ایسی جگہ مچھنے لگائے جنھیں دیکھنامحرم یا بچے کے لیے جائز ہے۔)

[5745] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے دورت کی، کہا: رسول سے، انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ علی نے (جب) حضرت الی بن کعب ڈٹٹٹو (کو جنگ خند ق موقع پر ہاتھ کی بردی رگ پر زخم لگا تو ان) کے پاس ایک طبیب بھیجا، اس نے ان کی (زخمی) رگ (کی خراب ہو جانے مالی جائے۔) والی جگہ) کائی، پھراس پرداغ لگایا (تا کہ خون رک جائے۔)

[5746] جریر اورسفیان دونوں نے اعمش سے ای سند کے ساتھ بیان کیا اور '' تو ان کی رگ کائی'' کے الفاظ بیان منہیں کیے۔

[ 5747] سليمان نے كها: ميس نے ابوسفيان كوسناء انھوں

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[5748] ابوز ہیر نے حضرت جاہر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: حضرت سعد بن معاذ ڈٹٹو کے بازو کی بوسی رگ میں تیر لگا، کہا: تو نبی ٹاٹٹو نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل کے ساتھ اس (جگہ) کو داغ لگایا، ان کا ہاتھ دوبارہ سوج گیا تو آپ نے دوبارہ اس پر داغ لگایا۔

نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللد وہ اللہ سے سا، انھوں

نے کہا: غزوہَ احزاب میں حضرت الی بن کعب ڈٹاٹٹا کے بازو

كى برسى رك ميں تيرنگا-كہا: تو نبي مَنْ اللهُ في في أَعْلِيم واغ لكوايا-

[٥٧٤٨] ٥٠-(٢٢٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَمُو الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَ الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَ وَحَدَّثَنَا بَوْمَيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَيْنِ بِيدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ عَيْنِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ .

فائدہ: حضرت سعد اللہ خوداس زخم سے شہادت کے متمی سے، انھوں نے اپنی شہادت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ زخم کنے کے بعد انھوں نے بنوقر یقلہ کے بارے میں اپنامشہور فیصلہ دیا جو اللہ کی کتاب کے عین مطابق تھا، تورات میں بھی وہی تھم تھا، پھر ایک مہینہ زخمی رہ کرشہادت پائی۔ رسول اللہ تاتیج نے ان کی دفات پر فرمایا: ''سعد کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آگیا۔''

[٩٧٤٩] ٧٦-(١٢٠٧) حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي عَلِيْ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ [راجع: ٢٨٨٥].

[5749] حضرت ابن عباس و الله الله عبار وايت ہے كه رسول الله تاليف نے كھيے لكوائے اور لكانے والے كواس كى اجرت دى اور آپ نے تاك كے ذريعے دوائى لى۔

[5750] عمرو بن عامر انصاری نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈی ٹیٹ سے سنا، آپ کہدر ہے تھے: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے مجھنے لگوائے، آپ کسی کی اجرت کے معاطم میں کسی پر ذرہ برابرظلم نہیں کرتے تھے (بلکہ زیادہ عطافر ماتے تھے۔)

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. [راجع: ٤٠٣٨]

[٥٧٥١] ٧٨-(٢٢٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٢] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٣] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمْرَ؛ أَنَّ ابْنُ عُمْرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيَّةً قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْعِ جَهَنَم، وَشُولَ اللهِ وَيَلِيَّةً قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْعِ جَهَنَم، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٤] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَحَدَّثَنِي لهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاللَّفْظ لَهُ -: حَدَّثَنَا رُوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمْرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

[5751] یمی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا:
مجھے نافع نے حضرت ابن عمر والشاسے خبر دی، انھوں نے
رسول اللہ تالی سے روایت کی کہ آپ تالی نے فرمایا: '' بخار
جہنم کی لپٹوں سے ہے، اس کو پانی سے شنڈ اکرو۔''

[5752] عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انعول نے حضرت ابن عمر اللہ ہے، انعول نے حضرت ابن عمر اللہ سے، انعول نے نبی طابع سے روایت کی کہ آپ طابع نے فرمایا: '' بخار کی شدت جہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو یانی سے شنڈ اکرو۔''

[5753] امام مالک اور ضحاک بن عثمان، دونوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ اس دوایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' بخارجہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے بجماؤ''

[5754] محد بن زید نے حضرت ابن عمر اللہ است روایت کی کہرسول اللہ علی کا نے فرمایا: '' بخارجہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو یانی سے بجھاؤ۔''

عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٥] ٨١-(٢٢١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٦] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٧٧٥٧] ٨٢-(٢٢١١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَسِمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَة، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُوْتُنَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فَيُ جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: هَا بُرُدُوهَا بِالْمَاءِ»، وَقَالَ: "إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ حَمَنَدَى»

[5755] ابن نمير نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائ سے روایت کی کہ رسول اللہ علائ نے فرمایا: ''بخارجہنم کی لپٹوں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈ اکرو''

[5756] خالد بن حارث اورعبدہ بن سلیمان نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5757] عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے حضرت اساء شاٹھ سے روایت کی کہ بخار میں مبتلا عورت کو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ پانی منگوا تیں اور اسے اس عورت کے گریبان میں انڈیلیس اور کہتیں: ''اس (بخار) کو پانی سے کہتیں: رسول اللہ عالی افر مایا: ''اس (بخار) کو پانی سے شعنڈا کرو۔'' اور کہا: (وہ کہتیں: ''بیجہنم کی لیٹوں سے ہے۔''

کے فائدہ : بعنی بخارے جسم پروہی کیفیت طاری ہوتی ہے جوشد پرگرمی کی پیٹیں لگنے سے طاری ہوتی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کے جسم کو مختذک پہنچائی جائے۔

[٥٧٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: «أَنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا

[5758] ابن نمیر اور ابواسامہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے: وہ اس کے قبیل کے گریبان کے درمیان پانی اس کے اور اس کی قبیل کے گریبان کے درمیان پانی ڈالتیں۔ابواسامہ کی حدیث میں انھوں نے ''میجہم کی لپٹوں سے ہے'' کا ذکر نہیں کیا۔

ابواحد نے کہا: ابراہیم نے کہا: ہمیں حسن بن بشرنے

الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٧٥٩] ٨٣-(٢٢١٢) حَدَّثْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: "إِنَّ الْحُمْى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَالِم وَمُحَمَّدُ بْنُ حَالِم وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَعَ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً: حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَفُورِ جَهَنَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْحُمِّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْحُمِّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرِ الْعَالَ: أَحْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ الْعَبْرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.

#### (المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)(التحفة٢١)

[٥٧٦١] ٥٨-(٢٢١٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُونِي ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابواسامہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5759] سعید بن مسروق نے عبایہ بن رفاعہ ہے،
انھوں نے اپنے دادا ہے، انھوں نے حضرت رافع بن
خدیج ٹاٹیؤ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیؤ سے
سنا، آپ فرمار ہے تھے: '' بخارجہنم کے جوش سے ہے، اس کو
پانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[5760] الوبكر بن الى شيبه، محمد بن مثنی، محمد بن حاتم اور الوبكر بن نافع نے كہا: بميں عبدالرحمٰن بن مهدى نے سفيان سے حدیث بيان كی، انھوں نے اسپے والد سے، انھوں نے عبايہ بن رفاعہ سے روايت كی، كہا: مجھے حضرت رافع بن خدر جاتھ فائل نہا ہے اللہ مثابی سے مائی کہا: میں نے رسول اللہ مثابی سے منا، آپ فرماتے تھے: '' بخارجہنم كے جوش سے ہے، اسے خود سے پانی كے ذریعے شندا كرو' (الوبكر) كی روايت میں ' خود سے ' كے الفاظ نہيں ہیں۔ نیز الوبكر) كی روایت میں ' خود سے ' كے الفاظ نہيں ہیں۔ نیز الوبكر نے كہا كے عبايہ بن رفاعہ نے (حدّی كے بجائے) النہ ترني رافع بن كے حدیج كہا۔

### باب:27\_زبروسى دوائى بلانامكروه ب

[5761] حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے، افعول نے کہا: نبی علی کے مرض میں ہم نے آپ کی مرضی کے بغیر منہ کے کونے سے آپ کا مراک میں دوائی ڈائی، آپ نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبردی دوائی نہ بلاؤ، ہم نے آپ سے روکا بھی کہ مجھے زبردی دوائی کی ناپندیدگی نے (آپس میں) کہا: یہم یض کی طبعی طور پردوائی کی ناپندیدگی (کی وجہ سے) ہے۔ جب آپ کوافا قد ہوا تو آپ ناٹیا نے

قَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ».

فرمایا: ''تم میں سے کوئی نہ بچے، سب کو زبردستی (ہی) دوائی پلائی جائے، سوائے عباس ڈاٹٹؤ کے کیونکہ وہ تمھارے ساتھ موجود نہیں تھے۔''

کے فائدہ: اس سے بیتنبیہ مقصور تھی کہ بیاری مریض کے ساتھ اپنی مرضی کرنے کا اجازت نامذہیں، نیز بیدا کے طرح کی سزاتھی تاکہ، انھوں نے رسول اللہ عالمیں کے ساتھ جو کیا تھا، وہ لوگ آخرت میں اس کے وبال سے نیج جائیں، بیانقام ہرگز نہ تھا۔

(المعجم ٢٨) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْمُعَدِينِ، وَهُو الْكُسْتُ)(التحفة ١٣)

النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ بْ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخُرُونَ: لِزُهَيْرٍ بْ قَالَ الْآخُرُونَ: حَدَّثَنَا - شُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عُرَاثًا وَقَالَ اللهِ عَلْمَ مَحْصَنٍ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَأْكُلِ اللهِ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. [راجع: ٢١٥]

[٩٧٦٣] (٢٢١٤) قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ،

#### باب:28-عود مندى، يعنى كست سے علاج

[5762] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہن عبداللہ ہے، انھوں نے عکاشہ بن محصن وہائو کی بہن ام قیس بنت محصن وہائو ہی ہے دوایت کی، کہا: میں اپنے بیٹے کو لے کررسول بڑائی کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بیٹے کو لے کررسول بڑائی کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے رابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس نے آپ پر پیشاب کردیا تو آپ نے پانی منگا کراس پر بہادیا۔

[5763] انھوں (ام قیس بڑھ) نے کہا: میں اپنے ایک نیچ کو لے کرآپ بڑھ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کے گلے کی سوزش کی بنا پراس کے حلق کو انگلی سے او پر کی طرف دبایا تھا (تا کہ سوزش کی وجہ سے لڑکا ہوا حصہ او پر ہو جائے) تو آپ نگھ نے فرمایا: "تم انگلیوں کے دباؤکے ذریعے سے اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو؟ (آپ نے بچوں کے لیے اس تکلیف دہ طریقہ علاج کو نا پند فرمایا۔) تم عود ہندی کی استعال لازم کرلو۔ اس میں سات اقسام کی شفا ہے، ان کی سوزش کے لیے اس کو ناک میں سات اقسام کی شفا ہے، ان میں سات اقسام کی شفا ہے، ان کی سوزش کے لیے اس کو ناک میں سات اس کو ناک کے رائے استعال کیا جاتا ہے اور نمونے کے لیے اس کو ناک کے رائے استعال کیا جاتا ہے اور نمونے کے لیے اس کو ناک

#### میں انڈیلاجاتا ہے۔''

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرْيِدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أُمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللهِ عَلَيْهِ بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ عَيْسٍ ، وَهِي اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَهِي أَخْدَتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعُنْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ : أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَعْلَقَتْ : عَمَرَتْ فَهِي يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْجِعْدِ الْهُونِي عَلَيْكُنَ بِهِذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْجَعْدِ الْهُونِي اللهِ عَلَيْكُونَ بِهِ الْكُسْتَ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَنْ الْمُعْرَفِي اللهِ عَلَيْكُنَ الْعَلَقِ اللهِ عَلَيْكُونَ بِهِ الْكُسْتَ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَنْ اللهِ عَلَيْكُونَ بَهِ الْكُسْتَ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَنْ اللهُ عَلَقِهُ مَنْ اللهِ عَلَقَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٥٧٦٥] (٢٨٧) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا، ذَاكَ، بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَهُ مَا يُغْسِلُهُ غَسْلًا.

#### (المعجم ٢) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ)(التحفة ١٤)

[٥٧٦٦] ٨٨-(٢٢١٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ

[5764] يوس بن يزيد نے كہا كه ابن شهاب نے أخيس بناما، كها: مجھے عبيدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے خبر دى كه حفرت ام قيس بنت محصن عين بيل بهل جمرت كرنے والى ان خواتين ميس تحميل جنصول في رسول الله طالعًا ك ساتھ بیعت کی تھی۔ یہ بنواسد بن خزیمہ کے فردحفرت عکاشہ بن محصن جالنًا کی بہن تھیں۔ کہا: انھوں نے مجھے خبر دی کہوہ رسول الله تافی کی خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کونہیں پہنچا تھا ، انھوں نے گلے کی سوزش کی بنا پراس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا۔ یونس نے کہا: طلق دبایا تھا، یعنی انگلی چجوئی تھی (تا کہ فاسدخون نکل جائے۔) انھیں بیخوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ب \_ انھوں (ام قیس علم) نے کہا: تو رسول الله تاللم ا فرمایا: "اس انگلی چبھونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو؟ اس عود ہندی، بعنی مست کا استعال کرو، کونکہ اس میں سات اقسام کی شفاہے، ان میں سے ایک نمونیاہے۔''

[5765] عبیداللہ نے کہا: انھوں (ام قیس بھا) نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے ای بیچے نے رسول اللہ بھا کی گود میں پیشاب کردیا تھا، رسول اللہ بھا نے پانی منگوا کراس پر بہادیا تھا اور اس کوزیادہ رگڑ کرنہیں دھو تیا تھا۔

باب:29\_شونيز (زيره سياه) يعالاج

[5766] عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے بتایا کہ حضرت ابو ہریہ وہ اللہ ان دونوں کو خبر دی کہ انھوں نے رسول

 عَبْدِالرَّحْمْنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ»، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: السَّوْدَاءُ: السَّوْدَاءُ: السَّوْدَاءُ: السَّوْدَاءُ: السَّوْدَاءُ:

فائدہ: الحبۃ السوداء ہے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اہم علمی سوال ہے۔ قد ماء میں سے مختلف لوگوں نے مختلف اشیاء کا نام لیا ہے۔ مرحضر پاک و ہند میں اس پرتقر ببا اہماع ہے کہ حبۃ السوداء ہے مراد کلونجی ہے۔ لیکن عرب اس کا اطلاق شونیز (Black Cumin) پرکرتے ہیں۔ اوپر کی حدیث میں یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے سے بیان کی محتلف پہلوؤں سے حقیق کرتے ہوئے 'الحبۃ السوداء' پرکتا ہیں بھی کھی ہیں۔ بیسب بھی اس سے مراد شونیز یا زیرہ سیاہ (Cumin مختلف پہلوؤں سے حقیق کرتے ہوئے 'الحبۃ السوداء' کا الحبۃ السوداء کے بارے میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد امام قرطبی کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو ترج و دینے الباری: 10 (1801) خود عرب الحبۃ السوداء کو الکمون الاسود بھی کہتے ہیں۔ (السبۃ السوداء) للدکتور محمد علی الباز: 19) قدیم زمانے سے مسلمان اطباء اسے ادویات میں استعال کر رہے ہیں۔ جوارش کمونی کا بنیادی کی کشون میں استعال کر رہے ہیں۔ جوارش کمونی کا بنیادی کی کشون میں استعال کی جاتی جب السود السود کا کوئی علمی شہادت موجود نہیں۔ یہ بات بھی محفوظ خاطر رہے کہ الکمون الاسود (Cumin کوشن کا بنیادی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ اس علمی بحث کا کمن کا خالمہ بالصود اب

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَجْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلَا وَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلَا وَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ابْنُ أَبِي هَمْرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً وَعَمْرُ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً وَعَمْرُ وَالنَّاقِدُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً وَعَمْرُ وَالْوَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً وَعَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمْرً وَالْوا: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّو الْوَاقِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَبْرَنَا مَعْمَرٌ وَ لَا اللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ الْيَمَانِ اللَّهُ هُرِيَّ اللَّهُ هُرِيِّ اللَّهُ هُرِيِّ اللَّهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْحَبْرَنَا شُعَيْبٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْمُسَانِ اللَّهُ هُرِيِّ اللَّهُ هُرِيِّ اللَّهُ وَلَيْمَانِ الْمُثَنِّ مُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي

[5767] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعيد بن ميتب سے، انھوں نے ابو ہريرہ سے اور انھوں نے نبی منظق سے دوايت کی۔ سفيان بن عيدند، معمر اور شعيب سب نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہريرہ سے اور انھوں نے نبی منظق سے عقبل کی حدیث کی ماندروایت کی۔سفیان اور یونس کی حدیث میں حدیث کے ماندروایت کی۔سفیان اور یونس کی حدیث میں نہیں کہا۔

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ، وَّفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلِ: الشُّونِيزُ.

[٥٧٦٨] ٨٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ دَاءٍ؛ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّاهُ.» السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ، إِلَّا السَّامُ.»

(المعحم٣) (بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لَّفُوَّادِ الْمَرِيضِ) (التحفة ٥)

ابن شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ عَلَيْقَ: أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاء، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا النِّسَاء، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا النِّسَاء، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا مَلْكَ النِّسَاء، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلَّا مُلْكِفَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةِ مُنْ تَلْبِينَة فَطُيْدِ، فَطُبِّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْه، فَطُبِحَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْه، فَطِيحَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْه، فَطِيحَتْ، ثُمَّ صَاعِثَ رَسُولَ مُنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الشَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمُرِيضِ، تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ».

[5768] علاء (بن عبدالرحن) كه والد في حفرت الو بريره والله سے روایت كى كه رسول الله مالية فرمایا: "موت كے سواكوئى بيارى نہيں جس كى شونيز كے ذريع سے شفا نہ ہوتى ہو۔"

باب:30-آئے وغیرہ سے بنایا ہوا نرم حریرہ مریض کے دل کوراحت پہنچانے والا ہے

[5769] عروہ نے نبی تالیل کی اہلیہ حضرت عائشہ ہے اسے روایت کی کہ جب ان کے خاندان میں سے کسی فرد کا انتقال ہوتا تو عورتیں (اس کی تعزیت کے لیے) جمع ہوجا تیں، پھر ان کے گھر والے اور خواص رہ جاتے اور باتی لوگ چلے جاتے، اس وقت وہ تلبینے کی ایک ہانڈی (دیکی) پکانے کو کہتیں، تلبینہ پکایا جاتا، پھر تر ید بنایا جاتا اور اس پر تلبینہ ڈالا جاتا، پھر وہ کہتیں: یہ کھاؤ، کوئکہ میں نے رسول اللہ تالیم کو ہانا کہ مورے سا: تلبینہ بہار کے دل کوراحت بخشا ہاور موراحت بخشا ہاور ماکٹ ہوئے سا: تلبینہ بہار کے دل کوراحت بخشا ہاور

کے فاکدہ: تلمینہ گندم یا جو کے آئے سے بنایا جاتا تھا۔ آئے میں پانی ملا کراس کے لطیف اجزاء چھان وغیرہ سے الگ کر لیے جاتے ہیں (جس طرح فالودہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے)، پھر آئیس دودھ میں ڈال کر یا صرف پانی میں اچھی طرح پکایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں شہر بھی ملایا جاتا ہے۔ پلطیف اور زودہ ضم غذا ہے۔

#### باب:31 شهد بلانے سے علاج

[5770] شعبہ نے قادہ سے، انھوں نے ابومتوکل سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والی سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے (دست لگ گئے ہیں)
تو رسول اللہ علی کا پیٹ چل پڑا ہے (دست لگ گئے ہیں)
تو رسول اللہ علی نے فرمایا: ''اس کوشہد پلاؤ۔''اس نے اسے شہد پلایا، وہ پھر آیا اور کہا: میں نے اسے شہد پلایا ہے، اس نے سے دستوں کی تیزی میں) مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ آپ علی اور تین باراس سے وہی فرمایا (شہد پلاؤ)، جب وہ چوشی بار آپ تین باراس سے وہی فرمایا: ''اسے شہد پلاؤ۔'' اس نے کہا: آپ تو آپ علی ہوا تو رسول اللہ علی آپ نے فرمایا: ''اللہ میں اضافے نے خرمایا: ''اللہ کے علاوہ اور پھر نیس ہوا تو رسول اللہ علی اور تمھارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔'' اس نے اسے (اور) شہد پلایا تو وہ شکر رست ہوگیا۔

[5771] سعید نے قادہ سے، انھوں نے ابومتوکل ناجی سے، انھوں نے حفرت ابوسعید خدری دائٹ سے روایت کی کہ ایک مخص نبی تائیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہوگیا ہے، آپ نے فر مایا: ''اس کو شہد پلاؤ۔'' (آگ) شعبہ کی حدیث کے ہم معنی روایت

باب:32 ـ طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کا حکم )

[5772] امام ما لك في محد بن منكدر اورعر بن عبيداللد

#### (المعجم ٣١) (بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ) (التحفة ١)

[٥٧٧١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا» بِمَعْنٰي حَدِيثِ شُعْبَةَ.

> (المعحم٣٦) (بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا)(التحفة ١٨)

[۷۷۷۲] ۹۲ (۲۲۱۸) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النُهُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّصْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْدَمُوا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ».

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ».

[٥٧٧٣] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةُ بْنِ قَعْنَبٍ وَّقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ وَيْدِ قَالَ: «الطَّاعُونُ آيَةُ وَبُلُ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، وَإِذَا وَقَعَ الرَّخْرِ ، ابْتَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، وَإِذَا وَقَعَ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَدْخُلُوا عِلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ».

لْهَذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ.

آوَكِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

کے آزاد کردہ غلام ابونضر ہے، انھوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص بی انھوں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص بی انھوں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص بی انھوں نے سے روایت کی کہ انھوں نے سنا کہ وہ حضرت اسامہ بن زید بی بی رسول سے بوچورہ سے کیا سنا؟ اسامہ دی تھا نے کہا: رسول اللہ کا تی نے فرمایا: ''طاعون (اللہ کی بھیجی ہوئی) آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا (فرمایا) تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، اسرائیل پر بھیجا گیا یا (فرمایا) تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، جب تم سنو کہ وہ کسی سرز مین میں جاتو اس سرز مین پر نہ جاؤ اور اگر وہ ایس سرز مین میں واقع ہوجائے جس میں تم لوگ (موجود) ہوتو تم اس سے بھاگ کروہاں سے نہ نکلو۔''

ابونضر نے (بیہ جملہ) کہا: "وضعیں اس (طاعون) سے فرار کے علاوہ کوئی اور بات (اس سرزمین سے) نہ نگال رہی ہو۔''

[5773] عبدالله بن مسلمه بن قعنب اور قتيبه بن سعيد في ابنان كي ، انهول في معرو بن عبدالرحل قرشي في ابنونفر سے حديث بيان كي ، انهول في عامر بن سعد بن ابي وقاص سے ، انهول في حضرت اسامه بن زيد الله الله علامت كي ، كها: رسول الله علائم في الله علامت مي ، الله تعالى في الله علامت مي ، الله تعالى في الله علامت مي ، الله تعالى في الله في بندول ميں بجھ لوگوں كو طاعون ميں جتا كيا ، جبتم طاعون كي بارے ميں سنوتو و بال مت جاؤ اور جب اس سرزمين ميں طاعون واقع ہو جائے جہال تم ہوتو و بال سے مت بھا گو ، ،

یقعنی کی حدیث ہے، قتیب نے بھی اس طرح بیان کیا .

امنیان نے محدین منکدر سے، انھوں نے عامر بن منکدر سے، انھوں نے عامر بن سعد سے، انھوں نے حضرت اُسامہ دانتی ہے۔ روایت کی،

مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَسَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَهٰذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَذْخُلُوهَا».

[٥٧٧٥] ٩٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ ابِي جُرَيْجٍ: أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي سَعْدٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ اَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا وَقَاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أَخِبُرُكُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَذَابٌ أَخْبِرُكُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي أَوْ رَجْزٌ أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَلَا تَدْخُرُوا مِنْهَا فِرَارًا».

[٩٧٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَّحْوَ حَديثه.

[٥٧٧٧] ٩٦ [٥٠٧٧] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

کہا: رسول اللہ طُلِقُلِ نے فرمایا: ''میہ طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، یا (فرمایا:) بی اسرائیل پر مسلط کیا تھا، اگر میکی علاقے میں ہوتو تم اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ لگلنا اورا گر کسی (دوسری) سرزمین میں (طاعون) موجود ہوتو تم اس میں داخل نہ ہونا۔''

[5775] ابن جرت نے کہا: جھے عمروبن دینار نے بتایا کہ عامر بن سعد نے انھیں خبر دی کہ کسی شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو (وہاں موجود) حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھ نے کہا: میں شمیس اس کے بارے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ ٹاٹھ نے نے فرمایا:" یوایک عذاب یا سزا ہے جے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر جھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے کے ایک گروہ پر جھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے متعلق سنوتو اس میں اس کے ہوتے ہوئے داخل نہ ہونا اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے نہائی۔'

[5776] حماد بن زیداور سفیان بن عیبینه دونوں نے عمر و بن دیتار سے ابن جریج کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[5777] بونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عامر بن رید بھا ہے۔ بن سعد سے خبر دی، انھوں نے حضرت اسامہ بن زید بھا ہے۔ انھوں نے رسول اللہ تالی سے روایت کی کہ آپ تالی سے نے فرمایا: ''یہ درویا بیاری ایک عذاب ہے جس میں تم سے

رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ بَقِي بَعْدُ بِالْأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا، فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ».

[۵۷۷۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٥٧٧٩] ٩٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ ۚ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ وَّغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ فَوَقَعَ بِهَا ، فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا ، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلْهَا ، قَالَ قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ يُتَحَدِّثُ بهِ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: غَائِبٌ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لهٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ وَّعَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَّأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضِ، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

پہلے کی ایک امت کو مبتلا کیا گیا، پھروہ (مرض) بعد میں زمین میں باقی رہا، ایک بار چلا جاتا ہے اور ایک بار آجاتا ہے، اس لیے جوشخص کسی سرز مین میں اس کے متعلق سنے تو اس کے ہوتے ہوئے وہاں نہ جائے اور ایسا شخص کہ یہ (طاعون) کسی سرز مین میں وارد ہو جائے اور وہ اس میں ہوتو اس سے فرار (کا داعیہ) اسے وہاں سے نہ نکالے (وہیں رہے اور دوسری جگہ نہ لے جائے۔)''

[5778] معمر نے زہری سے بونس کی سند کے ساتھ ای (یونس) کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[5779] ابن انی عدی نے شعبہ سے، انھوں نے حبیب (بن انی ثابت اسدی) سے روایت کی ، کہا: ہم مدینہ میں تھے تو مجھے خرینچی کہ کوفہ میں طاعون پھیل گیا ہے تو عطاء بن بیار اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول الله تافی نے فرمایا تھا:'' جبتم کسی سرز مین میں ہواور وہاں طاعون پھیل جائے تو تم اس سرز مین سے مت نکلواور جب تم کو بی خبر مینے که ده کسی سرزمین میں تھیل گیا ہے تو تم اس میں مت جاؤ۔'' كها: مين في يع يها: (بيحديث)كس سروايت كي كئ ان سب نے کہا: عامر بن سعد ہے، وہی بدحدیث بیان کرتے تھے۔ کہا: تو میں ان کے مال پہنچا، ان کے (گھرکے) لوگوں نے کہا: وہ موجود نہیں، تو میں ان کے بھائی ابراجیم بن سعد سے ملا اور ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: میں اسامہ جانٹوکے پاس موجود تھاجب وہ (میرے والد) حضرت سعد فالله كوحديث بيان كررب تعيد، انعول في كما: مي ن رسول الله على سے سنا، آپ فرمارے منے: "بديارى سزا اور عذاب ہے یا عذاب کا بقیہ حصہ ہے جس میں تم سے پہلے کے لوگوں کو مبتلا کیا گیا، تو جب بیسی سرز مین میں پھیل

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَّهُوَ لَا يُنْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥٧٨٠] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةً عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ.

[٥٧٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ فَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً.

[٧٨٢] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

[٥٧٨٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِهْ.

جائے اور تم وہیں ہوتو وہاں سے باہرمت نکلواور جب سمیں خبر پہنچ کدید کی سرز مین میں ہے تواس میں مت جاؤ۔'

حبیب نے کہا: میں نے ابراہیم (بن سعد) سے کہا: کیا آپ نے (خود) اسامہ ڈٹائٹڑ سے سنا تھا، وہ حفزت سعد ڈٹاٹٹڑ کو بیرحدیث سنار ہے تھے اور وہ اس کا انکارنہیں کررہے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5780] عبیداللہ بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ بیرحدیث سنائی گر انھوں نے حدیث کے آغاز میں عطاء بن بیار کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[5781] سفیان نے حبیب سے، انھوں نے اہراہیم بن سعد سے، انھوں نے حضرت سعد بن مالک، حضرت خزیمہ بن ثابت اور حضرت اسامہ بن زید ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا۔ آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی ہے۔

[5782] اعمش نے حبیب سے، انھوں نے اہراہیم بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ، کہا: حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سعد شائی بیٹے ہوئے احادیث بیان کررہے تھے تو ان دونوں نے کہا: رسول اللہ تُلْقِیْم نے فرمایا، جس طرح ان سب کی حدیث ہے۔

[5783] شیبانی نے حبیب بن ابی قابت سے، انھوں نے ابراہیم بن سعد بن مالک سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے نبی تالیق سے، انھوں نے نبی تالیق سے ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

آذر التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ اللهِ السَّامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر وَّلَا نَرْى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ، قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ِ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ لَهُهَٰنَا مِنْ مَّشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِّنْ مُّهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُواً: نَرْى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى لهٰذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْلَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ

[ 5784] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبدالحمید بن عبدالر من بن زید بن خطاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عبال ڈائٹو سے دوایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو شام کی طرف روانہ ہوئے، جب ( تبوک کے مقام ) سرغ پر پنچے تو لشکر گاہوں کے امراء میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈائٹو اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وہا بھیل گئی ہے۔

حضرت ابن عباس والنجائ كمها: حضرت عمر والنفان فرمايا: میری خاطر اولین مہا جرول کو (مشورے کے لیے) بلاؤ، میں نے ان کو بلایا، آپ نے ان سےمشورہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ شام میں وبا کھیل گئی ہے، تو ان کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، بعض نے کہا: آپ ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم مناسب نہیں سجھتے کہ آپ اس سے (فارغ ہوئے بغیر) واپس ہو جائیں بعض نے کہا: (دوراول کے) بیج ہوئے لوگ اور رسول الله عظ ك (قريبي) سائقي آپ ك مراه ہیں، ہم اسے درست نہیں سجھتے کہ آپ ان کو اس وہا کے سامنے پیش کر دیں۔ انھوں نے کہا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر کہا: میری خاطر انصار کو بلاؤ۔ میں نے ان کی خاطر انصارکو) بلایا،حضرت عمر دانشونے ان سےمشورہ کیا۔ وہ بھی مہاجرین کے رائے پرچل بڑے اور انھول نے ان کی طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا، انھوں نے کہا: اٹھ جاؤ۔ پھر (مجھ سے) کہا: فتح (مکه) تک ججرت کرنے والے قریش کے جو بزرگ یہاں موجود ہیں، میری خاطر آھیں بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو ان میں سے کوئی سے ووآ ومیوں نے بھی اختلاف نہ کیا، مجی نے کہا: ماری رائے یہ ہے کہ

غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! - وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ خِلَافَهُ - نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِيلٌ فَهَبَطَتْ وَادِبًا لَّهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَّعَيْتَ الْخِصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَعَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا، عَبْدُ اللهِ عَنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا، مَعْتُمْ بِهِ صَعْبَتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ اللهِ عَلْمَ يَغْرِي مِنْ هٰذَا عَلَمْ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ بَا فَلَا تَعْدَمُوا غَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَا فَرَارًا مِنْهُ».

آپ لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور ان کو اس و با کے آ گے نہ ڈالیں ۔حضرت عمر ٹٹاٹٹا نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کے وقت سواری پر بیٹھ جاؤں گا،تم بھی سوار ہو جانا۔ ابوعبیدہ بن جراح وہن نے کہا: کیا اللہ کی تقدر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر دانٹونے فرمایا: ابوعبیدہ! کاش، آپ کے علاوہ کوئی اور بیر بات کہتا! \_ حضرت عمر جہتی ان کی رائے سے اختلاف کرنا پندنہ کرتے تھے۔ ہاں، ہم الله کی تقدیر سے اس کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ نے اس پرغورکیا که آپ کے اونٹ ہوتے اور وہ ایک ایسی وادی میں اتر جاتے جس کی دوطرفیں ہوتیں،ایک سرسبز اور دوسری بخرتو کیا ایمانہیں کہ آپ انھیں سرسبز کنارے پرچ اکیں تو الله کی تقدیر سے چرائیں گے اور اگر بنجر کنارے پر چرائیں گ تو (بھی) اللہ کی تقدیر سے چرائیں گے۔ (حضرت ابن عباس على المنتها في الماد التي مين حضرت عبدالرحمان بن عوف دانتنا آگئے، وہ اپنی کسی ضرورت (کے سلسلے) میں غیر حاضر تھے۔انھول نے کہا: اس کے حوالے سے میرے یاس (با قاعده)علم موجود ہے۔ میں نے رسول الله سَافَقِم سے ساء آپ فرما رہے تھے:''جب تم کسی سرزمین میں طاعون کے بارے میں سنوتو اس کی طرف نہ جاؤ اور جب کسی سرزمین پر یہ (وہا) پھیل جائے اورتم اس میں ہوتو اس سے فرار کے لیے بابرنەنكلوپ'

کہا: اس پر حفزت عمر بن خطاب ٹائٹڑ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر (اگلے دن)روانہ ہو گئے ۔

[5785] معمر نے ہمیں ای سند کے ساتھ مالک کی حدیث میں یہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور معمر کی حدیث میں یہ الفاظ ذائد بیان کی، کہا: اور انھوں (حضرت عمر جھٹٹو) نے ان (ابوعبیدہ دہ ٹھٹو) سے یہ بھی کہا: آپ کا کیا حال ہے کہ اگر وہ

قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْضَرَفَ.

[٥٧٨٥] ٩٩-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا -عُبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ،

نَحْوَ حَدِيثِ مَالَكِ، وَّزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَلَكَ الْجَدْبَةَ وَتَلَكَ الْجَدْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ إِذًا، قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[٥٧٨٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

آوراً المعالى المعلى المالك المورد المنافي ال

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمْرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

(اونٹ) بنجر کنارے پر چرے اور سرسبز کنارے کو چھوڑ دے تو کیا آپ اسے اس کے عجز اور غلطی پر محمول کریں گے؟ انھوں نے کہا: ہاں، حضرت عمر خاتین نے کہا: تو پھر چلیس۔ (ابن عباس خاتین نے) کہا: وہ پیل کر مدینہ آئے اور کہا: ان شاء اللہ! یہی (کجاوے) کھولنے کی ، یا کہا: یہی اترنے کی جگہ سے۔

[5786] بونس نے اسی سند کے ساتھ ابن شہاب سے خبر دی، مگر انھوں نے کہا: بلاشبہ عبداللد بن حارث نے انھیں حدیث سنائی اور 'عبداللد بن عبداللہ''نہیں کہا۔

[5787] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کی کہ حضرت عمر شاتی شام کی طرف روانہ ہوئے، جب سرغ پنچے تو ان کو بیہ اطلاع ملی کہ شام میں وبا نمودار ہوگئی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شاتی نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ شاتی اللہ شاتی نے فرمایا تھا: '' جب تم کسی علاقے میں اس (وبا) کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا نمودار ہوجائے تو اس وباسے بھاگئے کے لیے وہاں سے نہ نکودار ہوجائے تو اس وباسے بھاگئے کے لیے وہاں سے نہ نکودار ہوجائے تو اس وباسے بھاگئے کے لیے وہاں سے نہ نکو۔' اس پر حضرت عمر بن خطاب شاتی سرغ سے لوٹ

اور ابن شہاب سے روایت ہے، انھوں نے سالم بن عبدالرحمان عبدالرحمان بن عوف دائی کی حضرت عمر دائی حضرت عبدالرحمان بن عوف دائی کی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو لے کر لوث

(المعجم٣٣) (بَابٌ: لَّا عَدُواى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ)(التحفة ١٨)

[۵۷۸۸] ۱۰۱-(۲۲۲) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْولَى وَلَا صَفَرَ وَلَا مَوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ هَامَةً»، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: "فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟». [انظر: ٤٧٤٤]

آورد الله المُحلَّوانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَاتِم وَّحَسَنُ الْجُلُوانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ، أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِا قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً» فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يًّا رَسُولَ اللهِ!، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

[٥٧٩٠] ١٠٣ (. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

باب:33۔کسی سے خود بخو دمرض کا چہٹ جانا، بدفالی، مقتول کی کھو پڑی ہے الولکلنا، ما وصفر (کی نحوست)، ستاروں کی منزلوں کا بارش برسا نا اور چھلا وہ، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں اور بیار (اونٹوں) والا، (اپنے اونٹ) صحت منداونٹوں والے (چرواہے) کے پاس نہلائے

[5788] يونس نے كہا: ابن شہاب نے كہا: مجھے ابوسلمه بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابوہریرہ دفائظ سے حدیث بیان كی كہ جنب رسول اللہ ظائیا نے فرمایا: ''مرض كاكسى دوسرے كو چشنا، ماو صفر كی نحوست اور مقول كی كھوپڑى سے الوكا نكانا سب بے اصل ہیں، تو ایک اعرابی (بدو) نے كہا: تو پھر اب اونوں كا بيرحال كيوں ہوتا ہے كہ وہ صحوا ہيں ايے پھر رہ ہوتے ہیں جیسے ہرن (صحت مند، چاق چوبند)، پھر ایک مارش زدہ اونے آتا ہے، ان ہيں شامل ہوتا ہے اور ان سب كو خارش لگا ويتا ہے؟ آپ طائح ہم نے ارشاد فرمایا: '' پہلے اونے كو خارش لگا ويتا ہے؟ آپ طائح ہم نے ارشاد فرمایا: '' پہلے اونے كو خارش لگا ويتا ہے؟ آپ طائح ہم ؟''

[5789] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا:
مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے بتایا کہ حفرت ابو ہریہ ڈائٹنا
نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض
خود بخو دنہیں چٹتا، نہ بدفالی کی کوئی حقیقت ہے، نہ صفر کی
نحوست کی اور نہ کھوپڑی سے الو نکلنے کی۔'' تو ایک اعرابی کہنے
لگا: یارسول اللہ! (آگے) یونس کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[5790] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدُّوْلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةً: "لَا عَدُوٰى" فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ النَّائِمُ بْنُ يَزِيدٌ بْنِ النَّائِمُ بْنُ يَزِيدٌ بْنِ النَّائِمُ بْنُ يَزِيدٌ بْنِ أَخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: "لَا عَدُوٰى وَلَا أَخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: "لَا عَدُوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً".

[٥٧٩١] ١٠٤-(٢٢٢١) وحَدَّثَنِي اللَّفْظِ - اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْ

سنان بن ابی سنان دولی نے بتایا که حضرت ابو ہر یرہ دی آئی نے کہا: نی سن ای سنان دولی نے بتایا که حضرت ابو ہر یرہ دی آئی کہا: نی سن ای اور صالح کی خبیں چنتا۔ ' تو ایک اعرابی کھڑا ہوگیا، پھر یونس اور صالح کی حدیث کے مانند بیان کیا! ورشعیب سے روایت ہے، انھوں نے زہری سے روایت کی، کہا: ججھے سائب بن پر بد بن اخت نے زہری سے روایت کی، کہا: ججھے سائب بن پر بد بن اخت نمر نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ کا ای ایک فرمایا: ' نہ کسی سے خود بخو دمرض چنتا ہے، نہ صفر کی نحوست کوئی چیز ہے اور نہ کھو پر بی سے الونکانا۔'

[5791] النس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف والنظر نے انھیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علاقی آئے نے فرمایا: ''کوئی مرض کسی سے خود بخو دنہیں چمٹنا اور وہ حدیث بیان کرتے ہے کہ رسول اللہ علاقی نے نے فرمایا: '' بیار اونٹول والاصحت مند اونٹول والے (چرواہے) کے پاس اونٹ نہ لے جائے۔''

ابوسلمہ نے کہا کہ حضرت ابوہریہ وہ اللہ دونوں حدیثیں رسول اللہ طَالَقہ ہے بیان کیا کرتے تھے، پھر ابوہریہ الاعدوی "والی حدیث بیان کرنے سے دک گئے اور "نیاراونٹول واللصحت منداونٹول والے کے پاس (اونٹ) نہ لائے۔" والی حدیث پر قائم رہے۔ تو حارث بن ابی ذباب نے وہ ابوہریہ وہ اللہ کے بچا کے بیٹے تھے۔ کہا: وابوہریہ وہ اللہ کرتا تھا، تم اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کیا کرتے تھے جے بیان کرنے سے اب تم خاموش ہو گئے ہو، تم کہا کرتے تھے: رسول اللہ فائی نے فرایا: "کسی سے خود بخو و مرض نہیں چمتا" تو ابوہریہ وہ فائی نے فرایا: "کسی سے خود بخو و مرض نہیں چمتا" تو ابوہریہ وہ فائی نے اس حدیث بیان کی: فرایا: "کسی سے خود بخو و مرض نہیں چمتا" تو ابوہریہ وہ فائی نے نے اس حدیث و بیان کی:

فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ: أَيْتُ.

نہ لائے۔'اس پر حارث نے اس معاملے میں ان کے ساتھ کرار کی حتی کہ ابو ہر برہ زائز غصے میں آگئے اور حبثی زبان میں ان کو نہ تبجھ میں آنے والی کوئی بات کہی، پھر حارث سے کہا: مصی بعد چلا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ ابو ہر برہ دائٹو نے کہا: میں نے کہا تھا: میں (اس سے) انکار کرتا ہوں۔

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِةٍ قَالَ: (لَا عَدُوى) فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

ابوسلمہ نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی قتم! ابو ہریرہ وہ اللہ ہمیں سے خود بخود کو دی سے خود بخود کو دی کے تعدید کوئی بیاری نہیں لگتی )، مجھے معلوم نہیں کہ ابو ہریرہ وہ اللہ محلوم نہیں کہ ابو ہریرہ وہ اللہ محلوم نہیں کہ ابو ہریہ وہ اللہ محلوم نہیں کے ہیں یا ایک بات نے دوسری کومنسوخ کر دیا ہے۔

> [٥٧٩٢] ١٠٥-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا --

[5792] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا: انھوں نے حضرت ابوہریرہ جانگ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول

سلامتی اورصحت کا بیان 😁 ------

359

يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِّعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «لَا عَدُولى» وَيُحَدِّثُ مَعَ ذٰلِكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى وَيُحَدِّثُ مَعَ ذٰلِكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِ» بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ.

[٥٧٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آئُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنِ الْعَلَاءِ، إِسْمَاعِيلُ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». [راجع: ٥٧٨٨]

[٥٧٩٥] ١٠٧-(٢٢٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ».

[ ٩٧٩٦] ٨٠٨ - (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوٰى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَا».

الله طَلِيْهِ فِي فِي مِنْ مُونَى مُرضْ خُود بَخُود دوسرے كونہيں لگ جاتا۔'' اور اس كے ساتھ يہ بيان كرتے:'' بيار اونٹوں والا، (اپنے اونٹ)صحت مند اونٹوں والے كے پاس نہ لائے'' يونس كى حديث كے مانند۔

[5793] شعیب نے زہری سے اس سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[ 5794] علاء کے والد (عبدالرحمٰن) نے حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا:

('کسی سے خود بخو دمرض کا لگ جانا ، کھو پڑی سے الو کا ٹکلنا،
ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش برسنا اور صفر (کی نحوست) کی کوئی حقیقت نہیں۔''

[5795] ابوخیٹمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: 'دکسی سے کوئی مرض خود بخود لازمی طور پرنہیں چہٹ جاتا، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ چھلاوے (غول بیابانی) کی کوئی حقیقت ہے۔''

[5796] یزید تستری نے کہا: ہمیں ابوز پیر نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طالیؤ کے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو ذہیں چٹتا، نہ چھلا وا کوئی چیز ہے، نہ صفر کی (نخوست ) کوئی حقیقت ہے۔''

[٥٧٩٧] ١٠٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَظِيَّةٍ يَقُولُ: «لَا عَدْوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ».

وَسَمِعْتُ أَبَا الزَّبَيْرِ يَذْكُو، أَنَّ جَابِرًا فَسَرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: "وَلَا صَفَرَ" فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: لَهُمْ قَوْلَهُ: "وَلَا صَفَرَ" فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ: الْبَطْنُ، وَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُفَسِّرِ يُقَالُ: وَلَمْ يُفَسِّرِ يُقَالُ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولُ النَّبِي الْغُولُ النَّبِي الْغُولُ النَّبِي تَغَوَّلُ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هٰذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

[5797] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھول نے حفرت جابر بن عبداللہ جائیا کو کہتے ہوئے سا: میں نے نبی خالا کا کو یہ کو کہتے ہوئے ساہے: 'دکسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں لگ جاتا، نہ صفر (کی نحوست) اور نہ چھلاوا کوئی چیز ہے۔''

(ابن جرت نے کہا:) میں نے ابوز پیرکو بید ذکر کرتے ہوئے منا کہ حضرت جابر ڈٹٹٹو نے ان کے سامنے، آپ سُٹٹل کے فرمان: ''وَلاَ صَفَرَ '' کی وضاحت کی، ابوز پیر نے کہا: صفر پیٹ (کی بیاری) ہے۔ حضرت جابر ڈٹٹٹو سے پوچھا گیا:
کیسے؟ افعول نے کہا: کہا جاتا تھا کہ اس سے پیٹ کے اندر بینے والے جانور مراد ہیں۔ کہا: انھوں نے تول کی تشریح نہیں کی، البتہ ابوز پیر نے کہا: بیغول (وبی ہے جس کے بارے کی، البتہ ابوز پیر نے کہا: بیغول (وبی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے) جو رنگ بدلتا ہے (اور مسافروں کو راستے میں کہا جاتا ہے)

فوائد ومسائل: ﴿ عربوں میں ماوصفر کومنوں خیال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ علی ہے اس کی تردید فرمائی۔ صفر کا لفظ عرب ایسے جانور کے لیے بھی بولتے تھے جوان کے خیال میں پیٹ میں رہتا ہے اور بھوک کے وقت اندر تلملا تا اور ناچتا ہے۔ اگر یہ منہوم مراد لیا جائے تو رسول اللہ علی نے اسے بہتھی نے اس کی تریہ مراد لیے جائیں تو آپ علی کے فرمان کا مطلب سے ہوگا کہ جب بھی بھوک کے یا پیٹ خراب ہوتو اس کا سبب پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ایک محف کے پیٹ کا مطلب سے ہوگا کہ جب بھی بھوک کے پیٹ میں وافل ہو جاتے ہیں۔ ﴿ غول کے بھی اہل علم نے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ پیشاطین کی جنس سے ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ پیشاطین کی جنس سے ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر ہیں۔ واللہ فاعلم بالصواب.

(المعحم٣) (بَابُ الطَّيْرَةِ وَالْفَالِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّوْمُ)(التحفة ٩)

(۲۲۲۳) - ۱۱۰ [۵۷۹۸] وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

## باب:34\_ بدشگونی، (نیک) فال اوران چیزوں کا بیان جن میں نحوست ہے

[5798]معمر نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ عبداللہ بن عبداللہ بن

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». [انظر: ٥٨٠٢]

میں نے نبی ساتیم کو فرماتے ہوئے سا: "برشگونی کی کوئی حقیقت نہیں اورشگون میں سے اچھی نیک فال ہے۔" عرض کی گئی: اللہ کے رسول! فال کیا ہے؟ (وہ شگون سے س طرح مختلف ہے؟) آپ ساتھ نے فرمایا:" (فال) نیک کلمہ ہے جوتم میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔"

فل فا کدہ: عرب لوگ پرندوں کے اڑنے، جانوروں کے سامنے سے گزرنے، ان کی رنگت وغیرہ سے شکون لیتے تھے اور انہج کے اور انہجائی ضروری کام ان کی وجہ سے جھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ تاہیج کا مقصود بیر تھا کہ جانوروں کی حرکات کو بالاتر سیجھتے ہوئے انسان اپنے اچھے اصولوں کی بنیاد پراپنے اعلی فہم وعقل اور فکر وقد برکے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلوں کی تحقیر نہ کرے بلکہ وہ اللہ پر توک کمل کرتے ہوئے انسانوں کی نیک جمناؤں پر بنی توکل کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو ملی جامہ پہنائے۔ بدشگونی کی بنا پر ترک مل کے بجائے اجھے انسانوں کی نیک جمناؤں پر بنی وارادے کو مزید پختہ کرے اور اپنی جہدکو عوج پر لے جائے۔ شکون کے حوالے دعا کی اور وصلہ افزائی کے جملوں سے اسے عزم وارادے کو مزید پختہ کرے اور اپنی جہدکو عوج پر لے جائے۔ شکون کے حوالے سے انگی تمام احادیث بلکہ ''لاعد وی و لا طِیرَة وَ لاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ ''ک تمام جملوں سے متعمود عقائد کی تھے کے ساتھ ساتھ انسان کی قوت عمل کو مہیز لگانا بھی ہے۔

[٥٧٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِيهِ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْنَّمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ الْمُعَلِيْبُ، كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعْتُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الْطَيْتَةُ».

[5799] عقیل بن خالد اور شعیب دونوں نے زہری ہے۔ سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

عقیل کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ناتی ہے روایت ہے، انھول نے ''میں نے سا'' کے الفاظ نیس کے اور شعیب کی حدیث میں ہے: انھول نے کہا: ''میں نے نی تاثیل سے سا۔''جس طرح معمر نے کہا۔

[5800] ہمام بن یحیٰ نے کہا: ہمیں قادہ نے مطرت انس اللہ اللہ عدیث بیان کی کہ نبی ملی آ دہ نے فرمایا: ''وکسی انس اللہ اسے کوئی مرض خود بخو رنہیں لگتا، برے شکون کی کوئی حقیقت نہیں اور (اس کے بالقابل) نیک فال، یعنی حوصلہ افزائی کا اچھاکلہ یا کیڑہ بات مجھاچھی گتی ہے۔''

الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

[۷۸۰۲] ۱۱۳-(۲۲۲۳) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوٰى وَلَا طِيرَةَ، وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». [راجع: ۲۹۸ه]

آ ٥٨٠٣] ١١٤-(...) حَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي زُهْيْرُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدْوٰي وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ب ح: مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ب ح: وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَر ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ عُمْر ؛ أَنَّ رَسُولَ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَس ».

[5801] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے حدیث روایت کر رہے ہتے کہ بی طابق نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں لگتا، برا شکون کوئی چیز نہیں اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے۔'' کہا: آپ سے عرض کی گئی: نیک فال کیا ہے؟ فرمایا: '' پاکیزہ کلمہ (دعایا حوصلہ افز ائی یا دانائی پر بنی کوئی جملہ۔)'

[5802] یکی بن عتیق نے کہا: ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ دیا اللہ مالی ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ دیا اللہ مالیا: ''کسی سے لازی طور پر بیاری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، بدشگونی کوئی شے نہیں اور میں اچھی فال کو پیند کرتا ہوں۔''

[5803] ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابیۃ اللہ طابیۃ کی نے فرمایا: 'لازی طور پرخود بخود کسی سے بھاری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں، کھو پڑی سے الو لکانا کوئی چیز نہیں، بدشگونی کچھنہیں اور میں نیک فال کو پہند کرتا ہوں ۔'

ف کدہ: کسی جگہ یا انسان یا سواری کا راس نہ آنا برشکونی سے الگ چیز ہے۔ انسان کی اپنی طبیعت، عادات، خصائل اور ان اشیاء کی خصوصیات الی ہوسکتی ہیں جن میں باہم مطابقت نہ ہو سکے۔اس صورت حال سے جن انسانوں کو سابقہ پڑتا ہے وہ زیادہ تر ان تین چیزوں کے حوالے سے پڑتا ہے۔ عدمِ موافقت کا بیاحساس تو ہم پرتی پر ہبی نہیں، اس کا انحصار استعمال کرنے والے کی سوچ، اس کی عادات، اعمال اور طریقۂ استعمال پر ہے۔ اگر بیصورتِ حال پیش آ جائے تو ان چیزوں کو بدل لینا چاہیے۔ یہ بات برشگونی کی ممانعت کے شمن میں نہیں آتی۔ اس طرح کا گھوڑا اور مکان کسی اور کے ہاتھ چے دیے میں کوئی حرج نہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ان کی ہم آ ہنگی ہوجائے۔

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، وَالْمَوْلَ اللهِ بَيْنِ قَالَ: «لَا عَدُولَى وَلَا طِيرَةً، وَإِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

کے فاکدہ: اس روایت میں سب سے پہلے عورت کا نام لیا کیونکہ وہ تمام حقوق کی مالک انسان ہے، اپنی سوچ میں آزاد ہے۔اس کی سوچ کا دومرے انسان کی سوچ سے مختلف ہونا عین فطری ہے اور اس سبب سے بعض اوقات ہم آ جنگی نہ ہونا عین ممکن ہے۔

ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ

[5806] سفیان، صالح، عقیل بن خالد، عبدالرحلیٰ بن الخی اورشعیب، ان سب نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے میں نبی تالیق سے امام مالک کی حدیث ناموافقت کے بارے میں نبی تالیق سے سام مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا، یونس بن بزید کے علاوہ ان میں سے کسی نے ابن عمر واللی کی حدیث میں دوسرے کولگ جانے اور برشگونی ''کا ذکر نہیں کیا۔

يَخْيَى بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الشُّوْم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوٰى وَالطُّيرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْن يَزيدَ.

[٥٨٠٧] ١١٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّادِ».

[5807] محدین جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمر بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی ، انھول نے اپنے والد سے سنا ، وہ حضرت ابن عمر رہ تھا سے حدیث بیان کرر ہے تھے کہ انھول نے نی الفا سے روایت کی، آپ تالا نے فرمایا: "اگر کسی چر میں کسی ناموافقت کا ہونا برحق ہوسکتا ہے تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہے۔''

فلکدہ: اس کامفہوم میہ ہے کہ لازمی نہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ضرور ناموافقت ہی ہو۔ اکثر اوقات نہیں ہوتی ، البته ان میں ناموافقت کاامکان موجود ہے جو بھی بیش آ جاتا ہے۔

> [٥٨٠٨] (...) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَقٌّ.

[٥٨٠٩] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ

وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ».

[ 5809] حمز ہ بن عبداللہ بن عمر نے اینے والد (حضرت عبدالله بن عمر والبيا سے روايت كى كه رسول الله طافيا في فرمایا: ''اگر کسی چیز میں عدم موافقت ہوتو گھوڑ ہے، مکان اور عورت میں ہوگی۔''

[ 5808 ] روح بن عمادہ نے کہا: شعبہ نے ہمیں اس سند

کے ساتھ ، ای کے مانند حدیث سنائی لیکن انھوں نے'' برحق''

نہیں کہا۔ (امکان یم ہے کہوہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔)

[5810] امام مالك في الوحازم سي، انھول في حفرت

[٥٨١٠] ١١٩ - (٢٢٢٦) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْمَوْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشَّوْمَ.

[٥٨١١] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اللَّهِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيْقُ، بِمِثْلِهِ.

[ ٢٢٢٠] • ١٦٠ ( ٢٢٢٧) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ».

(المعجمه٣) (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِثْيَانِ الْكُهَّانِ)(التحفة ، ٢)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُمُورًا كُنَّا نَطْبَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَانَ» قَالَ: الْكُهَانَ» قَالَ: الْكُهَانَ» قَالَ: الْكُهَانَ، قَالَ: الْكُهَانَ، قَالَ: الْكُهَانَ، قَالَ: الْكُهَانَ، قَالَ: الْكُهُانَ، قَالَ: اللهِ الْكُهُانَ، قَالَ: الْهُلَاتُ اللّهُ الْكُونَا اللّهُ الْكُولَةُ الْكُولَ الْكُونَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْكُونَا اللّهُ الْمُعْلَى الْكُولُةُ الْكُولُونَا اللّهُ الْكُولَالَ الْكُولَالَ اللّهُ الْكُولَالَ اللّهُ الْلَالَةُ اللّهُ الْكُولَالَةُ الْكُولَالَةُ اللّهُ الْكُولَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سہل بن سعد واللہ سے روایت کی، کہا: نبی طالا نے فرمایا: "اگریہ بات ہوتو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوگی۔" آپ کی مراد عدم موافقت سے تھی۔

[5811] ہشام بن سعد نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت مبل بن سعد ڈاٹھا سے، انھوں نے نبی ناٹھیا سے اس کے مانند حدیث روایت کی۔

[5812] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے سنا، وہ رسول اللہ تھ اللہ خردے رہے تھے کہ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''اگر کسی چیز میں سے بات ہوگی ۔''
بات ہوگی تو گھر، خادم اور گھوڑے میں ہوگی ۔''

باب:35 کہانت کرنااور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے

[5813] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف سے، انھوں نے حضرت معاویہ بن عکم ملکی خالی سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کچھ کام ایسے سے جوہم زمانہ جالمیت میں کیا کرتے سے، ہم کا ہنوں کے پاس جاتے سے، آپ تاٹیا نے فرمایا: ''تم کا ہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔'' میں نے عرض کی: ہم برشگونی لیتے سے، آپ نے فرمایا: ''یہ (بدشگونی) محض آیک برشگونی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ خیال ہے جو کوئی انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ شمصیں (کسی کام سے) نہ روکے۔''

[٥٨١٤] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثِنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِسْلَحْقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ.

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذِئْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطِّيرَةَ،

[٥٨١٥] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ۗ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيّ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهُويِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَّافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ».

[5814]عقيل ،معمر، ابن ابي ذئب اور ما لك ، ان سب نے زہری سے ای سند کے ساتھ یوٹس کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، گر مالک نے اپنی حدیث میں بدشگونی کا نام لیا ہے،اس میں کا ہنوں کا ذکر نہیں۔

[5815] تحاج صواف اور اوزاعی، دونوں نے کیچیٰ بن ابی کثیر سے، انھوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے، انھول نے معاویہ بن حکم سلمی وہاتھ ہے، انھول نے نبی تافی سے زہری کی ابوسلمہ سے اور ان کی معاویہ سے روایت کردہ حدیث کے مانندروایت کی ، اور کیجی ا بن الي كثيركي حديث مين بدالفاظ زائد بيان كيه، كها: مين نے عرض کی: ہم میں ایسے لوگ ہیں جو (متعقبل کا حال بتانے کے لیے) کیریں تھینچتے ہیں۔ آپ ناٹی ان فرمایا: "انبیاء میں سے ایک نبی تھے جولکیریں کھینچتے تھے، جوان کی لکیروں ہے موافقت کر گیا تو وہ ٹھیک ہے۔''

ا ندہ: چوتکداس نبی کا طریقہ کسی متند ذریعے ہے ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے موافقت ممکن نہیں اور موافقت کے بغیر جو پھے کیا جار ہاہے سب غیر درست ہے۔

[٥٨١٦] ١٢٢–(٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ نُنُ

حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَلِهُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ قَالَ: فَيَقَا وَلِيَّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةً كِذْبَةٍ».

مَسْيِبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ ابْنُ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَّسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

[٨١٨٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[ ٥٨١٩] ١٢٤ - (٢٢٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنٌ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

بن زبیر سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بڑی سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کا بن کسی چیز کے بارے میں جوہمیں بتایا کرتے تھے (ان میں سے کچھ) ہم درست پاتے تھے۔ آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''وہ کچی بات ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک لیتا ہے اور وہ اس کواپنے دوست (کا بن) کے کان میں پھونک ویتا ہے اور وہ اس ایک کچ میں سوجھوٹ ملادیتا ہے۔''

[5817] معقل بن عبيداللہ نے زہری سے روايت کی،
کہا: مجھے کيئي بن عروہ نے بتايا کہ انھوں نے عروہ سے سنا، وہ
کہدر ہے تھے کہ حضرت عائشہ واللہ نے کہا: لوگوں نے رسول
اللہ طالبہ سے کا ہنوں کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ طالبہ کے
نے فرمایا: ''وہ کچھ نہیں ہیں۔'' صحاب نے عرض کی: اللہ کے
رسول! وہ لوگ بعض اوقات الی چیز بتاتے ہیں جو جی تکلی
ہے۔ رسول اللہ طالبہ نے فرمایا: ''وہ جنوں کی ہات ہوتی ہے،
ایک جن اسے (آسان کے نیچ سے) ایک لیتا تھا، پھر وہ
اسے اپ دوست (کا بن) کے کان میں مرغی کی کٹ کٹ
ک کی طرح کٹلٹا تا رہتا ہے۔ اور وہ اس (ایک) بات میں سو
سے زیادہ جموٹ ملا دیتا ہے۔''

[5818] ابن جرت نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ معقل کی زہری سے روایت کردہ صدیث کے مانند روایت کی۔

[5819] صالح نے این شہاپ سے روایت کی، کہا:
مجھے علی بن حسین (زین العابدین) نے حدیث سائی کہ
حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ تالیق کے
ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے جھے بتایا کہ ایک باروہ
لوگ رات کے وقت رسول اللہ تالیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے

تھے کہ ایک ستارے ہے کسی چیز کونشانہ بنایا گیا اور وہ روثن ہو

كيا، تورسول الله عليم في ان عفرمايا: "جب جالميت مين

اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا

كرت تحي " لوكول في كها: الله اور اس كا رسول زياده

جانے والے ہیں، ہم یمی کہا کرتے تھے کہ آج رات کسی

عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا

ب-رسول الله على فرمايا: "اكسى كى زندكى ياموت

کی بنا پرنشانے کی طرف نہیں جھوڑا جاتا، بلکہ ہمارا رب،اس

كا نام بركت والا اور اونچا ہے، جبكى كام كا فيصله فرماتا

ہے تو حاملین عرش (زور کے) تعبیج کرتے ہیں، پھران سے

ینچ والے آسان کے فرشتے تنبیج کا ورد کرتے ہیں، یہاں

تک کہ بیج کا ورو (ونیا کے )اس آسان تک پینچ جاتا ہے، پھر

حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے یو چھتے

ہیں،تمھارے پروردگارنے کیا فرمایا؟ وہ انھیں بتاتے ہیں کہ

اس نے کیا فرمایا، پھر (مختلف) آسانوں والے ایک دوسرے

ے یوچھے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسان تک

بہنی جاتی ہے تو جن بھی جلدی ہے اس کی کچھ ساعت ایکے

ہیں اور اپنے دوستوں ( کا ہنوں) تک دے چھینکتے ہیں (اس

خبر کو پہنچا دیتے ہیں) جو خبر وہ صحیح طور پر لاتے ہیں وہ سے تو

ہوتی ہے لیکن وہ اس مین جموث ملاتے میں اور اضافہ کر

حُسَيْنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ غَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ ﷺ: «مَّاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ لَهٰذَا؟ \* قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وَلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَّمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَإِنَّهَا لَا يُرْمَٰى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنْ رَّبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضْى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرُّش: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمُّ مَّاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ لهٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى

[5820] اوزاع، ينس اورمعقل بن عبيداللدسب ف زمری ہے، ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی، مگر یوس نے كها: عبدالله بن عباس النظائ عدوايت في جمع انصاريس ے رسول الله تالل كے صحابے فردى اور اور اعى كى حديث میں ہے: ' دلیکن وہ اس میں جموث ملاتے ہیں اور بر حاتے ہیں۔'' اور بونس کی حدیث میں ہے: 'دلیکن وہ اونچا لے جاتے ہیں (مبالغہ کرتے ہیں) اور بڑھاتے ہیں۔" یوس کی

رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَّيْلَةً مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلٰكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

[٥٨٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرّْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَّعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ

سلامتي اورصحت كابيان

يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبَرُنِي رَجَالٌ مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ بَهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيّ: "وَلٰكِنُ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيّ: "وَلٰكِنُ يُقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ"، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ اللهُ: ﴿حَقَّ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ يُونُسَ: "وَقَالَ اللهُ: ﴿حَقِّ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا اللهُ: ﴿حَقِّ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا اللهُ: حَدِيثِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حدیث میں مزید یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ' یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے ہیبت اور ڈرکو ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: حق کہا۔'' اور معقل کی حدیث میں اسی طرح ہے جس طرح اوزاعی نے کہا: ''لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔''

الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبْضِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتْى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ تُقْبَلْ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ تُقْبَلْ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً هَنْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

[5821] (حضرت عبدالله بن عمر الله الميه) صفيه نے نبی طالع کی ایک المیه سے اور انھوں نے نبی طالع کی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جو مخفل کسی غیب کی خبریں سانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوجھے تو چالیس را توں تک اس مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''

فک کدہ: مراقبے اور اہلِ قبور کا کشف، جنول وغیرہ سے مدد لینے والے اور ایسے لوگوں کے پاس جاکر پوچھنے والے خود اپنے بارے میں سوچیں ۔ ان میں سے بہت میں بدعات اسلام کے نام پر شروع کی گئی ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام مخافیۃ اور ان کے زمانے سے متصل الجھے اور بابرکت زمانوں میں ان خرافات کا وجود تک نہ تھا۔ انعیاذ باللّٰہ من البدعات کلھا!

#### (المعجم٣٦) (بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذَومِ وَنَحُوهِ)(التحفة ٢١)

[۲۲۳۱] ۱۲۲ (۲۲۳۱) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ

## باب:36 کوڑھ وغیرہ کے مریض سے اجتناب

[5822] عمرو بن شرید نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ثقیف کے وفد میں کوڑھ کا ایک مریض بھی تھا۔ رسول اللّه مَالِیْمَ نے اس کو پیغام بھیجا: ''ہم نے (بالواسطہ) تحصاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم (اپنے گھر) لوٹ جاؤ۔''

رَّجُلٌ مَّجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

#### (المعجم٣٧) (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ١)

[ ٥٨٢٣] ١٢٧ - (٢٢٣٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هَبُسَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَاللهِ عَلَيْ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِلَّهُ يَلْتَمِسُ الْجَبَلَ.

باب:37 ـ سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مار نا

[5823] عبدہ بن سلیمان اور ابن نمیر نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھنا سے روایت کی، کہا: رسول الله منافیظ نے پیٹھ پر دوسفید لکیروں والے سانپ کوئل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بصارت چھین لیٹا ہے۔ ہورحمل کونقصان پہنچا تا ہے۔

کے فائدہ: افریقہ اور گھنے جنگلات والے دوسرے علاقوں میں اس تتم کے سانپ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض غیر مرئی زہر کی پھوار مارتے ہیں۔

[٥٨٢٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ.

[٥٨٢٥] ١٢٨-(٢٢٣٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلَةٍ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ».

قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

[5824] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ صدیث سنائی اور کہا: بدم کا سانپ اور پشت پر دوسفید کیسروں والا سانپ (مار دیا جائے۔)

[5825] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے اللہ (حضرت ابن عمر جائش) ہے، انھوں نے انھوں نے انھوں کو آل کر دو اور انھوں نے نبی سائٹی ہے روایت کی: ''سانپوں کو آل کر دو اور خصوصاً) دوسفید لکیروں والے اور دم بریدہ کو، کیونکہ بیصل گرا دیتے ہیں۔''

(سالم نے) کہا: حضرت ابن عمر طاخیا کو جو بھی سانپ ملتا وہ اسے مار ڈالتے ، ایک بار الولبابہ بن عبدالمنذریا زید بن خطاب طاخیانے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کا پیچھا کررہے تصق و انھوں نے کہا: کمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو (فوری طور پر) مار دینے سے منع کیا گیا ہے۔ علے فائدہ: آگے کی احادیث میں آئے گا کہ ان کے رہنے کی جگہ دغیرہ کوئنگ کر کے آتھیں نکا لنے کی کوشش کی جائے ۔کوشش کے باوجود تین دن تک نہ کلیں تو پھر آتھیں مار دو۔

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ بِيَقَتْلِ الْكَلَابِ، يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْأَبْتَرَ وَالْكَلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ وَالْأَبْتَرَ وَالْمَائِمَةُ مَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرْى ذَٰلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ لَا أَرُكُ حَيَّةً ، يَوْمًا، مِّنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَّا عَبْدَ اللهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

[٥٨٢٧] - ١٣٠ [ ٠٠٠٠] وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ نُنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا

[5826] زبیری نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹنی سے خبر دی، کہا: میں نے رسول اللہ مٹاٹی ہے سنا آپ (آوارہ) کتوں کو مار دینے کا تھم دیتے تھے، آپ فرماتے تھے: ''سانپوں اور کتوں کو ماروہ اور دوسفیہ دھاریوں والے اور دم کئے سانپ کو رضرور) مارو، وہ دونوں بصارت زائل کردیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کا اسقاط کرا دیتے ہیں۔''

ز ہری نے کہا: ہمارا خیال ہے بیان دونوں کے زہر کی بنا پر ہوتا ہے (صحابہ نے رسول الله عُلَقَام کے بتانے سے اور ان سے تابعین اور محدثین نے یہی مفہوم اخذ کیا۔ یہی حقیقت ہے) والله اعلم۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر طافق نے فرمایا: میں ایک عرصہ تک کسی بھی سانپ کو دیکھا تو نہ چھوڑتا، اسے مار دیتا۔
ایک روز میں مت سے گھر میں رہنے والے ایک سانپ کا چھھا کر رہا تھا کہ زید بن خطاب یا ابولبابہ طافق میرے پاس سے گزرے تو کہنے گئے: عبداللہ! رک جاؤ۔ میں نے کہا:
رسول اللہ طافی نے آخیس مار دینے کا حکم دیا ہے۔ انھوں نے کہا:
کہا: بے شک رسول اللہ طافی نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانیوں (کے تل) سے روکا ہے۔
دہنے والے سانیوں (کے تل) سے روکا ہے۔

[5827] يونس، معمر اور صالح، سب نے ہميں زہرى ہے، اى سند كے ساتھ حديث سائى، البتہ صالح نے كہا:
يہاں تك كه ابولبابه بن عبدالمنزر اور زيد بن خطاب والنخانے بھول سے كہا:
مجھے (سانپ كا پيچھا كرتے ہوئے) ديكھا تو دونوں نے كہا:
آپ تالين نے مدت سے گھروں ميں رہنے والے سانپوں سے دوكاہے۔

قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ ابْنُ الْخُطَّابِ فَقَالًا: إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. الْبُيُوتِ.

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» وَلَمْ يَقُلْ: «ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ».

[ ١٣٨ ] ١٣١ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ ؛ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَّافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَا لُبْابَةً كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ دَارِهِ ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهُى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .

[٥٨٢٩] ١٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ فَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى خَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ ؛ أَنَّ حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ .

[۰۸۳۰] ۱۳۳-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبْرِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلُ الْجِنَّانِ .

[٥٨٣١] ١٣٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسلحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ:

ادر پیس کی حدیث میں ہے: "سانپوں کوفل کرو" انھوں نے" دوسفید دھاریوں والے اور دم کئے" کے الفاظ نہیں کہے۔

[5828] لیث (بن سعد) نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابولبابہ ڈاٹٹو نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے بات کی کہ وہ ان کے لیے اپنے گھر (کے احاطے) میں ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ معجد کے قریب آ جائیں، تو لڑکوں کو سانپ کی ایک کینچلی ملی، حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو نے کہا: اسے تلاش کرواور مار دو۔ ابولبابہ ڈاٹٹو نے کہا: اس کوئل مت کرو، کیونکہ رسول اللہ من ٹیٹو کے ان چھے ہوئے سانپوں کے مار نے سے منع فرمایا ہے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔

[5829] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حدیث سائی، کہا: حضرت ابن عمر دہ شہاسانپوں کو مار ڈالتے ہے، حتی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر بدری ڈائٹ نے ہم لوگوں کو بیہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طائع ہے (مدت سے) گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مار نے سے منع فر مایا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹ ارک گئے۔

[5830] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابولبابہ وہائی سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر وہائی کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ سائی نے (گھریلو) سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا۔

الْمُمَّنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: الْمُمَّنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ - أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَّعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَّهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِّنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِي عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ، وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ، وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَذِي الطَّفْيَتِيْنِ، وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبُصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ.

[ ٥٨٣٣] ١٣٦ - (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ السَمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَوْمًا عِنْدَ هَذُم لَّهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانً، فَقَالَ: يَوْمًا عِنْدَ هَذُم لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانً، فَقَالَ: النَّهُ عَنْ مَلَ اللهِ عَلْقَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ نَهٰى الْأَنْصَارِيُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى الْأَنْصَارِيُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمَا اللّذَانِ يَخْطِفَانِ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ النِّي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا اللهَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ النِّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا اللهُ عَنْ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ عَلَيْهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَانِ اللهُ اللّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَانِ اللهُ اللّذَانِ اللهُ اللّذَانِ اللهُ اللهُ ال

انھیں خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے ان سانپوں کونل کرنے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔

[5832] یکی بن سعید کہہ رہے تھے: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ رانصاری ڈاٹھ اوران کا گھر قباء میں تھا، وہ مدینہ منورہ فتقل ہوگئے۔ایک دن حضرت عبدالله بن عبدالله بن عر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) عبدالله بن عر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) ابناایک دروازہ کھول رہے تھے کہ اچا تک انصوں نے ایک سانپ در یکھا جو گھر آباد کرنے والے (مدت سے گھروں میں رہنے والے) سانپوں میں سے تھا۔گھر والوں نے اس کوتل کرنا چاہا تو حضرت ابولبا بہ ڈاٹھ نے کہا: ان کو ان کی مراد گھروں میں رہنے والے سانپوں کوتل کرنے کا تھا۔اور دم کئے اور دوسفید دھاریوں والے سانپوں کوتل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔کور دیا گیا تھا۔کہا گیا: یہی دوسانپ ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔کہا گیا: یہی دوسانپ ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔کہا گیا: یہی دوسانپ ہیں جونظر چھین کیتے ہیں۔

[5833] عربن نافع نے اپ والد سے روایت کی، کہا:
ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اپنے گھر کے گرے ہوئے
حصے کے قریب موجود تھے کہ انھوں نے اچا تک سانپ کی
ایک کینچلی دیکھی، حضرت ابن عمر اللہ انصاری اللہ نے کہا:
الک کینچلی دیول اللہ طابع استاء آپ نے ان سانپوں کو، جو
میں نے رسول اللہ طابع سے سناء آپ نے ان سانپوں کو، جو
گھروں میں رہتے ہیں، تل کرنے سے منع فر مایا، سوائے دم
کئے اور دوسفید دھاریوں والے سانپوں کے، کیونکہ یمی دو
سانپ ہیں جونظر کو ذاکل کردیتے ہیں اور عودتوں کے حمل کو

نقصان يہنچاتے۔

[٩٨٣٤] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةً؛ أَنَّ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي أُسَامَةً؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةً مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عَنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى؛ قَالَ يَحْيَى؛ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: يَحْيَى وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: يَحْيَى وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَدُ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: فَقَالَ: كُنَّا مُرَالِيقِ عَلَيْهِ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: فَقَالَ: وَالْمُرْسَلَنِ عُرُفًا مِنْ فِيهِ مَعْ اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَالَ: لَا تَقْتُلُوهَا فَلَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ مَنَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهُمْ اللهُ ا

[5834] اسامہ کو نافع نے حدیث سائی کہ حضرت ابولبابہ دہائی ، حضرت ابن عمر جہائی کے پاس سے گزرے، وہ اس قلع نما جھے کے پاس سے جووہ حضرت عمر بن خطاب دہائی کی رہائش گاہ کے قریب تھا، وہ اس میں ایک سانپ کی تاک میں سے، جس طرح لیث بن سعد کی (حدیث:5828) ہے۔

ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دلائلا سے دوایت کی، کہا: ہم نبی طافع کے ساتھ ایک غار میں تھے، اس وقت نبی طافع پر (سورة) ﴿ وَ الْنُدُ سَلَتِ عُدُفًا ﴾ نازل ہوئی، ہم اس سورت کو تازہ بہ تازہ رسول اللہ طافع کے دئین مبارک سے حاصل کر (سیکی) رہے تھے کہ اولاً کی مائی سانپ لکا، آپ طافع نے فرمایا: "اس کو مار دو۔"ہم اس کو مار نے کے لیے جھیٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ دو۔"ہم اس کو مار نے کے لیے جھیٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ کیا، رسول اللہ طافع نے فرمایا:"اللہ تعالی نے اس کو تھارے کیا، رسول اللہ طافع نے نے بھائی جس طرح شمیں اس کے نفسان سے بچالیا۔"

مانند حدیث بیان کی۔

[٥٨٣٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي لَهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[5837] ابوکریب نے کہا: ہمیں حفص نے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم سے حدیث

[5836] جررینے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے

[٥٨٣٧] ١٣٨ -(٢٢٣٥) وَحَدَّثْنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثْنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنِّى.

[٨٣٨] (٢٢٣٤) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسِ ابْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: ابْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَارٍ، فِاللهِ عَلَيْهُ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَّأْبِي مُعَاوِيَةً. [راجع: ٥٨٣٥]

[٥٨٣٩] ١٣٩-(٢٢٣٦) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُّنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ – وَّهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ -: أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةً؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ َ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرْى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِّنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتْى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْنَ : ﴿ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ» فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمُّ رَجَعَ

بیان کی ، انھوں نے اسود سے ، انھوں نے حضرت عبدالله دالله دا

[5838] عمر بن حفص بن غیاث نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمش نے حدیث سنائی ، کہا: مجھے ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عبدالله (بن مسعود) والله استے ، جس طرح جریر اور الله مالله ایک غار میں تھے، جس طرح جریر اور ابومعاویکی حدیث ہے۔

[5839] امام مالك بن انس نے ابن اللح كة زادكرده غلام صفی سے روایت کی ، کہا: مجھے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے بتایا کہ وہ حضرت ابوسعید خدر کی اٹھاتظ ك ياس أن ك الحركة، كها: ميس في أخيس نماز يرص موئے پایا، میں بیٹے کرانظار کرنے لگا کہ وہ اپنی نماز ختم کر لیں۔ تو میں نے گھر (کی حیت) کے ایک جھے میں تھجور کی شاخوں کے اندر حرکت کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو سانپ تھا۔ میں اسے مارنے کے لیے اچپل کر کھڑا ہو گیا، تو انھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ كيا اوركها: اس كر \_ كود كيور بهو؟ ميس في كها: جي بال، انھوں نے کہا: ہمارا ایک نو جوان جس کی نتی نتی شادی ہوئی تھی اس میں (رہتا) تھا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکل کر خندق کی طرف علے گئے۔ وہ نوجوان دوپہر کے وقت رسول ون اس نے آپ تالی سے اجازت کی، رسول الله تالی الله تالی نے اس سے کہا: این متھیار لگا کر جاؤ، مجھے تم پر قریظہ (والوں كے حملے) كا خدشہ ہے۔اس آ دى نے اپنے ہتھيار لے ليے، پھرا بنے گھر آیا تو اس کی بیوی دو (گھروں کے) دروازوں

فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهُوٰى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: الْمُفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجِنِي، فَلَاخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجِنِي، فَلَاخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطُوى إِلَيْهَا عَظِيمَةٍ مُنْطَويَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهُوٰى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّ

کے درمیان کھڑی تھی (اسے شک ہوا کہ وہ دوسرے گھر میں جارہی تھی) تو اس نے نیزے کو اس کی طرف حرکت دی کہ اے اس کا نشانہ بنائے ، اسے غیرت نے آلیا تھا تو وہ کہنے لگی: اپنا نیزه اپنی طرف روکواور گھر میں داخل ہوکر دیکھو کہ جھے کس چیز نے باہر نکالا ہے۔ وہ اندر گیا تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ تھا جو بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ نیزا لے کر ال كى طرف برها اوراس سانب كواس ميس برو ديا، پهروه باہر نکلا اور اس (نیزے) کو گھر کے (صحن کے درمیان) میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ تڑپ کراس کے اوپر آگرا، پھر پتانہ چلا كەدونوں میں سے جلدی كون مرا، سانپ يا وہ نو جوان ، كہا: پھر ہم رسول الله عُلَيْظُ كى خدمت ميں پنچے اور يه بات آپ كو بتائی۔ہم نے آپ سے عرض کی: آپ اللہ سے دعا فرمائیں كدوه اس جارى خاطر زنده كردے ـ آپ تافی نے فرمایا: "ایے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔" پھر آپ نے فرمایاً ''مدینه میں کچھ جن تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو (ان میں سے کوئی شھیں نظر آئے،تم ڈرویا پریشان ہو) تو تین روز تک اسے خبر دار کرو۔اگراس کے بعد بھی وہ شمصیں نظرآئے تو اسے مار دو، وہ شیطان (ایمان نہلانے والاجن) ہے۔"

خے فوائد و مسائل: ﴿ يَحِيلُ روايات مِن گُرول مِن رَبِ والی تخلوق کا جنّان کے لفظ سے تذکرہ ہوا ہے۔ جنان، جان کی جمع ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سانپ اور جن دونوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ سورہ نمل میں یہ الفاظ ہیں: ﴿ وَاَنْ عَصَالُهُ ۚ فَلَمَا اَلَٰهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ

ہیں۔ جن نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور سانپ بھی بلوں وغیرہ میں چپ کر ہی رہتے ہیں۔ جن انتہائی لطیف جہم کے مالک ہوتے ہیں۔ اور سانہ بھی بلوں وغیرہ میں چپ کر ہی رہتے ہیں۔ جب وہ نظر آنے والمی ہوتے ہیں۔ انھیں اللہ نے بیصلا اختیار کرتے ہیں (اس کی وجہ سے ہم ناواقف ہیں) تو ان کے لیے مناسب ترین وہی شکل ہوسکتی ہے جو نظر آسکنے کے باوجود پوشیدہ رہتی ہواور جس کے لیے پوشیدگی اختیار کرنا آسان ہو۔ سانپ کا جسم اس مقصد کے لیے سب سے مناسب ہے اور مندرجہ بالا حدیث سے بہ فاسب ہوتا ہے کہ وہ ای جسم میں رہنا زیادہ پند کرتے ہیں۔ مدینہ میں جنات ای جسم کو اختیار کر کے رہتے تھے۔ عام مدیث سے بہ فاس ہوتا ہے کہ وہ ای جسم میں سانپ ہے یا جن، اس لیے گھروں میں کبی مدت سے رہنے والے سانپوں کوفوری طور قل کرنے ہے مناسب خونکہ بہچان نہیں سکتا کہ اس جسم میں سانپ ہے یا جن، اس لیے گھروں میں کبی مدت سے رہنے والے سانپوں کوفوری طور قل مسلمان کرنے ہے منع کو وہ اس بی خوب کا کہا جائے۔ اگروہ کوئی مسلمان جن ہو چوا جائے گانہیں تو اس کا قل جائز ہوگا۔ آپ اس نو جوان نے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ضروری نہیں کہ وہ سانپ جن میں اور وہ نو جوان جوان ہے اس سانپ کو میں دیکھتے ہی فوراً نقل کرنے کے بجائے میں میں دیکھتے ہی فوراً نقل کرنے کے بجائے میں میں دیکھتے ہی فوراً نقل کرنے کے بجائے تیں دون تھیں کی جائے ، اس لیے رسول اللہ خالائے نے اس موقع یراس شری تھم کی تعلیم وینا ضروری سے میں اس نے وہ سانپ کو تین ضروری تھی اس کے رہوں تھی کہ کے بیا تھیں دیکھ کے دو اور کی تعلیم وینا ضروری سے جائے ۔ اس کے رسول اللہ خالائے نے اس موقع یراس شری تھم کی تعلیم وینا ضروری سے میں اس کے رہوں اس کے بیا کہ اس کے رسی کی میں دیا ضروری سے مرا ہوں المینہ کیں کے دیا سے تعمیدی جائے ، اس لیے رسول اللہ خالائے نے اس موقع یراس شری تھم کی تعلیم وینا ضروری سے میں اس کے دول کے در اس کے دیا سے تعمیدی جائے ، اس لیے دول کے در اس کے دیا میں دیا کو دول کے دیا کو دیا میں دیا میں دیا کو دیا کی دول کیا کہ کو دیا کی دول کی کی دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کی دول کیا کو دیا کی دول کی دول کی کی دیا کو دیا کی دول کی دیا کی دول کی دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کرنے کی دول کی دیا کی دیا کو دیا کی دول کی د

[٥٨٤٠] ١٤٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَّجُل يُّقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا رَّجُل يُّقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا

أَبُو السَّائِبِ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ الْحَدِيثِ مَالِكِ عَنْ

صَيْفِيِّ، وَّقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِيَهْ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِيهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا

فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ».

[٥٨٤١] ١٤١-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثِنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ

ایک آدی ہے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، جے سائب کہا
ایک آدی ہے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، جے سائب کہا
جاتا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک ابوسائب ہیں۔ انھوں نے کہا:
ہم حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کے پاس حاضر ہوئے، ہم بیٹے
ہوئے تھے جب ہم نے ان کی چار پائی کے نیچ (کی چیز کی)
حرکت کی آوازش ہم نے دیکھا تو وہ آیک سانپ تھا، پھر انھوں
حرکت کی آوازش ہم نے دیکھا تو وہ آیک سانپ تھا، پھر انھوں
نے پورے واقعے سمیت شغی سے امام مالک کی روایت کروہ
صدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ تاہی ان خر مایا: ''ان گھروں میں پھے گلوق آباد ہے۔ جب تم ان
میں سے کوئی چیز دیکھوتو تین دن تک ان پرتگی کرو (تا کہ وہ خود
وہ نے ساتھی کو خردی کی وار سے جائیں) اگر وہ چلے جائیں (تو ٹھیک)
در نہ ان کو مار دو کیونکہ پھروہ (نہ جائے نے والا) کافر ہے۔'' اور

[5841] ابن عجلان نے کہا: مجھے صفی نے ابوسائب سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہائیا سے روایت کی، کہا: میں نے ان (حضرت ابوسعید خدری وہائیا)

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا ، فَمَنْ رَّأَى شَيْئًا مِّنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ ، بَعْدُ ، فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطًانٌ » .

کویہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طَالِیّا نے فرمایا: ''مدینہ میں جنوں کی پچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں، جو شخص ان (پرانے) رہائشیوں میں سے کسی کو دیکھے تو تین دن تک اسے (جانے کو) کہتا رہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہوتو اسے قل کردے، کیونکہ وہ شیطان (ایمان نہلانے والا جن) ہے۔'

#### (المعجم٣٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ) (التحفة٢)

آبِي شَنْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي شَنْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِةً أَمْ شَرِيكٍ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِهُ أَمْ شَرِيكٍ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِهُ أَمْ شَرِيكٍ ؟ أَنَّ النَّبِي الْمُسَيَّالِ الْأَوْزَاغِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: أَمَرَ.

آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرِيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ ابْنُ جُبَيْرِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ ابْنِ شَيْبَةً ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَمَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَمْ مَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ فِي شَرِيكٍ أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيِ عَيْقَ فِي

## باب:38 - چھکل کوتل کرنامستحب ہے

[5842] الوبكر بن الى شيب، عمروناقد، آلحق بن ابراتيم اورابن الى عمر في ميں حديث بيان كى ۔ آلحق في كها: جميں خبر دى جبكہ ديگر في كها: جميں حديث بيان كى ۔ سفيان بن عيد بن عيد في عبد الحميد بن جبير بن شيبہ سے، الهول في سعيد بن مستب سے، الهول في كه مستب سے، الهول في كه مستب سے، الهول في كه مستب سے، الهول في ام شريك بي اله في كه كه مار الله كا حكم ديا۔

ابن الی شیبه کی روایت میں (''ان کو حکم دیا'' کے بجائے صرف)' حکم دیا'' ہے۔

[5843] ابوطاہر نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، کہا: محصابین جرت نے خردی۔ اور محمد بن احمد بن ابی خلف نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جرت نے حدیث سائی۔ اور عبد بن حمید نے کہا: ہمیں محمد بن بکر نے بتایا، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: محصے عبدالحمید بن بتایا، کہا: محصے عبدالحمید بن جبیر بن شیبہ نے بتایا، انھیں سعید بن مسیتب نے بتایا، انھیں ام شریک وہا نے بتایا کہ انھوں نے نبی سائی کے سے چھکی کو ام شریک وہا تی آپ کا تھم یو چھا تو آپ نے اسے مارویے کا تھم دیا۔

قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.

وَأُمُّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . اِتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. وَّحَدِيثُ ابْنِ وَهْنِ قَرِيبٌ مِّنْهُ.

[٩٨٤٤] ١٤٤ - (٢٢٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَلَقُ أَمَرَ فَوَيْسِقًا.

[٥٨٤٥] ١٤٥ - (٢٢٣٩) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٌ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُويْسِقُ». زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِقَتْلِهِ.

آوه النَّانِيةِ». أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَّدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَدُونِ النَّانِيَةِ».

ام شریک و این بنوعامر بن لؤی کی ایک خاتون تعییں۔ (محمر بن احمد) بن ابی خلف اور عبد بن حمید کی حدیث کے الفاظ ایک میں اور ابن وہب کی عدیث اس سے قریب ہے۔

[ 5844 ] عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ کے سے روایت کی کہ نبی مُٹاٹٹ نے چھپکلی کو مار دینے کا تھم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔

[5845] ابوطاہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبردی، کہا: مجھے یوٹس نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا ہے روایت کی کہ بی تھا نے چھپکلی کوفویس (چھوٹی فاس ) کہا، حرملہ نے (اپٹی) روایت میں یہ اضافہ کیا: (حضرت عائشہ بھا نے) کہا: میں نے آپ بھا ہے اس وقل کرنے کا حکم نہیں سنا۔

[5846] خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جس شخص نے پہلی ضرب میں چھکی کوئل کر دیا اس کے لیے اتنی اتنی تکیاں ہیں اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی اتنی الی کہیں سے کم نیکیاں ہیں اور اگر تیسری ضرب سے مارا تو اتنی اتنی نیکیاں ہیں، دوسری سے کم (بتا کیں۔)''

فَ فَاكُده: چَيكُلُ كُو مَارِ نَے كے ليے اچھا نشاندلگانے كى ضرورت ہے۔جس نے رسول الله تُلَيُّمُ كاتھم مانتے ہوئے نشاندلگا يا اور بير ين نشاندلگا يا اسے كم ماننے كا بھى اجر حاصل ہو جائے گا، دوسر نشانے ميں اس سے كم ماننے كا بھى اجر حاصل ہو جائے گا، دوسر نشانے ميں اس سے كم ماننے كا بھى اجر حاصل ہو جائے گا، دوسر نشانے دايادہ تكليف بہنچانے والے كو يا كم كرنے والے كو اس كے حكمت ہو كئى ہے كہ ايك ہى دفعہ مارنے ميں چھيكلى كوكم ازكم تكليف ہوگى۔ زيادہ تكليف بہنچانے والے كو ياكم كرنے والے كو اس كے

مطابق اجرملنا جاہیے۔اس سے نشانہ بازی کو بہتر کرنے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

[٨٤٧] ١٤٧-(...) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَريًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ، إِلَّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَّفِي النَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذٰلكَ».

[٨٤٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيًّا، عَنْ سُهَيْل : حَدَّثَنْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ

[5847] ابوعوانه، جربر، اساعيل بن زكربا اورسفيان سب نے مہیل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہرمرہ والتو سے، انھول نے نبی مالی سے روایت کی،جس طرح سہیل سے خالد کی روایت ہے،سوائے اسلے جربر کے، انھوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا:''جس نے چیکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے سونکیاں آٹھی كئين، دوسرى ضرب مين اس سےكم اور تيسرى ضرب مين اس ہے کم۔''

[5848] محدین صاح نے کہا: ہمیں اساعیل بن زکریا نے سہل سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے میری بہن (سودہ بنت ابوصالح) نے حضرت ابوہرریه واللہ سے، انھول نے نی النہ اسے روایت کی کدآب نے فرمایا: " بہلی ضرب میں سترنیکیاں ہیں۔''

🚣 فاكدہ: حدیث كوبيان كرنے والے راويوں نے روايت ميں شريعت كے تھم كا تكمل تحفظ كيا۔ اس حوالے سے سب كے الفاظ کیساں ہیں۔ نکیوں کا ملنا بھتی ہے، وہ نکیاں بہت ہیں، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ وہ گنتی میں کتنی ہوں گی؟ اس بات کی اہمیت چونکہ کم ہے، اس لیے اس طرف زیادہ توجینیں کی گئی۔ اکثر راویوں نے تعداد ذکر ہی نہیں کی۔ اتنی اتنی کہد یا۔ جضوں نے تعداد کا ذكركيا انھوں نے سوياستركها عربوں كے بال زيادہ تعداد بتانے كے ليعموماً يبى دوعدداستعال كيے جاتے تھے۔

باب:39۔ چیوٹی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم ٣٩) (بَابُ النَّهٰي عَنْ قَتْلِ النَّمْل) (التحفة٣)

[٥٨٤٩] ١٤٨-(٢٢٤١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ:

[5849] سعيد بن ميتب اور ابوسلمه بن عبدالرحن نے حفرت ابوہر رہ ہ ڈاٹٹؤ ہے اور انھوں نے نبی مُکٹھ ہے روایت

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَظْلَة: «أَنَّ نَمْلَةً وَرَصَتْ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَرَصَتْكَ فَرُصَتْكَ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ فَمُلَةً أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ؟»

آوهه الدورات المُغيرة يُعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحَوْرَة يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحَوْرَاهِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْة قَالَ: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَر اللَّهُ الْمُنَادِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَر بِهَا فِلَحُورَة مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَر بِهَا فَأَحْرِقَتْ، فَأُوْحَى الله إلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَة وَاحْدَةً».

کی کہ آپ طافیہ نے فرمایا: '(پہلے) انبیاء میں سے ایک نمی کو کسی چیونی نے کاٹ لیا، انھوں نے چیونیٹوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وقی کی کہ ایک چیونی کے کاٹنے کی وجہ ہے آپ نے امتوں میں سے ایک ایسی امت (بڑی آبادی) کو ہلاک کے رہے تھی ؟''

[5850] اعرج نے حضرت ابوہریہ دی تا سے روایت کی کہ نی تالیہ نے فر مایا: '' (پہلے) انبیاء میں سے ایک نی ایک درخت کے نیچ (آرام کرنے کے لیے سواری سے) اتر بے تو ایک چیونی نے ان کو کاٹ لیا، انھوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں تھم دیا، اسے نیچ سے نکال دیا گیا، پھر تھم دیا تو ان کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف وتی کی کہ آپ نے ان کی طرف وتی کی کہ آپ نے ایک ہی چیونی کو کیوں (سزا) نہ (دی؟)''

[ 5851] ہمام بن منہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابوہریہ نے نی تائی سے بیان کیں، پھرانھوں نے کچھ احادیث ذکر کیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ تائی نے فرمایا: '' (پہلے) انبیاء میں سے ایک نی، ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئ، انھیں ایک چیونی نے کاف لیا، انھوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں تھم دیا، انسوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں تھم دیا، اسے نیچ سے (کھودکر) تکال لیا گیا، پھراس کے بارے میں تھم دیا تھا تی ان کی طرف وی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) تعالی نے ان کی طرف وی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) نیا دری؟)''

باب:40 بلی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم ٤٠) (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ) (التحفة ٤)

[ ١٥٨٥] ١٥١-( ٢٢٤٢) حَلَّنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ غَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي تَركَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ». [انظر: ١٦٧٥]

[٥٨٥٣] (...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهُ عُمَرَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهِ عُمْرِ يَّ اللهِ عُمْرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهِ عُمْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِمِثْلِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

[٥٨٥٤] (...) وَحَدَّثْنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْبُدِ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَّعْنِ بْنِ عِيسٰى، عَنْ لَاللهِ، بِذَٰلِكَ.

[٥٨٥٥] ٢٧٤٣ - (٢٢٤٣) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيب: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيرُ قَالَ: "عُذِّبَتِ الْمُرَأَةُ ي هِرَّةٍ لَّمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَثْرُكُهَا أَكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ».

[٥٨٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَ مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: لَّذَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا إشنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: (رَبَطَتْهَا)، وَفِي لِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: (حَشَرَاتِ الْأَرْض).

[5852] جورید بن اساء نے نافع نے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن عمر ٹائٹر) سے روایت کی کہ رسول اللہ سائٹر ہے نہ فر مایا: ''ایک عورت کو بلی کے سب سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کوقید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مرگئی، وہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اس عورت نے جب بلی کوقید کیا تو نہ اس کو کھلایا، نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندر اور او پر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور کھالیتی۔'

[5853] عبیداللہ بن عمر نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر رفاقتی سے روایت کی ،اس طرح (عبیداللہ بن عمر نے) سعیدمقبری سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے اور انھوں نے ہم معنی حدیث روایت کی۔

[5854] مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر بہ انھوں نے نبی تاثیر سے یہی روایت کی۔

[5855] عبدہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اسپے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت کی کہ نبی نگائی نے فرمایا: '' ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا، اس عورت نے نداسے کھلایا، ندیلایا اور نداس کوچھوڑا کہوہ زمین کے چھوٹے جانور کھالیتی۔''

[5856] ابومعاویداورخالد بن حارث نے جمیں حدیث سائی، کہا: جمیں بشام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے: "اس عورت نے اسے باندھ دیا۔" اور ابومعاوید کی حدیث میں ہے: "حشرات الارض (کھالیتی۔)"

[٥٨٥٧] (...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، بِمَعْنٰى حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.

[٥٨٥٨] (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

#### (المعجم ١٤) (بَابُ فَضْلِ سَفْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاطْعَامِهَا)(التحفةه)

[5857] حمید بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ سے ہشام کی اس حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[ 5858] ہمام بن مدیہ نے حضرت ابو ہریرہ رہ انگؤ سے، ان کی حدیث کی طرح روایت کی۔

#### باب: 41\_جن جانورول کو مارانبیں جاتا، انھیں کھلانے اور پلانے کی فضیلت

[5859] ابوصالح سان نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے حضرت ابو ہریدہ وہ اللہ علیہ اس کو شدید بیاس گی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی بیا، پھر وہ کنویں سے فکا تو اس کنویں میں اترا اور پانی بیا، پھر وہ کنویں سے فکا تو اس کے سامنے ایک کما زور زور سے ہائپ رہا تھا، کہا: یہ کتا بھی بیاس کے وجہ سے کیچڑ چائ رہا تھا۔ اس مخص نے (دل میں) کہا: یہ کتا بھی بیاس سے اس حالت کو پہنچا ہے جو میری ہوئی کھیا۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پائی سے بحرا، پھر اس نے کتے تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پائی سے بحرا، پھر اس نے کتے کئی دیا نی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کا پدلہ دیا اور اس کو بغش دیا۔ وہوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہمارے لیے ان بخش دیا۔ وہوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہمارے لیے ان جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ تا پھر ارکا ہو) اجر ہے۔'

[ ٥٨٦٠] ١٥٤-(٢٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: "أَنَّ الْمَرَأَةَ بَغِيًّا رَّأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمِ حَارِّ لُطِيفُ بِبِيْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَّعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا».

[5860] ہشام نے محمد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے، انھوں نے نبی ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹ نے نے فرمایا: ''ایک فاحشہ عورت نے ایک شخت گرم دن میں ایک کتا دیکھا جوایک کنویں کے گرد چکر لگار ہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا (اور اس کے ذریعے پانی نکال کراس کتے کو پلایا) تو اس کو بخش دیا گیا۔''

[5861] ابوب سختیانی نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹھ ہم نے خطرت ابوہریہ ڈاٹھ کا گھر ہے، کچے) کویں کے گرد چکر کا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک فاحشہ نے اس کو ویکھا تو اس نے اپنا موٹا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس رکتے ) کے لیے پانی نکالا اور وہ پانی اسے پلایا تو اس بنا پر اس کو بھی وریا گیا۔"

فاكدہ: بي عورت ابل كتاب ميں سے تھى۔ كبائر كے ارتكاب كے باوجود ادنی ترین درجے پرسہى، اس كے دل ميں ايمان موجود تھا جس كى بنا پر بيدايك نيكى اس كى مغفرت كا سبب بن گئى۔ بھى ايك نيكى كسى گناہ گاركى زندگى كا رخ بدلنے كا سبب بن جاتى ہے، اسے كچى توبدكى توفيق مل جاتى ہے اوراسے جنم سے آزادى مل جاتى ہے۔

# ادب سے الفاظ کا تعلق

پچھلے ابواب میں زندگی کے تمام مراحل کے حوالے ہے وسیع ترمعنی میں آ داب پر احادیث مبارکہ سے رہنمائی پیش کی گئے۔
اس کا آغاز دنیا میں جنم لینے والے بچے کا نام رکھنے کے آ داب سے ہوا، پھر پرورش گاہ، یعنی گھر وں کی خلوت اور سلامتی کے تحفظ کے آ داب بیان ہوئے، پھر انسانی سلامتی کو بقینی بنانے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، گھر بلو زندگی، عیادت اور تیارداری، انسانی سلامتی کے لیے خطرناک جانوروں سے تحفظ کے طور طریقوں اور آ داب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ابواب پرمشمل کتاب میں حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے صبح اور خوبصورت استعمال کے ادب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ادب کا لفظ جب لٹریچر کے معنی میں استعال کیا جائے تو وہاں شائنگی اور حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے خوبصورت اور سیح استعال سے ابلاغ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جو محض اپنی طبیعت بگڑ جانے کی تعبیر'' خَبُشَتْ نَفْسِی '' (میرے مزاج میں خبث پیدا ہو گیاہے) کے الفاظ ہے کر رہاہے، و نفس انسانی کی طرف، جے اللہ نے تکریم دی ہے، تو ہین آمیز بات کی نسبت کر رہا ہے۔ جو یہ باور کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی کی مشکلات اس کے اپنے فکر عمل کی بنا پرنہیں، ایک اور قوت کی بنا پر پیدا ہورہی ہیں، اس قوت کو دہر یا زمانے کا نام دے کر اس کو برا بھلا کہدرہا ہے، وہ دراصل اس حقیقی قوت کو برا بھلا کہدرہا ہے جس کے تھم پر زندگی کا سارا نظام چل رہا ہے۔

یہ بات بھی محوظ دئنی چاہیے کہ سیاق وسباق اور معنی کی مطلوبہ جہت کے بدلنے سے الفاظ کا استعال مناسب یا نامناسب قرار پاتا ہے، مثلاً: اگر کوئی انسان کفر، سرکثی اور ظلم وستم میں حدے آگے گزر گیا ہے تو وہ حقیقاً اللہ کی دی ہوئی عزت وکرامت کو کھوکر خَبْشَتِ النَّفْشُ کا شکار ہوگیا ہے۔ ایسے آ دمی کے بارے میں بیتر کیب استعال کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔

رب اورعبد کے الفاظ کی معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ حقیقی طور پر رب صرف اللہ ہے اور ہر انسان ای کا عبد ہے، کین عربی زبان میں عبد کا لفظ اس کے آقا کے لیے بھی مستعمل ہے۔ رسول اللہ تاہی آئے نے عام حالات میں غلام اور اس کے مالک کے لیے مناسب ترین متباول الفاظ کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن سور ہ یوسف میں غلام کے حالات میں غلام اور اس کے مالک کے لیے مناسب ترین متباول الفاظ کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن سور ہ یوسف میں غلام کے سامنے اس کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے لیے، جو اس کا آقا بھی تھا، اس کے علاوہ کوئی ووسر الفظ استعمال بی نہیں سکتا تھا کہ اس کے سامنے مناسب کے بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متباول الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعمال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متباول الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعمال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ

# ٤٠ - كِتَابُ الأَلْفَاظِ مِنَ الأَدَبِ وَعَنْدِهَا ادب اور دوسرى باتول (عقيد \_اورانسانى رويوں) \_\_ متعلق الفاظ

#### (المعجم ١) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ) (التحفة ١)

آ الحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَشُبُ ابْنُ آدَمَ لَلْ فَلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ».

[٩٨٦٣] ٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ النُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ النُّهْرِيِّ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

#### باب: 1 \_ زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

[ 5862] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہر ریرہ دائیڈ نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقیڈ کو کہتے ہوئے سا: ''اللہ تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم دہر (وقت ازمانے) کو برا کہتا ہے، جبکہ (ربّ) دہر میں ہی ہوں۔ رات اور دن (جنھیں انسان وقت کہتا ہے) میرے ہاتھ میں ہیں۔''

[5863] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابن مسیّب سے ، انھوں نے حضرت ابوہریرہ دلاتی سے دوایت کی کہرسول اللہ ساتی کی کہرسول اللہ ساتی کی کہرسول اللہ ساتی کی کہرسول اللہ ساتی کی کہ ان اور دیا ہے : ابن آ دم مجھے ایذا دیتا ہے (ناراض کرتا ہے) ، وہ زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ میں ہی (رتب ) دہر ہوں ، رات اور دن کو بلاتا ہوں۔''

[٥٨٦٤] ٣-(...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَنَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ

قَيَضْتُهُمَا».

[٥٨٦٥] ٤-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ:َ ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[٥٨٦٦] ٥-(. . . ) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[5864] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن میں سے ، انھوں نے حضرت ابوم برہ ڈافٹر سے روایت کی ، کہا: رسول الله طافیۃ نے فر مایا: ''اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا: ''این آ دم مجھے ایڈا دیتا ہے، وہ کہتا ہے: '' ہائے زمانے (وقت) کی نامرادی!" تم میں ہے کوئی" ہائے زمانے کی نامرادی! " (جبیها جمله) نه کج، کیونکه دېر ( کا مالک) میں مول \_ رات اور دن کو پلٹتا مول اور میں جب حیا مول گا ان کی بساط لیٹ دوں گا۔''

[5865] اعرج نے حضرت ابوہر سرہ جائٹٹا سے روایت کی كدرسول الله عَالَيْظ في فرمايا: " متم مين سے كوكي شخص بدند كيم کہ''بائے زمانے کی نامرادی!'' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے (كامالك) ہے۔"

[ 5866] ابن سيرين في حضرت الوهرميره والثنا س روایت کی ، انھوں نے نبی طُقِیم سے کہ آپ طُلِیم نے فرمایا: ''زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ( کا مالک)

🚣 فاكده: محدثين نے اس حديث كى جوسب سے آسان اور خوبصورت شرح كى وہ يوں ہے كہ جاہليت ميں لوگ ہرآفت اور مصیبت کوگردش کیل ونہار کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ ای کو دہر (وقت یا زمانہ ) کہتے تھے اور پیجھتے تھے کہ وقت ہی ان پرساری مصیبتیں وُھاتا ہے اور وہ مہربان ہو جائے تو ان کے خیال کے مطابق نہ صرف مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ ہرطرح کی تعمیں اور کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، یہی دہریت ہے۔ بلشمتی ہے اکثر شعراء ادر ادیب اب بھی ای بیرائے میں بات کرتے ہیں، وہ وہریاز مانے کا نام لے کرور حقیقت ای کو برا کہدرہے ہوتے ہیں جونعت عطا کرتا ہے یا است روکتا ہے یا پھرمصیبت نازل کرتا ہے یا سے روکتا ہے۔مصیبتوں اورنعتوں کا بیسارا نظام اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ بیاس کا فیصلہ ہے کہ کون سے انسانی عمل کا متیجہ فعت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کون ہے عمل کا آفت یا عذاب کی صورت میں سامنے آئے گا۔ برا بھلا کہنے والے غلطی ہے اسے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہوئے حقیقت میں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جواس سارے نظام کا خالق ہے اور اسے چلا رہا ہے۔ وہ آفتوں کوجس گردش کیل ونہار کی طرف منسوب کررہے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے فیصلے اور تھم سے جاری وساری ہے اور رات اور دن کے دوران میں جو مصبتیں آتی یا تعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں عمل اور ٹنچر عمل کے

ای اصول کے مطابق ہوتی ہیں جواللہ نے قائم کیا ہے۔ ہماراایمان ہے ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اس نے انسانوں کے اعمال کے نتائج مقرر کیے ہیں، پھرانسانوں کوان سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے نظام کے مطابق سب پچھ ہور ہا ہے۔ ان نتائج کو بدل بھی وہی سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کے احساس سے عاری ہو کر گردش کو بدل بھی وہی سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کے احساس سے عاری ہو کر گردش لیل ونہار کو برا بھلا کہنے کے بجائے مالک کا ئنات اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا، کامیابیوں کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر اس کے رسولوں کی رہنمائی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ ''میں ہی زمانہ ہوں'' کے مفہوم کی ان گنت جہتیں ہیں جو ماہرین طبیعیات، فلا سفہ وغیرہ سب اہل علم وحقیق کے لیے غور وفکر اور تدبر کی نئی راہیں کھوتی ہیں۔

#### (المعجم ٢) (بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْماً)(التحفة ٢)

[٥٨٦٧] ٣-(٢٢٤٧) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيْقِ بَعْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيْقِ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ: «لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، وَلَا يَشُولَنَّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ اللَّهُ هُو الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

### باب:2۔عِنب (انگوراوراس کی بیل) کوکرم کہنا مکروہ ہے

[ 5867] اليوب نے ابن سيرين سے، انھوں نے حضرت ابو ہريرہ طاقيٰ سے روايت كى، كہا: رسول الله طاقیٰ ان فرمایا: 
د تم میں سے كوئی شخص زمانے كو برا نہ كے، كيونكه الله تعالى ، ى زمانے (كا مالك) ہے اور تم میں سے كوئی شخص عنب (انگور اور اس كى بيل) كوكرم نہ كے، كيونكه كرم (اصل ميں) مسلمان آ دمى ہوتا ہے۔''

دراز نہیں کر سکتے اور انتہائی راز داری ہے ان کی ضرور ٹیں پوری کرتا ہے۔ بچ توبہ ہے کہ ایک موٹن اس عالم میں بھی ان کی ضرور ٹیں پوری کرتا ہے۔ بچ توبہ ہے کہ ایک موٹن اس عالم میں بھی ان کی ضرور تی ہیں۔ پوری کرتا ہے جب وہ خود انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید انھی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے: ﴿ وَيُؤْثِرُونُ نَعَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْلَ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ ﴾ ''اوروہ (دوسرول کو) خود پرترجیج دیتے ہیں اگر چہ خودضرورت مند ہوتے ہیں۔'' (الحسر 9:59)

[٨٦٨] ٧-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْنَبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِن».

[٥٨٦٩] ٨-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

آوه الحروب المحدّ الله الله الله الله الكور المحرّ الله الكور الله الكور الكو

آوَمَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

آ (۲۲٤٨) - ۱۱ (۸۷۷۲) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيلى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

[5868] سعید نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ ہے، انھوں نے نبی ٹاٹٹ کی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' (انگور اور اس کی سیل کو) کرم نہ کہو، کیونکہ (حقیقت میں) کرم مومن کا دل ہوتا ہے۔''

[5869] ہشام نے ابن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹنا ہے، انھوں نے نبی ٹٹاٹی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''انگوراوراس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ (اصل میں) کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

[5870] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاہر کا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی فخص (انگور اور اس کی بیل کو) کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے۔''

[5871] ہمام بن مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ دائش نے ہمیں رسول اللہ ظافر کے سائیں۔ انصول نے کئی احادیث بیان کیں، ان میں یہ بھی تھی: اور رسول اللہ طافی اللہ طافی نے فرمایا: "متم میں سے کوئی شخص انگوراوراس کی پیل کوکرم نہ کے، کیونکہ کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔"

[5872] عیسیٰ بن یونس نے شعبہ سے، انھوں نے ساک بن حرب سے، انھول نے علقمہ بن واکل سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھول نے نبی ٹائیڈ سے روایت کی کہ آپ

وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْحَبْلَةُ» يَعْنِي الْعَنْلَةُ» يَعْنِي الْعِنْبَ.

[٥٨٧٣] ١٢-(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكُرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْكُرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنْبُ وَالْحَبْلَةُ».

(المعجم٣) (بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ)(التحفة٣)

[٥٨٧٤] ١٣-(٢٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظْيَةً قَالَ: اللهِ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلٰكِنْ لَيْقُلْ: غَلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي».

نے فرمایا:'' (انگوراوراس کی تیل کو) کرم نہ کہا کرو، کیکن مُبلہ کہدلو۔'' آپ کی مرادانگور سے تھی۔

[5873] عثمان بن عمر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہیں نے علقہ بن وائل سے صا، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے نی سُلِیْلُمْ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' کرم نہ کہولیکن عنب اور حُبلہ ، (انگورکی بیل) کہاو''

#### باب:3 عبد، أمه، مُو لَى اورسيد كے الفاظ كالتجيح اطلاق (استعال) كرنے كا تقكم

[5874] علاء کے والد نے حضرت الوہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی محض (کسی کو) میرا بندہ اور میری بندی نہ کیے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمھاری تمام عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں، البت یوں کہہ سکتا ہے: میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان ا خادم، میری خادمہ۔ "

فاكدہ: جب اپنے غلام اور باندى كے حوالے سے بات كرنى ہوتو عَبْدِي اور أَمَتِي كے بجائے متراوف الفاظ استعال كرنا زيادہ مناسب ہے۔رسول اللہ نے بہت ہى پيارے متباول الفاظ تجو يز فرمائے ہيں جن سے طرفين كى جانب سے ايك دوسرے كے ليے محبت وشفقت اور احترام اور خدمت كا جذبہ جھلكتا ہے۔ اگر موقع ايبا ہوكہ عبد اور أَمَة كے الفاظ استعال كرنا نا گزير ہو، ان كے بغير بات واضح نہ ہوتی ہوتو جواز موجود ہے كيونكہ قرآن نے حقیقی معنی واضح كرنے كی غرض سے غلام اور كنيز كے ليے "عبد اور أَمَه" كالفاظ استعال كيے ہيں۔

> [٥٨٧٥] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[5875] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو جریرہ دائش سے روایت کی، کہا: رسول اللہ عقام نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (کسی غلام

اللهِ ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ:

[٣٨٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سُعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي كِلَاهُمَا : "وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ".

وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

کو) میرا بندہ نہ کہے، پستم سب اللہ کے بندے ہو، البتہ بیہ کہ سکتا ہے: میرا جوان ، اور نہ غلام پیہ کہے: میرا رب (پالنے والا) ، البتہ میراسید (آقا) کہ سکتا ہے۔''

[5876] الومعاويد اور وكيع دونوں نے اعمش سے اى سند كے ساتھ روايت كى، ان دونوں كى حديث ميں ہے: "غلام اپنے آقا كومير امولاند كيے۔"

ابومعاویه کی حدیث میں مزید بدالفاظ ہیں:'' کیونکہ تمھارا مولی اللہ عزوجل ہے۔''

فلکہ اس روایت میں وکیج اور ابومعاویہ کی طرف سے بیالفاظ زائد بیان ہوئے ہیں کہ غلام اپنے آقا کو مَو لَای نہ کے، جبکہ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہر یرہ ڈھٹو سے بی مروی ہے کہ غلام اپنے آقا کو رَبِی کے بجائے مولای کہے۔ بیروایت حضرت ابو ہر یہ دھٹرت ابو ہر یہ دھٹو کے ساتھ ساتھ کتابت کے ذریعے بھی حضرت ابو ہر یہ دھٹو کی ابو ہر یہ دھٹو کی ساتھ ساتھ کتابت کے ذریعے بھی حضرت ابو ہر یہ دھٹو کی امادیث کو محفوظ رکھا۔ محدثین نے آتھی کی روایت کو رائح کہا ہے۔ قرآن اور دیگر احادیث سے بھی مَو لَایَ کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ابومعاویہ کی روایت کے ان الفاظ کو وہم قرار دیا گیا ہے۔

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، وَضِّى مُ رَبَّكَ» وَقَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَمُولَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلَيْقُلْ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلَيْقُلْ: سَيِّدِي، وَلَيْقُلْ: فَتَاتِي، فَتَاتِي، غُلَامِي».

[5877] ہمام بن منبہ نے کہا: بداحادیث ہیں جوہمیں حضرت ابوہ ریرہ ڈاٹھڑ نے رسول اللہ ٹاٹھڑ سے بیان کیں، انھوں نے کچھ احادیث بیان کیں، ان میں (ایک بد) ہے: اور رسول اللہ ٹاٹھڑ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (اپنے غلام یا کنیز سے) بدنہ کہے: اپنے رب (پالنہار) کو پلاؤ، اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کووضو کراؤ۔''اور فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (کی کو) میرا رب نہ کہ، البتہ میرا آتا اور میرا مولی کے۔ اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے: میرا بندہ، میرا ربندی، میری بندی، البتہ میرا آتا در میرا مولی البتہ یوں کہے: میرا خادم، جوان، میری خادمہ، میرالڑکا۔''

#### (المعجم٤) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْانْسَانِ: خَبُفَتْ نَفْسِي)(التحفة٤)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كِلَا هُمَا عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ كَلَا هُمَا عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً أَحَدُكُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْشَةً اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللّهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٥٨٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آ • ٥٨٨٠] ١٧ - (٢٢٥١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ خُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لاَلهِ يَقُلُ قَالَ: لَقُسِي، وَلْيَقُلْ: لَقَسِي، وَلْيَقُلْ:

(المعجمه) (بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرِّيْحَانِ وَالطَّيبِ)(التحفةه)

[٥٨٨١] ١٨-(٢٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

## باب:4- 'ميرانفس خبيث موكيا' ' كهنه كى كرابت

[5878] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں سفیان بن عیب نے حدیث بیان کی۔ ابوکریب محمد بن علاء نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی۔ ان دونوں (سفیان اور ابواسامہ) نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہیں سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ماہی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی محض مین نہ کہے: ''میرا جی (نفس، اپنا آپ) گندا ہوگیا ہے، بلکہ میہ کہا: میری طبیعت بوجھل ہوگئی ہے۔'' یہ ابوکریب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابوبکر (ابن ابی شیبہ) ابوکریب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابوبکر (ابن ابی شیبہ) نے کہا: نبی اکرم ماہی ہی سے روایت ہے، اور 'دلیکن' کا لفظ نہیں کہا۔

[5879] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے ای سند کے ساتھ (یہی) حدیث بیان کی۔

[5880] ابوامامہ بن سہل بن صنیف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ٹائیڈا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص میں نہ کہے: میرا جی گندا ہوگیا، بلکہ کے کہ میرا جی بوجھل ہو گیا ہے (یامیری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔)''

باب:5- کستوری کالمستعال اور بید کدوہ بہترین خوشبو ہے اورریحان (خوشبوداریکول مااس کی ٹہنی) اورخوشبو ( کا تحفہ ) روکر نا مکر وہ ہے

[ 5881] ابواسامه نے شعبہ سے روایت کی، کہا: مجھے

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةً: حَدَّنِي خَلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ، مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتُينِ مِنْ خَشَبٍ، طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ مُعْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتُهُ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ مِسْكًا، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمُرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا» وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

نملید بن جعفر نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بھاٹھا ہے، انھوں نے نبی طاٹھا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''بنی اسرائیل میں ایک پستہ قامت عورت دو لمب قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ اس نے لکڑی کی دو تائیس (ایسے جوتے یا موزے جن کے تکووں والا حصہ بہت اونچا تھا) بنوائیں اور سونے کی ایک بند، ڈھکنے والی انگوٹھی بنوائی، پھراسے کتوری سے بھر دیا اور وہ خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو ہے، پھر وہ ان دونوں (لمبی عورتوں) کے درمیان میں ہوکر چلی تو لوگ اسے نہ پیچان سکے، اس پراس نے درمیان میں ہوکر چلی تو لوگ اسے نہ پیچان سکے، اس پراس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔'' اور شعبہ نے (شاگردوں) کو دکھانے کے لیے) اپنا ہاتھ جھٹکا۔

کے فاکدہ: اس حدیث کا بچھلا حصہ روایت نہیں ہوا، اس لیے بیر معلوم نہیں ہوسکا کہ رسول اللہ طاقیم نے اس عورت کے دونوں
کاموں کے بارے میں کیا فرمایا۔ البتہ درمیان کا بیکٹرا کہ'' کستوری سب سے اچھی خوشبو ہے'' واضح اور کھل ہے۔ اس کھڑے سے
مندرجہ ذبل نکات واضح ہوجاتے ہیں: • رسول اللہ طاقیم کو کستوری کی خوشبو پہندھی۔ • اس حدیث کے ذریعے سے اور دوسری
احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے۔ • پاکیزگی کو بردھانے والی ہے۔ • اس کا استعال مستحب ہے۔ امام مسلم برطشنہ
نے اس حدیث کو ای کھڑے کی وجہ سے روایت کیا ہے۔

[ ٥٨٨٢] ١٩-(...) حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَّالْمُسْتَمِرٌ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَّالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيب.

[ ٩٨٨٣] ٢٠ ( ٢٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[5882] یزید بن ہارون نے شعبہ سے، انھوں نے خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم نے ابونطر ہ کو سنا، وہ حضرت ابوسعید خدری بڑا لئے سے حدیث بیان کررہے منے کہ رسول اللہ طالح انے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا، اس نے اپنی اگر شی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشہو ہے۔

[5883]عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ہی اللہ علیہ المرح نے حضرت ابو ہریرہ ہی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے۔''

الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ».

آ ٥٨٨٤] ٢١-(٢٧٥٤) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سِعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهُب: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَّافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ عِنْ الْأَلُوّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، اسْتَجْمَرُ بِالْأَلُوّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوّةِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا كَانَ اللهِ عَلَيْهُ.

1 ( 5884 ] نافع نے کہا: حضرت ابن عمر اللغ جب خوشبو کا دھواں لیتے ،اس میں کسی اور چیز کی آمیزش میروش نہ ہوتی اور چیز کی آمیزش نہ ہوتی اور کا دھواں لیتے ، پھر بتایا کہ رسول الله مالی اس طرح خوشبو کا دھواں لیتے (اور کپڑوں میں بیاتے ) تھے۔

## ارشاد باری تعالی

وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدِنَ ۞ أَلَّهُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي حَثِلِ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞

"اورشاعروں کے بیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔کیا تونے نہیں دیکھا کہ بلاشہوہ ہروادی میں مارے پھرتے ہیں۔اور بےشک وہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔"
(الشعراء: 224:26)

## شعروشاعری کی اہمیت اور اصول وضوالط

عرب فصاحت و بلاغت کے رسا تھا۔ اچھے لفظ اور اچھے جملے کہتے اور ان سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کے شعر میں غنایت ہری ہوئی تھی، اس سے کلام کا اثر کی گنا بڑھ جاتا تھا۔ لیکن برقت ہی سے زوال اور جاہلیت کے دور میں ان کی شاعری صرف جابل اقدار کی تر جمان بن کررہ گئی۔ شاعری کے موضوعات میں عریاں غزل اور تشمیب ، فخر تعلق ، بدترین ہجوگوئی ، جموث بربنی مدح سرائی ، خمریات وغیرہ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ خال خال حکمت و دانائی کی با تیں تھیں۔ ان سب موضوعات میں نمایاں ترین بات حد سے بڑھی ہوئی مبالغہ آرائی تھی یہاں تک کہوہ خود کہتے: الإِنَّ أَحْسَنَ الشِّعْرِ أَكْذَبُهُ »'' بہترین شعرہ ہے جوسب سے بڑھر کم جموث بربنی ہو۔' اور اس طرح کی شاعری کو وہ بجا طور پر شیطان کا البام کہتے۔ ان کے زدیک بیایک مسلمہ بات تھی کہ ہرشاعر کے بیجھے ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے شعرالہام کرتا ہے، وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے۔ سی نے اپنے مدمقابل شاعری میں زور کم ہے) اور میرا کے لیے یہ کہا: الشَّعْرِ الله نَدُر (نر) ہے۔' کہا: الله وَ شَیْطَانِ فَدُ کُر النہ اس کا شیطان مؤنث ہے (اس لیے اس کی شاعری میں زور کم ہے) اور میرا شیطان فرکر (نر) ہے۔'

قرآن مجید نے یہ کہہ کر: ﴿ وَالشُّعَوَاءُ يَلَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ﴾ اللّهُ تَرَ اَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَالْدِ يَقِيمُونَ ﴾ "اور شاعروں كے يہي مراہ لوگ يہي مراہ لوگ يہيں و يكھا كہ بلاشبہ وہ ہر وادى ميں سر مارتے پھرتے ہيں '(الشعراء 225,224:26)ال بات كی وضاحت كردى كر خرابي كہال ہے اور پھر سورة الشعراء كى آخرى آيت كے ذريعے ہے اچھى شاعرى اور سحح شعراء كومشنى كرديا۔

جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت کا شعری ور شرائھی خرافات پر مشتمل تھا۔ اس لیے اس سارے ور ثے کو مستر دکرنا عین فطری بات تھی، لیکن اسلام چونکہ عدل وانصاف کا دین ہے، اس لیے اس سارے مجموعے میں تھوڑے سے تعوڑا بعتنا بھی حصدوانائی فطری بات تھی، لیکن اسلام چونکہ عدل وانصاف کا دین ہے، اس لیے اس سارے مجموعے میں تھوڑے سے تعوڑا بعتنا بھی حصدوانائی پر مشتمل تھا یا جاہلیت کی خرافات سے محفوظ تھا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ لبید کے شعر کورسول اللہ شاتھ نے سراہا۔ اور بھی بعض اشعار ہیں جن کی تحسین یا جن کے استعال کے حوالے سے مجھے روایات ملتی ہیں۔

احادیث میں جوتر دیدآئی ہے دہ فن شاعری کی نہیں جاہیت کی ان اقدار کی ہے جن کی وہ شاعری ترجمان تھی۔ وہ شعر جوسیائی اور دانائی کا ترجمان تھا اسے نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ حضرت حسان جائٹ کے قصائد کے لیے معجد میں منبررکھا جاتا۔ کعب بن زہیر جائٹ کو انعام میں چا درعطا ہوئی۔ امیہ بن ابی صلت کے اشعار آپ نے خود فرمائش کر کے سف رحدیث : 5885) آپ ناچین نے بیفر ماکر شعر کو بہت براس شینے کیك عطافر مایا: "إِنَّ مِنَ الشَّعْدِ حِحْمَةً» ''بلاشہ بعض شعر حکمت

شعروشاعرى كى ابميت اوراصول وضوابط و البخارى البخارة ا

# ٤١ - كِتَابُ الشّغرِ شعروشاعرى كابيان

#### (المعجم، ٠٠) (بَابٌ: فِي إِنْشَادِ الْأَشْعَارِ وَبَيَانَ أَشْعَرِ الْكَلِمَةِ وَذَمَّ الشَّعْرِ)(التحفة ١)

وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُينْنَةً - قَالَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُينْنَةً - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةً - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٌ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْبًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» فَمَا أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهِ» فَقَالَ: «هِيهِ»

[٥٨٨٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ وَالْمِنِ عُبِيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِم عَنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

# باب: شعرسناسانا، شعریس کهی می عدوترین بات، اور (برے) شعری ندمت

[5885] عرو ناقد اور ابن الى عمر، دونول نے ابن عينه سے روايت كى ۔ ابن الى عمر نے كہا: ہميں سفيان بن عينه نے حديث بيان كى ۔ ابراہيم بن ميسره سے روايت ہے، انھوں نے اپنے والد سے انھوں نے اپنے والد سے روايت كى، كہا: ايك دن ميں رسول الله طاقع كے ساتھ سوار ہوا تو آپ نے فرمايا: "كيا شميں اميہ بن الى صلت كے ساتھ رول ميں سے بچھ ياد ہے؟" ميں نے عرض كى: في بال مست تے سنايا۔ آپ نولو و (سناؤ۔)" ميں نے آپ كوايك شعر سنايا۔ آپ ناقل نے فرمايا: "اور سناؤ۔" ميں نے ايك اور شعر سنايا۔ آپ نے فرمايا: "اور سناؤ۔" ميہاں يتك كه ميں نے آپ كوايك سواشعار سنايا۔ آپ كوايك سواشعار سنائے۔" يہاں يتك كه ميں نے آپ كوايك سواشعار سنائے۔"

[5886] زہیر بن حرب اور احمد بن عبدہ دونوں نے ابن عیدہ ۔ انھوں نے ابن عید سے، انھوں نے عمرہ بن میسرہ سے، انھوں نے عمرہ بن عاصم سے، انھوں نے حضرت شرید ٹاٹنڈ اسے ساتھ سوار سے روایت کی، کہا: مجھے رسول اللہ ٹاٹنڈ نے اپنے ساتھ سوار کیا، اس کے بعد اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[ ٥٨٨٧] (...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ بَعِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَزَادَ: قَالَ: "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ " وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: "فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ ".

آهه المحمة المحمّد الله المحمّد الله الله المحمّد المحمّد

[٥٨٨٩] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيِّةِ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَسِد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلُ. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

آبي عُمَرَ:
 آبي عُمَرَ:
 مَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن

[5887] معتمر بن سلیمان اور عبدالرحن بن مهدی دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحن طائفی ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے جھے شعر سنانے کے لیے فرمایا: آپ طالیۃ نے فرمایا: کی روایت کے مانند اور مزید یوں کہا: آپ طالیۃ نے فرمایا: "قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجا تا۔" اور ابن مہدی کی حدیث میں ہے: "وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب تھا۔" (اس نے تقریباً وہی باتیں کیس جوایک مسلمان کہ سکتا ہے۔)

[5888] شریک نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوہر رہ دہ انھوں نے دورانھوں نے دسول اللہ طالع سے دوایت کی کہ آپ نے فر مایا: ' عمر بول نے شعر میں جوسب سے عمدہ بات کہی وہ بات لبید کا یہ جملہ ہے: ' دس رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔' (دوسراممرع ہے: وَکُلُ نَعِیمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلٌ ' ور ہر نعمت لازی طور پرزائل ہونے والی ہے۔')

[5889] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: ہمیں ابوسلمہ نے حفرت ابوہریہ ڈاٹٹو سے حدیث بیان
کی، کہا: رسول الله طاقی نے فرمایا: ''سب سے کچی بات جو
کی، کہا: رسول الله طاقی نے فرمایا: ''سب سے کچی بات جو
کسی شاعر نے کہی، لبید کی بات ہے: ''سن رکھو! الله کے سوا
ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔'' اور قریب
تھا کہ امیہ بن الی صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[5890] زائدہ نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوہریہ دہائیا

عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ. وَكَادَ [أُمَيَّةُ] بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

[٥٨٩١] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بَيْتٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الشُّعَرَاءُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ».

[ ٥٨٩٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ فَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ»، مَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ .

[ ٥٨٩٣] ٧-(٢٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْخُ: الْأَشْخُ: الْأَشْخُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرْيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ے روایت کی کدرسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: ''کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سچا شعروہ ہے جولبید نے کہا ہے: ''سنو!اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔'' اور قریب تھا کدامیہ بن الجا صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[ 5891] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوہریرہ ڈیٹٹ سے، انھوں نے دورت ابوہریرہ ڈیٹٹ سے، انھوں نے نبی سڑیٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''شاعروں کے کلام میں سب سے سچا شعرلبید کا ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا ہرچیز باطل ہے۔''

[5892] اسرائیل نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہائی سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے رسول اللہ مائی ہا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "سب سے سمجی بات جوکسی شاعر نے کہی ، لبید کی بات ہے: "من رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔"

انھوں (اسرائیل) نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔

[5893] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص اور ابومعاویہ نے صدیث بیان کی۔ ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور حفص) نے اعمش سے روایت کی۔ ابوسعیدائج نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابوصالح سے، انھول نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابوصالح سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ دیائی سے روایت کی، کہا: رسول

«لَأَنْ يَّمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا».

الله تَالَّيْنَ فَرَمايا: ' کسی انسان کے پیٹ میں پیپ بھر جانا جواس کے پیٹ کو تباہ کر دے، شعر کے ساتھ بھر جانے کی نبست بہتر ہے۔''

ابوبکرنے کہا: مگرحفص نے'' یَویدِ '' (جواس کے پہیٹ کو تباہ کردے) کےالفاظ روایت نہیں کیے۔

کے فائدہ جوف انسانی جسم کے اس جھے کو کہتے ہیں جس میں دل، پھیپھڑے،معدہ اور انتزویاں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ مقصودیہ ہے کہا گرانسان کی پوری توجدروا بی شعروشاعری کی طرف ہے، جس طرح جابلی دور کے بہت سے لوگوں کا حال تھا، تو اس کے دل میں خداللہ کی یاد کی گئجائش باقی رہے گی، نہ کسی اور اچھی بات کی۔ اس سے اس کی آخرت تباہ ہوجائے گی جبکہ پیٹ کے زخموں سے محض دنیوی زندگی خراب ہوگی۔ عربی زبان میں 'وری '' بھیپھڑوں کے بیپ بھرے زخم کو کہتے ہیں جو آخییں تباہ کردیتا ہے۔

[٥٨٩٤] ٨-(٢٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُّونُسَ الْبُنِ جَعْفِرٍ ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: ﴿ لَأَنْ يَتَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: ﴿ لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا ».

[5894] حضرت سعد والنظ نے رسول اللہ طافی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، وواس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر حائے۔''

[٥٨٩٥] ٩-(٢٢٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقَفِيُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي لِتُخَيِّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِلْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، أَوْ أَمْسِكُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا».

[5895] حضرت ابوسعید خدری وی الله سے روایت ہے،
کہا: ایک بارہم رسول الله طالقہ کے ساتھ ''عرح'' کے علاقے
میں جارہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا
تو رسول الله طالقہ نے فرمایا: ''شیطان کو پکڑو، یا (فرمایا:)
شیطان کوروکو، انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے
بہتر ہے کہ وہ شعرہے بھرے۔''

خک فائدہ: بیشاعرصاحب جابلی دورکی مروجہ شاعری جو کذب کی حد تک پنچی ہوئی مبالغہ آرائی، فخر تعلی ،خواتین کا نام لے کران کے ساتھ اظہار عشق اور خمریات وغیرہ پر بنی ہوتی تھی، بلند آواز سے سناتے جارہے تھے۔ ایسی شاعری یقیناً شیطان کے پروگرام کی اشاعت کا کام کرتی ہے۔

#### باب:1 ـ زدشر (چوسر) کی حرمت

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَ شِيرِ)(التحفة ٢)

[5896] سلیمان کے والد حضرت بریدہ ڈھٹھ کے روایت ہے کہ نبی علی لا کے فرمایا: ''جس مخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کوخٹر ریے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔''

[٥٨٩٦] -١٠-(٢٢٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُوْيَانَ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدِةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمه».

ک فاکدہ: ''نردشی'' ای نام کے ایک ایرانی بادشاہ کا ایجاد کردہ کھیل ہے۔ اس میں دورمگ کی بساط ہوتی ہے، گوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور دورمگ کی بساط ہوتی ہے، گوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور دورمگ کا پانسہ نکلے اس کے مطابق کھیل کوآ گے بڑھایا جاتا ہے۔ انگلش میں اے 'Backgammon'' کہتے ہیں۔ ایسے کھیل انسان کو اللہ کی یاد اور دنیا کے ہرضروری کام سے کھمل طور پر عافل کردیتے ہیں۔



#### فرمان رسول مكرم منافية

«اَلرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَّلْيَتَعُوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» ''سیاخواب اللّٰد کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔تم میں سے کوئی شخص جب ایساخواب دیکھے جواسے برا گئے تو وہ اپنی بائیں جانب تین ہارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا)اس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہر گزنقصان نہیں پنچائے گا۔''(صحیح مسلم، حدیث: 5897 (2261))

## خواب کیاہے؟ حقیقت، اقسام اور آ داب

ہرانیان خواب دیکھتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ یہ خواب کیا ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ ان سے انسان کی کون سی ضرورت یوری ہوتی ہے یا دوسر کے لفظوں میں یہ کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ یہ ایسے سوال ہیں جن پرغور ہوتا آیا ہے۔ مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی اس راز سے پر دہ اٹھانے کے لیے سرگر دال ہیں۔ان میں سے کوئی سے کہتا ہے کہ بیسوئے ہضم کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ایک جواب بیہ ہے کہ انسان اپنی نا آسودہ خواہشات کوخواب دیکھ کرآسودہ کرتا ہے۔ایسے تمام جوابوں میں کوئی جواب بھی الیانہیں جو تمام اقسام کے خوابوں کی اصلیت بیان کرسکتا ہو،خصوصاً ایسے خوابوں کی جو مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں اور مِن وعن پورے ہوجاتے ہیں۔رسول الله طاقع نے ان تمام سوالات كا بہت واضح جواب ديا ہے۔آپ طابق نے خوابوں کی ایک خاص تم کو عام انسانی خوابوں سے الگ قرار دیا ہے اور اسے الرؤیا کہا ہے۔آپ طابق کا ارشاد ہے کہ رؤیا اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتے ہیں۔ اور جورؤیانہیں، ان میں ایک بری قتم ان خوابوں کی ہے جوانسان کے ازلی دشمن شیطان کے حبث کی کارفر مائی ہے۔ باقی عام انسانی خواب قوت مخیلہ کی کارکردگی ہے متعلق ہوتے ہیں (حدیث:5905)۔ ہیہ خواب عموماً جا گئے کے بعد حافظے سے محو ہوجاتے ہیں۔ رؤیائے صادقہ ، یعنی سے خواب بالکل واضح نظر آتے ہیں ، ان میں کسی طرح کی اچھی بشارت ہوتی ہے یاکسی الجھن کی حقیقت واضح ہوتی ہے یا کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے یاکسی ہونے والے واقعے کی خبر دی جاتی ہے یا کسی خطرے ہے آگاہ کیا جاتا ہے یا کسی تکلیف وغیرہ کے حوالے ہے انسان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے تا کہ شدیدصد ہے سے دوچار نہ ہونے پائے۔ کتاب الرؤیا کے آخری جھے میں رؤیائے صادقہ کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔رؤیائے صالحہ بنیادی طور پر انبیائے کرام بیا کے خواب ہیں۔امت میں سے رؤیائے صالح عمو ما ان لوگول کونظر آتے ہیں جوخود سے ہوتے ہیں، جھوٹ سے پر ہیز کرتے ہیں، سے خوابوں کو دیکھ کردل میں برے خیالات، اچھائی سے نفرت، انقباض، تكدر، بریشان خیالی اور شدیدخوف جیسی كیفیات پیدانهیں موتیں ۔ اَ علام، لینی خواب،خصوصاً برے خواب شیطان كی طرف سے ہوتے ہیں۔جس شخص کو براشیطانی خواب نظر آئے، وہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اپنی بائیں جانب تین بارتھوکے (لعاب دہن سمیت چھونک مارے) اور پھروضوکر کے شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرے، اٹھ کرنماز بڑھے (اوراس طرح اللہ کی پناہ میں آ جائے)، دوبارہ سونے کے لیے پہلو بدل کر لیٹے اورا پسے خواب کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرے۔اس طرح وہ بدی کی قو توں کے شر سے مکمل طور برمحفوظ ہو جائے گا،ان شاءاللہ!

#### ٤٢ - كِتَابُ الرُّوْيَا خواب كابيان

#### (المعجم، ٠٠) (بَابٌ: فِي كَوْنِ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ)(التحفة ١)

وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ اللَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ : كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي فَالَ : كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا أُزَمَّلُ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا أُزَمَّلُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَلهُ عَنْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ فَلَيْ فَلْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا كَرْمُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَادِهِ حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَادِهِ حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَادِهِ خَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَادِهِ خَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَادِهِ فَلَمَ اللهِ عَنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَرَّهُ اللهُ عَنْ يَسَادِهِ فَلَنَ مُولًا ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ عَنْ شَرَّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَلَ مَنْ اللهُ عَنْ يَسَادِهِ مَنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَرَّهُ مُ اللّهُ عَنْ يَسَادِهِ مَنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَرَّهُا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَرَّهُمْ مُنْ شَرِّهَا، فَإِنَهَا لَنْ

[ ٥٨٩٨] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ سَعِيدٍ،

#### باب:۔(سچا)خواباللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بیہ نبوت کا ایک جز ہے

[5897] عروناقد ، آخق بن ابراہیم اور ابن البی عمر ، سب نے ابن عید نہ سے روایت کی ۔ الفاظ ابن البی عمر کے ہیں ۔۔

کہا: ہمیں سفیان نے زہری سے ، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی ، کہا: میں خواب و یکھا تھا اور اس سے میں بخار اور کیکی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، بس میں چا در نہیں اوڑ ھتا تھا ، بس میں چا در نہیں اوڑ ھتا تھا ، بس میں خواب کہ میں حضرت ابوقادہ ڈاٹھ سے ملا اور انھیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ گائی اسمیل اللہ گائی ہیں ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے برا گئے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شر جانب کی بناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں بہنا ہے گائے۔

[5898] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبدالرحمٰن، سعید کے دو بیوُں عبدر بداور بیجیٰ اور محمد بن عمرو بن علقمہ سے حدیث سائی،

وَّمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَلْكُو ، عَنْ أَبِي قَلْكُو ، مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ : كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا أَعْرَى مِنْهَا ، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ .

[٩٨٩٩] (...) وَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْهُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْمَنْ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ اللهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي كَلاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَدِيثِ حَدِيثِ مَنْ النَّهُ مُنْ عَنْ يَسَارِهِ ، حِينَ يَهُتُ مِنْ يُومِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

[ ١٩٠٠] ٢-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةُ ابْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: «الرُّوْيَا مِنَ اللهِ مَنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَالَّذَ يَكُرُهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَنْ المَعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَنْ سَمِعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَمَا أُمَالِهَا.

[ ٥٩٠١] (...) وَحَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقا وہ ڈاٹٹو ہے، انھوں نے نبی ٹاٹٹو کے سے اس کے مانند روایت کی، ان سب نے اپنی حدیث میں ابوسلمہ کے اس قول کا ذکر نہیں کیا:'' میں خواب دیکھتا تھا جس سے مجھ پر بخار اور کیکی طاری ہو جاتی تھی گرمیں چادر نہیں اوڑ ھتا تھا۔''

[5899] پینس اور معمر دونوں نے زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت کی ،ان دونوں کی حدیث میں بیالفاظ نہیں ہیں: "اس سے میں بخار اور کیکی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔" پینس کی حدیث میں مزید بیالفاظ ہیں: "وہ جب نیند سے بیدار ہوتو اپنی بائیں جانب تین بارتھو کے۔"

[5900] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے کہا: میں نے حضرت ابوقیارہ دی اللہ می جاور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی شخص اللہ خواب دیکھے جو اسے برا گے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور اس (خواب) کے شرسے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔" تو ما نی باز سے بھی زیاوہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے سے کہا جو جھے پر بہاڑ سے بھی زیاوہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے سے صدیث نی تو اب میں اس کی پروانہیں کرتا۔

[5901] قتیب اور محد بن رمح نے لیف بن سعد سے روایت کی۔ محمد بن مثنیٰ نے کہا: ہمیں عبدالوہاب ثقفی نے

ابْنُ الْمُنَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ النَّقَفِيِّ: قَالَ حَدِيثِ النَّقَفِيِّ: قَالَ حَدِيثِ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى حَدِيثِ النَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى الْحَدِيثِ النَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى الْحَدِيثِ النَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى اللَّهُ اللَّذِي كَانَ الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَنْ جَنْبِهِ اللَّذِي كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَنْ جَنْهِ اللَّذِي كَانَ عَلْمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْ فِي رَوايَةِ اللْمَاسُونِ اللْمُ الْمُهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ فِي رَوايَةٍ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤُمِ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُ اللّهُومُ الللْمُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللْمُ اللّهِ الللْمُو

الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْبَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَبْدِ الرَّوْفِيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّوْفِيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالرُّوْفِيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأْى رُوْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْنًا فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْطًانِ، لَا تَضُرُّهُ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأْى رُوْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأْى رُوْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَّأَى رُوْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ،

[ ٩٩٠٣] ٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَقَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، فَقَالَ: هَلَوُ وَيَا حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الرُّوْيَا حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «الرُّوْيَا

حدیث بیان کی۔ ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی۔ ان سب (لیث، عبدالوہاب ثقفی اور عبداللہ بن نمیر) نے بیکی بن سعید سے اس سند کے ساتھ دوایت بیان کی۔ ثقفی کی روایت میں ہے کہ ابوسلمہ نے کہا:
میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ لیٹ اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابوسلمہ کا جو قول (منقول) ہے وہ موجود نہیں، ابن رمج نے اس حدیث کی روایت میں مزید ہے کہا ہے: ''وہ جس کروٹ ہو جائے۔''

[5902] عمر و بن حارث نے عبدر بہ بن سعید سے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابوقادہ دی تاثیق سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ دی تاثیق سے اور انھوں نے رسول اللہ تاثیق سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور براخواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ زتین بار) اپنی بائیں جانب تھو کے اور شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مائے تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بیخواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب و کیھے تو اور میرواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب و کیھے تو خوش ہواور صرف اس کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب و کیھے تو

[5903] شعبہ نے عبدربہ بن سعید سے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی ، کہا: بعض اوقات میں ایبا خواب دیکھتا تھا جس سے میں بیار پڑجا تا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابوقی دہ ڈٹٹو سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا: میں بھی بعض اوقات خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ ٹٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''اچھا خواب دیکھےتو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو (اس

الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا فَلَا يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ».

وَحَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَيْسَعَعِدْ يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسَعَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلَيْتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلَيْتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطَةِ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَنْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي كَانَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهِ اللهُ اللّذَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

ے) محبت کرتا ہواور اگر کوئی ناپبندیدہ خواب و کیھے تو تین باراپی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان اور اس خواب کے شرسے اللّٰہ کی پناہ مائے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

[ 5904] حفرت جابر دالٹو نے رسول اللہ کالٹو سے اللہ کالٹو سے اللہ کالٹو سے اللہ کا لیا۔ ''جبتم میں سے کوئی محف ایسا خواب دیکھے جو اسے برا گے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مائکے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے۔''

[5905]عبدالوہاب ثقفی نے ایوب ختیانی ہے، انھوں نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی انھوں نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی انھوں نے فرمایا:

'' (قیامت کا) زمانہ قریب آجائے گا تو کسی مسلمان کا خواب مجمونا نہ نکلے گارتم میں ہے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جمسلمان کا خواب نبوت کے بینتالیس حصوں میں ہے ایک (پینتالیسوال) مصد ہے۔خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اچھا خواب اللہ کھرف ہے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اچھا خواب اللہ طرف سے خواب شیطان کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے خواب وہ کی طرف سے خواب وہ کی ایس کے طرف سے کوئی محق ہیں انسان خودا ہے آپ سے بات کرتا ہے (اس کے جس میں انسان خودا ہے آپ سے بات کرتا ہے (اس کے ناپندیدہ خواب و کی گھٹی کی کارفر مائی ہوتی ہے)، اگرتم میں سے کوئی محق ناپندیدہ خواب و کی کے اور ایک کے اور کی ایس کے بارے میں کچھ نہ بتا ہے۔'' فرمایا:'' (پاوئ لوگوں کواس کے بارے میں دیجھ پہند ہے اور (گلے کا) پیڑی (خواب میں دیکھنا) مجھے پہند ہے اور (گلے کا)

طوق تاپند ہے۔ بیڑی دین میں ثابت قدی (کی علامت) ہے۔'' (ثقفی نے ایوب ختیانی سے نقل کرتے ہوئے کہا:) تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات حدیث (نبوی) میں ہے یا ابن سیرین نے کہی ہے۔

[٩٩٠٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ وَيُعَلِيَّةً: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ اللَّيْوَةِ».

[5906] معمر نے ایوب سے اس سند کے ساتھ خروی اور حدیث میں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے کہا: تو مجھے ہیڑی (خواب میں دیکھنی) اچھی لگتی ہے اور طوق ناپند ہے۔ ہیڑی وین میں ثابت قدمی (کو ظاہر کرتی) ہے اور نبی مُنٹیڈ کے نے فرمایا: "مسلمان کا (سچا) خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک (چھیالیسواں) حصہ ہے۔"

[5907] حماد بن زید نے کہا: ہمیں الوب اور ہشام نے محمد (بن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت الوہررہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: جب (قیامت کا) زمانہ قریب آجائے گا، اور حدیث بیان کی اور (محمد بن سیرین نے) اس میں نی مُنٹِیْنَمَ کا ذکر نہیں کیا (حضرت الوہریرہ ٹنٹِیْنَ کے اس میں نی مُنٹِیْمَ کا ذکر نہیں کیا (حضرت الوہریرہ ٹنٹِیْمَ کے سے موقوف روایت بیان کی۔)

[5908] قادہ نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے، انھوں نے نبی مٹائٹڑ سے روایت کی۔ انھوں (قادہ) نے ان (حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ) کے اس قول کو حدیث کے ساتھ ملا دیا: '' مجھے طوق ناپند ہے'' حدیث کے آخر تک، اور انھوں نے بینہیں کہا: '' (اچھا) خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔''

[ 5909] محمد بن جعفر، الوداود، عبدالرحمٰن بن مهدى اور معاذعبرى \_ الفاظ النهي كے بيں \_ ان سب نے شعبہ سے روایت كى، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن

حَرْب: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّهُ ة».

[٥٩١٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

[٩٩١١] ٨-(٢٢٦٣) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ». [راجع:

[٥٩١٢] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُشلِم يَرَاهَا أَوْ تُراى لَهُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْن مُشهِر:َ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ».

[٥٩١٣] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

ما لک دانش سے، انھوں نے عبادہ بن صامت دانش سے روایت كى ، انھوں نے كہا كەرسول الله طَالِيُّا نے فرمايا: "ايك مومن كارؤيا نبوت كے چھياليس حصول ميں سے ايك حصہ ہے۔"

[5910] ثابت بناني نے انس بن مالک دہنئے سے، انھوں نے نی ٹائٹ سے اس کے مانندروایت کی۔

[5911] ابن مسيّب نے حضرت ابو ہر رہ داللوً سے روایت كى، كہا: نبي سَاتِيْمُ نے فرمايا: "بلاشيه موس كا (سيا) خواب نوت کے چھالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔"

[5912]علی بن مسم اورعبدالله بن نمیر نے اعمش ہے، انھوں نے ابوصالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دناٹیؤ سے روايت كى، كبا: رسول الله تعلى في اليا: "مسلمان كا (سيا) خواب،خواه وه خود دیکھیے یااس کے متعلق (کوئی اور) دیکھیے'' اور ابن مسمر کی روایت میں ہے: ''اچھا خواب نبوت کے چھاليس حصول ميں سے ايك حصہ ہے۔"

[5913] عبدالله بن يجي بن اني كثير ن كها: ميس في

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ».

[٩٩١٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّنِّي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ الْمُنَانِي: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٩١٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.

[٩٩١٨] (...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ

اپنے والد سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہمیں ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے حدیث بیان کی، انھوں نے رسول اللہ طافیا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' میک انسان کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''

[5914]علی بن مبارک اور حرب بن شداد دونوں نے کی بن الی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

[5915] ہمام بن منبہ نے حضرت الوہريرہ والنظ سے، انھوں نے نبی مُلَقِظُ سے،عبداللہ بن كيل بن البي كثير كى اپنے والدسے روايت كردہ حديث كے مطابق روايت كى۔

[5916] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر اللجاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''احچھا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ (ستر واں 1/70 حصہ) ہے۔''

[5917] کیلی نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ ( یہی ) حدیث بیان کی۔

[5918] نافع نے کہا: میں سمحمتا ہوں کہ حضرت ابن

عمر رہ تنبانے''نبوت کے ستر حصول میں سے ایک حصہ'' کہا تھا۔

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ : أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ : قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ : قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ قَالَ : "جُزْءً مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ".

فی فاکدہ: سیا خواب نبوت کا پینتالیسوال حصہ ہے یا چھیالیسوال یا ستر وال (1/70)۔ یہا اختلاف راویوں کی طرف ہے ہے۔
پینتالیسوال اور چھیالیسواں تو اس قدر قریب ہیں کہ ایک استاد کے شاگردوں ہیں سے کی کو خمسة و ادبعین (پینتالیس) اور
کسی کو سنة و ادبعین (چھیالیس) سمجھ ہیں آیا اور یا درہا۔ ستر وال کہنے والے کو اس حوالے سے تعور اسا شک بھی ہے، اس لیے
کہلے دو ہیں سے ایک عدد ہی رائح ہے اور وہ چھیالیس کا ہے کیونکہ سیحے بخاری ہیں بغیر شک کے اس کا ذکر ہے اور امام بخاری رائے ان الله ویک التعمیر میں اس کے مطابق باب قائم کیا ہے: "باب": الرو یا الصّالِحة جوز ہوئے من سِستَّة وَ اَدْبَعِینَ جُزْءًا مِنَ اللّهُ الل

(المعجم ١) (بَابُ قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي") (التحفة ٢)

[ ٩٩١٩] ١٠ - (٢٢٦٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلَيْ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي ".

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ [ ٠٩٢٠] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا: أَخْبَرَنَي

باب:1- نبی تالیخ کا فرمان:''جس نے خواب میں مجھے دیکھا تواس نے مجھی کوریکھا''

[5920] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت

يُونَّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي».

ابوہریرہ ڈٹاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھٹا کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی دیکھ دیکھ لے ایک ایل فرمایا: ) گویا اس نے مجھ کو بیداری میں بھی دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں بیداری کے عالم میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا''

کے فاکدہ: صحابہ کرام نے تو رسول اللہ طاقیم کی زیارت کی ہوئی تھی، ان حضرات کو جب خواب میں زیارت ہوتی تو وہ پہچان جاتے کہ آپ ہی کی زیارت ہوئی یا اس زمانے کے جس شخص نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت نہیں کی تھی، خواب کے بعد اسے زیارت اور ایمان کی تو فیق عطا کر دی جاتی تھی۔ وہ حقیق زیارت تھی اور وہ خواب یقینا رؤیائے صالحہ تھا۔ اب اگر کوئی مومن خواب میں آپ کو و بھتا ہے تو اس نے ہی اس صورت میں یقین ہوگا کہ اس نے آپ مالی کی وجب خواب میں و یکھا تو بعینہ اس حلیہ مبارک کے مطابق دیکھا ہو جو متندا حادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اگر حلہ مختلف ہے تو اس نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ اس کو خود خلط فہنی ہوئی ہے یا غلط فہنی دلائی گئی ہے کہ اس نے آپ مالی کی زیارت کی ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفید دیش ہزرگ کو دیکھا، ان سے بات کی اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ بیر سول اللہ طاقیم ہیں۔ انصیں سے غلط فہنی دلائی گئی ہوتی ہے کیونکہ محابہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رحلت کے وقت بھی رسول اللہ طاقیم کے صرف چند ہی بال سفید تھے، ورند آپ مالی اللہ طاقیم کے صرف چند ہی بال سفید تھے، ورند آپ مالی سال سال مقید تھے، ورند آپ مالی سال سال مقید تھے، ورند آپ مالی سال سال مقید۔

[ ۲۲۲۷] (۲۲۲۷) وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَّآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

[ ٥٩٢٧] (...) وَحَدَّنَيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَمِّي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا، سَوَاءً مِّثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[5921] (ابن شہاب نے) کہا: ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابوقادہ وہ اٹھڑ نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھڑ نے فرمایا: ' وجس نے مجھے دیکھا اس نے سچ مچ (سچاخواب) دیکھا۔''

[5922] زہری کے بھینے نے کہا: مجھے میرے چھانے صدیث بیان کی، پھر دونوں احادیث اکٹھی ان کی دونوں سندوں سیت بیان کیں، بالکل یونس کی حدیث (:5920) کی طرح۔

[5923] لیف نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر دہائی سے روایت کی کہ رسول اللہ ظائی نے فر مایا: ''جس مخص نے جمعے خواب میں دیکھا تو اس نے جمعی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔'' اور آپ ٹاٹی کا نے ایک فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص برا خواب

وَقَالَ: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

[٥٩٢٤] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّةٍ: «مَنْ رَّآنِي فِي النَّوْم فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ

يَّتَشُبَّهُ بِيِّ .

#### (المعجم٢) (بَابّ: لا يُخْبِرُ بِتَلَقّب الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ)(التحفة٣)

[٥٩٢٥] ١٤-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِّر، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ بَيْلِيَّةٍ وَقَالَ: ﴿ لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ».

باب:2-نیندی مالت میں ایے ساتھ شیطان کے کھلنے کی کسی کوخبر نہ دے

دیکھے تو وہ نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی

[5924] زكر ما بن آمخل نے كہا: مجھے ابوز بير نے صديث

بیان کی کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹائٹناہے سنا، وہ

كهدر ب تق كدرسول الله كلفل في فرمايا: "جس فخص في

نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان کے

بس مین نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کر سکے۔''

تحمی دوسرے کوخبر نہ دے۔''

[5925] ابوز بير نے حضرت جابر والل سے اور انھوں نے، جوآپ کے پاس آیا تھا، آپ سے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سرکٹ گیا ہے اور میں اس کے يجهي بھاگ رہا ہوں۔ رسول الله عظام نے اسے ڈانٹا اور فرمایا: "ننید کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں کسی کومت ہتاؤ۔''

🚣 فائدہ: برے خواب کے بارے میں یہی تلقین ہے کہ کی کونہ بتایا جائے۔ای میں مومن کی عزت کا تحفظ بھی ہے کے ونکہ خواب میں ہی ہی ،مومن کا شیطان کی مرضی کے مطابق کچھ دیکھنا پاسمجھنا مومن کے لیے باعث افسوس وندامت ہی ہوسکتا ہے لیکن اس وجہ سے اس پرکوئی مواخذہ نہیں کیونکہ بیاس کے اختیار سے باہر ہے۔ برے خیالات چاہے جاگتے میں آئیں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو ان کی بناپر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں۔

> [٥٩٢٦] ١٥-(. . . ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى

[5926] جرر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان ے، انھوں نے حضرت جابر دائٹو سے روایت کی، کہا: ایک اعرابي نبي ما الله كي خدمت مين آيا اوركها: الله كرسول! مين

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ».

وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقَالَ: «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ».

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يَا قَالَ: يَا لَبُي يَئِي فَقَالَ: يَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِي يَئِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، قَالَ: ﴿إِذَا لَعِبَ قَالَ: ﴿إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: ﴿إِذَا لُعِبَ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: ﴿إِذَا لُعِبَ النَّاسَ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: ﴿إِذَا لُعِبَ إِنَّا لَعِبَ إِلَّا لَعِبَ إِلَيْهُ عَلَى الشَّيْطَانَ.

#### (المعجم٣) (بَابٌ: فِي تَأْوِيلِ الرُّوْيَا) (التحفة ٤)

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَنْي رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ أَنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

نے خواب میں دیکھا کہ میرے سرکوتلوار کا نشانہ بنایا گیا، وہ لئر ھکتا ہوا جارہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ علی خالی اسے فرمایا: ''نیند کی حالت میں شیطان تمھارے ساتھ جو چھٹر خانی کرے وہ لوگوں کو نہ بناؤ۔''

(حضرت جابر ٹالٹونے) کہا: میں نے اس کے بعد نبی ٹالٹونا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: ''خواب میں شیطان تھارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرےتم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ با تیں نہ کرے۔''

[5927] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوسعید اشتی نے کہا: ہمیں وکیج نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسفیان نبی ماٹھیئے کی خدمت میں آیا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سرکاٹ دیا گیا۔ حضرت جابر ڈاٹٹ نے کہا: نبی ماٹھیئے ہنس پڑے اور فرمایا: ''جب خواب میں شیطان تم میں ہے سی کے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو وہ لوگوں کو نہ بتاتا بھرے۔'' ابوبکر کی روایت میں ہے: ''جبتم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو وہ لوگوں نے کے کہا تھے چھیڑ خانی کی جائے۔'' اور انھوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:3-خواب کی تعبیر

[5928] محمد بن حرب نے پوٹس زبیدی سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ سے خبر دی
کہ ابن عباس یا ابو ہریرہ خوائی محمدیث سنایا کرتے تھے کہ ایک
شخص رسول اللہ مولی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ابن
وہب نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے یوٹس (زبیدی) نے ابن

يَحْيَى التَّجِيئِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ ابْنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُبْدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُبْدَ أَنْى رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلً أَنِي أَرَى اللَّيْلَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةٌ تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللَّيْلَةَ وَيُعْلِقُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللَّيْلَةَ وَالْمُسْتَعِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَّاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُسْتَعِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُسْتَعِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُلْ مَنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُشْتَقِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى وَبُلُ آخَدُ بِهِ وَجُلٌ آخَدُ فِهِ وَجُلٌ آخَدُ فَا نَقَطَعَ بِهِ ، ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ ، ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلَا .

قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ! لَتَدَعَنِّي فَلِأَعْبُرَنَّهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "اعْبُرْهَا"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ الْإِسْلَام، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ: حَلَاوَتُهُ وَلِينَهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ يَنْكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ وَجُلِّ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْورِنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ عَلَى وَمُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُمُ اللهِ عَلَيْكُ فَي أَصْبُتَ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ! بِأَعِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شہاب سے خبر دی کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے انھیں بغیر شک کے بتایا کہ حضرت ابن عباس مالٹھا حدیث بیان کیا كرتے تھے كرايك آدى رسول الله الله كالله كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی: میں نے آج رات خواب میں چھتری کی طرح (سر پرسایة آن) ایک بدلی کودیکها جوگلی اورشهدیکا رہی ہے اورلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کے چلو جررہے ہیں، کچھ زیادہ لینے والے ہیں اور کچھ کم لینے والے ہیں، اور میں نے ایک ری دیکھی جوآسان سے زمین تک پیچی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے پکڑ کر اوپر چلے گئے، پھر آپ کے بعد ایک فخص نے اسے پکڑا اور اوپر چلا گیا، پھرایک اور آ دمی نے اسے پکڑا اور او پر چلا گیا، پھراکک اور آ دمی نے بکڑا تو وہ اس کی وجہ سے کٹ گئی بھر اس کی خاطر جڑ گئی اور وہ بھی او پر چلا گیا۔ حضرت ابوبكر والفؤائ كها: الله كرسول! مير الله باب آپ برقربان! الله كي قتم! آپ مجھا جازت دي تو ميں اس کی تعبیر بتاؤں۔ رسول الله طائقا نے فرمایا:'' تم اس کی تعبیر بتاؤ " حضرت الوبكر واليواني في كبها: چمترى اسلام كى چمترى ہے اور جو گھی اور شہد فیک رہا ہے، وہ قرآن ہے، اس کی مشاس اوراس کی نرمی ہے اور جواس سے اینے چلو بھررہے ہیں وہ قرآن میں سے زیادہ یا کم حصہ لینے والے لوگ ہیں، اورآ سان سے زمین تک و نیخے والی ری وہ تل ہے جس پرآپ قائم ہیں، آپ نے اسے تھاما ہوا ہے، پس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مزیداوپر لے جائے گا، پھرایک آدمی آپ کے بعداے تھامے گا اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھرا یک اور آ دمی اسے پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھر ایک اورآ دی اسے پکڑے گا تو وہ ری ٹوٹے گی، پھراس کے لیے جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی اوپر (اپنی منزل) تک چلا

قَالَ: فَوَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخُطَأْتُ؟ قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

جائے گا۔ اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتائے کہ میں نے صحیح کہا یا غلطی کی؟ آپ تا تی ڈ فرمایا: ''تم نے کوئی بات صحیح بتائی اور کسی میں غلطی کی۔'' انھوں نے عرض کی: اللہ کی قتم! اللہ کے رسول! آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کہاں غلطی کی؟ آپ ما ٹی اے فرمایا:''دفتم مت دو۔''

کے فاکدہ: رسول اللہ عُلَیْم نے اس کو خلاف مصلحت اور حکمت جانا کہ وہ اس خواب کی تعبیر میں حضرت ابو بکر دھائی کی خلطی کی نشاندہی کریں۔ اس سے آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے بات کھل جاتی اور رسول اللہ علیم الیا بالکل نہ چاہیے تھے۔ آپ بیرچاہیے تھے کہ جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے: ﴿ وَاَمْرُهُمُ شُوْدُی بَدِیْنَهُم ﴾ ''اور ان کا کام آپی ایسا بالکل نہ چاہیے تھے۔ آپ بیرچاہیے تھے کہ جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے: ﴿ وَاَمْرُهُمُ شُوْدُی بَدِیْنَهُمُ ﴾ ''اور ان کا کام آپی میں مشورہ کرنا ہے۔'' (الشوریٰ 20:48) اس کے مطابق صحابہ آپ بائی کے بعد آپ کے کسی اشارے کے حوالے سے نہیں، آزادی سے اپنی دائے دے کرخلافت کا مسلم طے کریں۔ آپ نے آزاد شوری کی تربیت دینے کے لیے بیسارا معاملہ صحابہ پر چھوڑا اور انھوں نے آزادی سے فیصلے کرتے ہوئے بہترین لوگوں کو باری باری آپ بائی کا جانشیں منتخب کیا، یہاں تک کہ فتوں کا دور شروع ہوگیا اور شوری کے ذریعے سے قائم ہونے والی خلافت کے بجائے باوشاہت کا دور آگیا۔

[ ٩٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِةٍ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّبِيِّ عَيْقٍ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً لَيْ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَى.

[ • ٩٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ أَخْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، كَانَ مَعْمَرٌ أَخْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَحْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَحْبَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً فَقَالَ: إِنِّي أَدَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً رَسُولَ اللهِ عَيْنَةً فَقَالَ: إِنِّي أَدَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً

[5929]سفیان نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑا ہیں ہے دوایت کی، کہا: احد سے واپسی کے موقع پر ایک آ دمی نبی بڑا ہیں نے آج خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے آج رات خواب میں باول کے ایک ٹکڑ ہے کوسا یو گئن ویکھا ہے جو شہداور کھی ٹیکا رہا تھا، یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق (حدیث بیان کی۔)

[5930] عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ
بن عتبہ سے (آگے) حضرت ابن عباس طالحیٰ یا حضرت
ابو ہریہ دی شیئ سے روایت کی۔عبدالرزاق نے کہا کہ معمر بھی
کہتے تھے: حضرت ابن عباس بی شیاسے روایت ہے اور بھی
کہتے تھے: حضرت ابو ہریہ دی شیئ سے روایت ہے کہ ایک شخص
رسول اللہ تا شیا کے پاس آیا اور عرض کی: میں نے آج رات
ایک بادل کوساری میں دیکھا ہے۔ان سب کی بیان کردہ حدیث

بمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

#### کے مفہوم کے مطابق۔

[5931] سلیمان بن کثیر نے زہری ہے، افعول نے عبیداللہ بن عبداللہ ہن عبداللہ ہے، افعول نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹا ہے دوایت کی کہ رسول اللہ علی آٹا صحابہ ہے یہ فرمایا کرتے تھے:
''تم میں ہے جس شخص نے خواب دیکھا ہے، وہ بیان کرے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔'' کہا: تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! میں نے ایک بادل کوسائی تکن دیکھا۔ جس طرح ان سب (بیان کرنے والوں) کی حدیث ہے۔

#### (المعجم٤) (بَابُ رُوْيَا النَّبِيِّ ثَاثَثِيُّا) (التحفةه)

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِّن رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، طَابَ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَة لَنَا طَابَ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَة لَنَا فَد فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ،

#### باب:4 خواب كي تعبير مَالَقَيْمُ كاخواب

[5932] حضرت انس بن ما لک بھاتھ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا: ''میں نے ایک رات کو جس
طرح سویا ہوا آ دمی خواب دیکھا ہے، دیکھا، جیسے ہم عقبہ بن
رافع (انصاری) بھاتھ کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن طاب ک
تازہ محجوروں میں سے محجوریں پیش کی گئیں تو میں نے (اس
کی) یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفعت، آخرت میں
اچھاانجام ہے اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے۔'

فک فائدہ: رسول الله طاق نے حضرت عقبہ بن رافع والت کے نام سے اچھی عاقبت اور دنیا کی رفعت کامفہوم اخذ فر مایا۔ آپ طاق کا سے نے مدینہ کی خوبصورت نام والی عمرہ محجوریں رطب ابن طاب دیکھیں تو اس کی تعبیر بیفر مائی کہ ہمارا دین عمدہ ترین دین ہے۔ قرآن مجید میں دین کے بنیادی کلے کوشجرہ طیبہ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور رسول الله طاق کے نشجرہ طیبہ کامفہوم محجور بتایا ہے۔ جس طرح محجور جسمانی اعتبار سے عمدہ ترین فعت ہے جوہمیں بطور رزق ہے، اس طرح اسلام روحانی اعتبار سے عمدہ ترین فعت ہے جوہمیں بطور رزق عطا ہوا ہے۔

[٥٩٣٣] ١٩-(٢٢٧١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ

جُويْرِيةَ عَنْ نَّافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّفَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَذَبْنِي رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ ، فَذَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ ».

نے فرمایا: "میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دانت صاف کررہا ہوں، اس وقت دوآ دمیوں نے (مسواک حاصل کرنے کے لیے) میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا: بڑے کو د کودی۔"

فاكدہ: انبياء بيل كے خواب حق اور سے ہوتے ہيں۔ ان كے ذريع سے بھى الله كى طرف سے انبياء كارابطہ ہوتا ہے اور رہنما كى دى جاتى ہے۔ سول الله علام كويتكم ہے۔ محدثين اور فقهاء دى جاتى ہے۔ سول الله علام كويتكم ہے۔ محدثين اور فقهاء دوسرى احادیث كى روشنى ميں كہتے ہيں كه اگر بہت سے لوگ ترتیب سے بیٹے ہوں تواس صورت میں دائيں طرف سے آغاز كرنا ہوگا۔

[٥٩٣٤] ٢٠–(٢٢٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَاً: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًّا، وَّاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَّإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدُ، يَوْمَ بَدْرٍ».

[ 5934] حضرت ابوموسی جانش سے روایت ہے، انھوں نے نی تالی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے الی زمین کی طرف جرت کر رہا ہوں جس میں تھجور کے درخت ہیں، میرا گمان اس طرف گیا که ثناید به جگه 'نمامهٔ 'یا' 'هجر'' ہے کیکن وہ مدینہ تھا، العنی یثرب، میں نے اسے ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوارلبرائي تو اس كا اگلا حصه ثوث كيا۔ وه يمي كچھ تھا جس سے احد کے دن اہل ایمان دو جار ہوئے، پھر میں نے (اس) تلوار كودوباره لهرايا تو وه پہلے ہے بھى اچھى حالت ميں آ گئی۔ تو اس سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کوعطا ہونے والی فتح اوران کی جعیت (کی مضبوطی) مراد تھی۔ اور میں نے اس (خواب) میں ایک گائے بھی دیمھی اور (یہ بات بھی سنائی گئی کہ) اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔ تو وہ (گائے سے مراد) احد کے دن (شہید اور زخی ہونے والے) مسلمان لوگ ہیں اور خیر سے مراد ؤہ خیر ہے جواللہ نے ہمیں بعد میں عطا فرمائی اورسچائی کا ثواب (اچھا بدل) ہے جو بعد میں اللہ نے بدر (ثانیہ) کے دن ہمیں عطا کیا۔ " ''اگے سال بدر میں ملاقات ہوگی۔'' رسول اللہ طاقیۃ نے وعدے کے مطابق اگلے سال 4 ججری کے شعبان میں مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑا تئا کے ہمراہ بدرکارخ فرمایا عَلَم حضرت علی بڑا تؤ کے ہمراہ جو سلمان جو سلمان تجارت ان کے ہمراہ تھا اسے بہت اچھے دامول برر پہنچ کرمشر کین کا انتظار کرنے لگے اور اس دور کے رواج کے مطابق جو سلمان تجارت ان کے ہمراہ تھا اسے بہت اچھے دامول بیج اور نفع کماتے رہے جبحہ ابوسفیان دو ہزار کی جعیت لے کر مکہ سے روانہ تو ہوئے لیکن ایک بی منزل آگے مر الظہمان بیج کر جمنے کے چشے پر خیمہ زن ہوگئے۔ ان پر مسلمانوں کی اسی ہمیت طاری ہوئی کہ آگے بڑھنے کی ہمت ختم ہوگئی، اپنے ساتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنے کا بد بہانہ چش کیا کہ بیشادانی اور ہریالی کا موہم نہیں ہے۔ ہمارے جانور کہاں چریں گے کہ ہم ان کا دورھ پی سیس ؟ ان کے ساتھی بھی کم ہمتی کا شکار تھے ان کی بات من کر سب لوٹ گئے۔ رسول اللہ طاقی نے آٹھ دن انتظار فرمایا، جب مشرکین مکہ کے واپس بھاگ جانے کی پختہ خبر آگئی تو آپ ٹائیل نے واپس مدینہ اور پورے عرب پر مسلمانوں کی قوت کا بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دورک کہ بیت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دورک کا بہت بڑا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دورک کے دورک کی بھوگئی۔

سَهْلِ النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعْيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: قَالَ نَافِعُ الْبُنُ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلَةً، الْمَدِينَةَ، الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِةً، الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ فَوْمِهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ فَوْمِهِ، فَقَدِمَهَا فِي بَشْرِ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَقَدِمَهُ وَمَعِهُ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ بْنِ بَعْدِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَلْوَ سَأَلْتَنِي هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهِ مُعَدِّينَ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ مُ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ مُ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ مُ الْمُ لَا أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ لِيكُ مَا أُرِيتُ لَي لَا أَرْبُ لِي لَا أَرْلَكَ اللّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ لَيْكُ مَا أُرِيتُ وَلَكَ مَا أُرِيتُ وَلَيْنَ أَدْبَرْتَ لَيْعُورَنَكَ وَلَيْنَ أَدِيثُ فِيكَ مَا أُرِيتُ وَلَيْنَ أَدْبَرُتُ عَلَيْهِ لَنَ أَوْمِنَ عَنْهُ.

(٢٢٧٤) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ

[ 5935] حفرت ابن عباس پی نفیاس روایت ہے، کہا: نى الله كالما وريد من مسلم كذاب مدينه منوره آيا اوربيد كهنا شروع كرديا: الرمحد نافياً اين بعد (بيسارا) معالمه مجه سونی دین تو مین ان کی پیروی اختیار کرلون گا۔ وہ اپن قوم ك ببت سار ب لوگول كے ساتھ مديندآيا تھا، نبي تافيا اس ك ياس تشريف لے آئے، آپ كے ساتھ ثابت بن قيس بن شاس والتواضي أن ما تافيا كرايك باتهد مين تحجور كي شاخ كاايك مکواتھا، یہاں تک کہ آپ (آکر)مسلمہ اوراس کے ساتھیوں ك پاس همركة ،آپ تايم في خامل "ارتم جه الكرى کا پیمکرا بھی مانگونو میں شمصیں نہیں دوں گا اور میں تمصارے متعلق الله تعالى كے حكم يے كسى صورت تجاوز نہيں كروں گا، اگر تو (میری اطاعت ہے) مندموڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کجھے ہے بس کر کے قتل کر دے گا اور تمھارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو کچھ دکھایا گیا میں شمصیں وہی سمجھتا ہوں۔ بیہ ثابت (بن قیس بن شاس) ہیں، میری طرف سے یہی مصل جواب دیں گے۔'' پھر آپ اس سے رخ پھیر کرتشریف لے گئے۔ حفرت ابن عباس والله نے کہا: میں نے نی سالٹی کا قول: ''اورتمهارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو پکھ

مَا أُرِيتُ النّبِيِّ وَأَيْتُ فِي يَدَيَّ النّبِيِّ وَاللّبِيِّ وَاللّبِيِّ وَاللّبِيِّ وَاللّبِيِّ وَاللّبِي وَاللّبَيْنِ مَا أَنْهُمَا اللّهَ فَأُوحِي إِلَيَّ فِي الْمَنّامِ أَنِ انْفُخْهُمَا الْفَنْوَتُهُمَا فَطَارًا اللّمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا أَنْفُخْهُمَا الْمَنْوَى وَلْ اللّمَامَةِ وَالْآخَرُ وَالْمَامَةِ وَالْآخَرُ وَالْمَامَةِ وَالْآخَرُ وَالْمَامَةِ وَالْآخَرُ وَالْمَامَةِ وَالْآخَرُ وَالْمَامَةِ اللّهُ وَالْمَامَةِ اللّهِ وَالْمَامَةِ اللّهُ وَالْمَامَةِ اللّهُ وَالْمَامَةِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

دکھایا گیا میں شمصیں وہی شمحتا ہوں' کے بارے میں دریافت
کیا تو حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ طافیخ نے فرمایا: 'ایک بار جب میں سورہا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن دیکھے، ان کی حالت نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تو خواب ہی میں میری طرف وحی کی گئی کہ آپ انھیں چونک ماری تو وہ کہ آپ انھیں پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعییر کی کہ بیددو کذاب ہیں جو میرے بعد نظین گے، ایک صنعاء کا رہنے والا (اسود) عنسی اور دوسرایمامہ کا مسیلمہ'

کے فائدہ: ان دونوں کے فتنے کا آغاز آپ ٹاٹیٹا کی رحلت کے فوراً بعد ہوا۔ آپ نے جب مسلمہ کو دیکھا توسمجھ گئے کہ یہ دنیا کی چک دمک کا مظاہرہ کرنے والا وہی کذاب ہے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا،اس لیے آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا: '' جو مجھے دکھایا گیا تم وہی ہو، (اور عنقریب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرو گے۔)''

[ ٩٣٦] ٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَا مَنْ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوضَعَ فِي يَدَيَّ أُسُوارَيْنِ مِنْ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوضَعَ فِي يَدَيَّ أُسُوارَيْنِ مِنْ ذَهَب، فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهمَّانِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ لَيْنَهُمَا فَذَهبَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا فَذَهبَا، فَأَوَّلِتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا فَذَهبَا، فَأُولِتِي الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا ضَاحِبَ صَنْعَاءً، وَصَاحِبَ صَنْعَاءً، وَصَاحِبَ صَنْعَاءً، وَصَاحِبَ صَنْعَاءً،

[5936] ہمام بن مدید نے حدیث بیان کی، کہا: یہ احادیث بیں جو ہمیں ابو ہریرہ زلانٹا نے رسول اللہ ظلامے سے بیان کیس۔ افھوں نے کئ احادیث بیان کیس، ان میں سے بیان کیس، ان میں سے (ایک) ہیہ ہے: رسول اللہ ظلامی نے فرمایا: ''جب میں سور ہاتھا تو زمین کے خزانے میرے پاس لائے گے۔ اس (خزانے کو لانے والے) نے سونے کے دوکئن میرے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ یہ دونوں مجھ پر گرال گزرے اور افھوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کردیا، تو میری طرف وی کی گئی کہان دونوں کو پھونک ماری، میں نے دونوں کو پھونک ماری، میں نے دونوں کو پھونک ماری، میں ان کے وسط کے میں (مقیم) ہوں۔ ایک (دائیں ہاتھ پر واقع) صنعاء کا رہنے میں (مقیم) ہوں۔ ایک (دائیں ہاتھ پر واقع) صنعاء کا رہنے والا اور دوسرا بائیں ہاتھ پر) بیامہ کا رہنے والا۔''

[۹۳۷] ۲۳-(۲۲۷۰) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ أَقْبَلَ خُوابِ ويكما؟'' عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأْى أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

کے فائدہ: آپ مُلَّامِّمُ کے نزدیک اہل ایمان کے خواب اہم تھے۔ آپ بیچاہتے تھے کہ وہ آپ کے علم میں لائے جائیں اور آپ ان کی تعبیر فرمائیں۔



#### ارشاد باری تعالی

لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولَكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ رَسُولَكُ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُ حَرِيضُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيهُ ۞

"بلاشبه یقیناً تمهارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت گراں ہے کتم مشقت میں پڑوہتم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہر بان ہے۔" (التو بة: 128:9)

### تعارف كتاب الفضائل

صیح مسلم میں کتاب الفضائل خاص اہمیت کی حامل ہے۔ امام مسلم بلات نے اس میں ترتیب، تبویب اور انتخاب مضامین کے ذریعے سے جو مثال پیش کی ہے امت محدید التخاب الفظائل کے چوٹی کے سیرت نگاروں نے اس سے خوب استفادہ کیا ہے۔ سیر ومغازی کے ساتھ ساتھ دلائل نبوت اور فضائل وشائل، جو اس کتاب میں نمایاں ہیں، بندرت کے سیرت طیب میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ سیرت کا لازی حصہ بن گئے۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب کو ایک طرح کے مقدے کی حیثیت حاصل ہے۔ آغاز آپ نافیج کے اعلیٰ حسب ونسب اور مخلوقات میں آپ کے بلندترین مقام سے ہوتا ہے، حتی کہ بعثت سے پہلے ہی جماوات کی طرف سے آپ کوسلام کیا جاتا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ اخروی زندگی میں بھی ساری مخلوقات پر آپ ہی کوفضیلت حاصل ہوگی۔

اعمال کی نشاندہ فرمائی۔جن لوگوں نے آپ کی بات مائی وہ جہنم ہے نگا گئے۔جنسوں نے انکار کیا اور بخض وعناد کی شدت کی بنا پر

آگ میں گھنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو بھی بچانے کے لیے انتہائی کوششیں فرمائیں۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کاعلی نمونہ

آپ تاہیا گا اسو و حسنہ ہے۔ آپ کمل ترین پیکر جمال ہیں، اس جمال کی دار بائی اور دکشی ایک ہے کہ ہرسلیم الفطرت انسان

بر اختیاراس کی طرف تھی چا چا آتا ہے۔ آپ تاہی کے اظال حسنہ آپ کی بے کنار جود و سخا، آپ کی رحمت و عطا، آپ کی شفقت

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے کنارہ کئی کرنے والوں کو بھی زیادہ دور نہیں جانے و بتی۔ و نیا کے سب سے بر بر خوش نصیب تو وہ

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے کنارہ کئی کرنے والوں کو بھی زیادہ دور نہیں جانے و بتی۔ و نیا کسب سے بر بر خوش نصیب تو وہ

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت کے کنارہ کئی کرنے والوں کو بھی زیادہ دور نہیں جانے و بتی۔ و نیا کھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور

احسان میر کیا کہ جو بہترین لفظ آخیں طے ان کے ذریعے سے اس بھال کی تصویر کئی گی۔ آپ کے حلیم مبارک سے لے کر

آپ کے جسم مبارک سے نگلے والے معطر پینے کی خوشبو تک کی سیادت حاصل کی۔ و بس خوشبو جس کے بارے میں

امسلیم میں نے آپ کی و قب الجی نازل ہوتی تھی۔ اس طرح انھوں نے سمجھا دیا کہ اس خوشبو کا سرچشہ کیا تھا۔ مشک و خوشبو مشک و شہو کا سلسلہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا تھا۔ آپ کا قلب اطہر مہیا و تی الہی وہ وہ جائدار ہیں جواللہ کی خوشبو مشک کی خوشبو کا سلسلہ اللہ کے کلام سے جڑا ہوا تھا۔ آپ کا قلب اطہر میں جو کہ کو میں دوران میں بھی اللہ سے درا بطے کے لیے مسلسل بیدار رہتا تھا، پھر آپ ہے جسم اطہر کی خوشبو مشک و عزبر کو بھی معطر کرنے والی کیوں نہ ہوتی !

آپ ناٹھ کے جمال ہے پایاں کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے فتیج ترین لوگوں نے بہترین الفاظ کا استخاب کیا، کین ان کے بیان کا ایک ایک لفظ اس بات کی گوائی و رو بہت کہ الفاظ اس جمال ہے مثال کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ جو جمال حقیقت میں موجود قعا، اس کے لیے زبان میں الفاظ ہی موجود نہیں سے حضرت انس پڑاٹو کے الفاظ پوغور تو کریں: «لیٹس بِالطّویلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْآذَمِ ، وَلاَ بِاللّائِنِ بِاللّائِنِ بِالطّویلِ الْبَائِنِ بِحد قامت ، بالکل سفیدرنگ والے تھے نہ بالکل سیدھے۔ '(صحیح مسلم معدید نے واقعی معروب کی معلوب نے الفاظ بھی بھی اسلوب نیے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برے مصوروں کی بعض تصویل ایک ہیں جن کی خواصور تی کے مطابہ ہے الفاظ بھی بھی اسلوب نیے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے عربی برکردیں ، بعض عقل و خرد سے بیگا نہی ہو گئے ۔ آپ کے شائل و خصائل اور آپ کی شریعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس عربی برکردیں ، بعض عقل و خرد سے بیگا نہی ہوگئے ۔ آپ کے شائل و خصائل اور آپ کی شریعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس عربی برکرا ہے وہ ایک انوکی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کی بردہ کرکوئی اور جذ بی خطر نہ ہوگئے ہیں گئے گئے ہو نہ ایک ہو کہ اسلام میں ہوگئے۔ آپ کے ہائی ہوگئے ہیں ۔ کہائی مورٹ آ گئے گئے ہو نہ اور اس کے ساتھ ہوگئے ہیں ہی ہو ہوئے ہیں ہوگئے۔ اور میری زیارت کرنا اس کے لیا ہوگئی ہوں میں ہوگئے۔ اور میری زیارت کرنا اس کے لیا ہوگئی ہوں میں ہوگئے۔ '(صحیح مسلم ، حدیث و 100)

امام مسلم رطان نے آخری مدیث سے پہلے، اس کتاب کے آخری مصے میں وہ اعادیث بیان کیں جن میں رسول اللہ تاہیم کے اسائے گرامی بیان کیے گئے ہیں۔ اسائے مبارکہ آپ کی ان صفات کی نشاندہ می کرتے ہیں جو آپ کے مشن کی عظمتوں اور آپ کی اللّی ہوئیں ہدایت کی خصوصیات کی آئینہ دار ہیں۔ آپ محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں جن کے ذریعے سے کفر ختم ہوگا، حاشر ہیں جن کے چھے لوگ اللّہ کے سامنے حاضر ہوں گے، عاقب ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی شکیل کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے روف ورجیم قرار دیا ہے، آپ کے اسائے گرامی میں نبی التوبہ ہے، کیونکہ آپ نے توبہ کے درواز سے کے کواڑ پورے کے بورے کھول دیے اور زندگی کے آخری کھے تک توبہ کی تبویت کی نوید سنائی، اور آپ سائے ہی الرحمۃ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے۔

اس کے بعدامام مسلم بڑھنے نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں آپ عقیقی کی شریعت کی بعض اقبیازی خصوصیات کا بیان ہے۔
آپ کی شریعت کی اہم ترین خصوصیت ہیں ہے کہ بیآ سان ترین شریعت ہے۔ آپ نے انسانی کو در یوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی امت کو جن آسانیوں اور خصتوں کی خوشجر کی سائی، بعض لوگوں نے اپنے حزاج کی بنا پر ان کو قبول کرنا تقوی کی اور خشیت النبی کے خلاف جانا، ان کے زویک اللہ اور اس کے دین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے دین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر خشیت النبی رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ دین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر خشیت النبی رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ دین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر خشیت النبی رکھنے اور آنے والے دنوں اور آخرت کے بار سے ہیں جن باتوں کا علم ہونا ضروری تھا آپ نے وہ سب با تیں بتادی ہیں، اس لیے اطاعت کا بہتر بن طریقہ بھی ہے کہ پورے اظلاص سے ان باتوں کا علم ہونا ضروری تھا آپ نے وہ سب با تیں بتادی ہیں، اس لیے اطاعت کا بہتر بن طریقہ بھی ہے کہ پورے اظلاص سے ان باتوں کو سیصا جائے ، ان کو سیصا جائے اور آخری ہیں، اس لیے اطاعت کا بہتر بن طریقہ بھی ہے کہ پورے اظلاص سے ان کے حوالے سے جو باتیں پنچوں کی گھال ان کا لئے اور آو کا کام شریعت کے حوالے سے حوال کرے اور اس کے بیانے ہوں وخوض سے جسی راہ واض ہونی رہے گی ۔ جو شخص بچھنے کے لیے نہیں، غیر صوروں کی تربیوں کی بنیا و پر کر بید نے کے حوالے سے حوال کرے اور اس کے لیے ہوا ہے میں موسل کرے اور اس کے لیے ہوا ہے میں ہونا اس شریع کو کرنے والوں کے لیے ہوا ہونہ ہونا اس شریع کی تو کو ایوں کے لیے موسل کو رہ خوش اور اپنی طروخوش اور اجہ تباد کے دروازے بند کرنا یا کتاب وسنت کے بجائے دوسروں کی آراء کو اجتہاد کا محور قرار ویتا اس امت برظلم سے بھنا ہوروخوش اور اجہ تباد کے دروازے بند کرنا یا کتاب وسنت کے بجائے دوسروں کی آراء کو اجتہاد کا محور قرار ویتا اس امت برظلم ہے جس سے اجتماب ضروری ہے۔

نی مناقل کے بعد امام مسلم بڑا نے بعض دوسرے انبیاء کے فضائل کے بارے میں احادیث بیان کیں اور سب سے پہلے میرحدیث لائے کہ انبیاء مختلف ماؤں کی اولاد کی طرح ہیں جو اہم ترین رشتے کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں۔ یہ سب انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں۔ ان کا دین ایک ہے۔ ہرعہداور ہرقوم کی ضرورت کے مطابق شریعتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ رسول اللہ مناقل کے ذریعے سے دین کی تحیل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے ایسی عالمگیراور دائی شریعت عطاکی گئی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ حدیث کا میکٹر ااس بڑی حدیث کا حصہ ہے کہ حضرت عیسی علیما کے ساتھ میر اخصوصی تعلق ہے۔

دین کی وحدت کے علاوہ یہ تعلق بھی ہے کہ ان کے اور رسول اللہ طاقیق کے درمیان کوئی اور نی نہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیق کی والدہ جسزت مریم علیق اور ان کی اولا دکو حضرت مریم علیق کی والدہ حضرت مریم علیق اور ان کی اولا دکو حضرت مریم علیق کی والدہ حضرت مریم علیق کی والدہ کی دعا کی بنا پر شیطان سے تحفظ حاصل ہوا اور رسول اللہ طاقیق نے اپنی است کوائی دعا کی تلقین فر مائی۔ پھر وہ حدیث بیان کی گئی کہ ایک چور نے ، جے حضرت عیسیٰ علیق نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا تھا، جب جھوٹ ہولتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تو حضرت علی علیق نے اللہ کی عزت وجلال کے سامنے خودا پی نفی کرتے ہوئے یہ فر مایا: میں اللہ پر ایمان لایا اور جس چیز کے بارے میں تم نے اللہ کی قسم کھائی ، اس میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں۔ جس نبی کی عبودیت اور جلال اللی کے سامنے خشوع وخضوع کا یہ عالم ہو وہ خود کو اللہ کا بیٹا کیسے قرار دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جس سے حضرت عسلیٰ علیقا بالکل یاک ہیں۔

پھراختصار ہے حضرت ابراہیم ملیلا، جوآپ کے جدامجد ہیں، کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔اس لیے جب آپ کو'' خیرالبریہ'' كها كميا تو آپ نافیخ نے فرمایا: بیرلقب حضرت ابرا ہیم ملیفا كے شایان شان ہے جن كا میں بیٹا بھی ہوں اوران كی ملت كامتىج بھی۔ پھر حضرت ابراہیم ملیظا کی فضیلت میں وہ معروف حدیث بیان کی گئی جس کا بعض حضرات نے مفہوم سمجھے بغیرا نکارکیا ہے۔حضرت ابراہیم اللہ نے توحید باری تعالیٰ کی وضاحت کے لیے دواور اپنی ذات کے لیے ایک بات کی ۔ یہ تینوں باتیں جس جس مفہوم میں حضرت ابراجيم ملينًا نے كہي تھيں بالكل سمي تھيں، ليكن سننے والول نے ان سے جومفہوم مرادليا اس كے حوالے سے وہ خلاف واقعہ تھیں۔ایک نبی کے اردگرد جب ہر طرف شرک ہی شرک کالعفن پھیلا ہوا ہوتو اس فضامیں سانس لیتے ہوئے اللہ جل وتعالیٰ کی شان میں اتنی بردی گنتاخی کے وقت ان کی روح اور ان کا جسم جس طرح کی تکلیف محسوس کرے گا، اس سے بردی تکلیف اور کیا ہوسکتی ہے! ای طرح آپ بابھ کا بدفرمان کہ اگریہ بت بولتے ہیں تو پھران میں سے سب سے بڑے نے باقیوں کے گلزے کیے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے صریح سیائی ہے۔ نہ یہ بولتے ہیں، نہ بڑے بت نے پچھ کیا ہے۔ بیسب بے بس ہیں اور ان کے شرک کرنے والے اللہ پر بہتان تراثی کررہے ہیں۔حضرت سارہ ملیا کو جب اپنے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ بتانے کو کہا تو وضاحت فرما دی كرعباداللدسب كسب آلي مي افوت كرشة مي بروسة بوع بي، فرمان نوى ب: ﴿ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً » "اورالله کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤے (صحیح مسلم، حدیث: 6536) اوراس سرز مین پریہی دوافراد ایک الله کی بندگی کرنے والے تھے۔اس حقیقت کی بنا پر دونوں کے درمیان بیرشتہ بالکل سے تھا،لیکن اس علاقے میں حکمرانی کرنے والے جابرنے اسے نسبی طور پر بہن بھائی کا رشتہ مجھا۔حضرت ابراہیم ملیفا کا تقوی ایسا تھا کہ ان متیوں باتوں کوجوان کے مراد لیے گئے مفہوم کے حوالے ے عین پچ تھیں بھض اللہ کے دشمنول کے فہم کے حوالے سے کذب قرار دیا اور قیامت کے روز ان کے حوالے سے اللہ کے سامنے پیش ہوکر شفاعت کرنے سے معذرت فرمائی۔کاش! اپنی بات کے حوالے سے لفظ کذب کے استعال میں ایک عظیم پیغیبری طرف ہے جس تقویٰ اور تواضع ، جس خثیت اور عبودیت کا مظاہرہ کیا گیا ، اس کی طرف نظر کی جاتی ۔ ایسا ہوتا تو حدیث کے راویوں پر حموث کا بہتان باندھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔

ان کے بعد حضرت موی ملی کے فضائل ہیں۔ بنی اسرائیل نے آپ کی شان کم کرنے کے لیے آپ کی طرف جوجسمانی عیب منسوب کیا تھا، اللہ نے انھیں اس سے بری ثابت کیا۔ حضرت موی ملی اس قدر قوی تھے کہ کپڑے لے کر بھا گئے والے پھر پرجو ضریں لگائیں وہ اس پر جبت ہوگئیں۔ جب ملک الموت انسان کی شکل میں آپ کے پاس آ یا اور کہا کہ اب آپ کی اللہ کے سامنے عاضری کا وقت آگیا ہے تو کلیم اللہ نے اے دشمن بچھتے ہوئے تھٹر مارا اور اس کی آنکہ پھوڑ دی، پھر جب پیتہ چلا کہ یہ واقعی اللہ علیا قات کا وقت تھا تو مہلت کی پیش کش کے باوجودا کی وقت عاضری کو ترجی دی۔ رسول اللہ تاہیم نے انہیاء نیہیم گی شان اور ان کی فضیلت کے مطابق ان کے احرام کی تعلیم دینے کے لیے اس بات پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ دوسرے انہیاء نیہیم گی والوں کے سامنے رسول اللہ تاہیم کو ان کے احرام کی تعلیم دینے کے لیے اس بات پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ دوسرے انہیاء نیہیم گو الوں کے سامنے رسول اللہ تاہیم کو ان کے احرام کی تعلیم دینے ۔ آپ تاہیم نے فرمایا کہ میں تو یہیمی گو ارانہیں کرتا کہ کوئی ججھے حضرت یونس مین مین کرتا کہ کوئی جھے حضرت یونس مین کرتا کہ کوئی جھے حضرت یونس آپ کی میں جو ان جی کہا ہو اللہ کی طرف سے اجازت کے بغیر بہتی ہو اللہ کی طرف سے اجازت کے بغیر بہتی ہو اللہ کی میں ہوئی۔ جب آپ تاہیم کوئی ہے کہ دو اللہ کی مین دنس مین عزت مندی کے حوالے ہے آپ کی بلند مرتبے کا ذکر ہوا تو آپ تاہیم نے حضرت یوسف ملیما کو میں مین کرتا ہو تا ہو تاہم آنے کے بعیر ت میں دور آپ نے باری فرمائی کہ بہت لمباع صد بے گناہ قید خانے میں گزارنے کے باوجود آپ نے بادشاہ کی طرف سے بلاوا آتے ہی فورا کی فیصلہ مانگا۔

میں سے باہم آنے کے بجائے اپنے اوپر گئے والے الزام برمنی مقد ہے کا فیصلہ مانگا۔

حضرت ابراہیم علیہ آپ کے جدِ امجد تھے۔آپ تاہیم نے ان کی طرف سے اللہ کے سامنے مردے کوزندہ کرنے کے مطالب کا فرکر تے ہوئے انتہائی تواضع کا اظہار فر مایا۔ آپ تاہیم نے فر مایا: اگر حضرت ابراہیم علیہ کا سوال شک قرار دیا جائے تو ہم اس شک کے زیادہ قریب ہیں۔اصل میں بتانا یہ تقصود تھا کہ حضرت ابراہیم کا مطالبہ شک برمنی نہ تھا۔

آخر میں حضرت خضر علیا کے فضائل ہیں۔ حضرت موی اور خضر علیا کے واقعے سے ہواسبق بیمانا ہے کہ کمی جلیل القدر اور اولوالعزم پیغیم کو بھی بینہیں سمجھنا چا ہے کہ اس کاعلم سب سے برھ کر ہے۔ فضائل نی میں بیحدیث بیان ہو چکی کہ آپ نے عام لوگوں سے بیکہا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے اپنے میدان کے بارے میں جن چیزوں کوان میں تم زیادہ جانتے ہو، اپنی معلومات پر چلوکیکن میں جب اللہ کا تھم پہنچاؤں تو اس پرضر درعمل کرو غور کیا جائے تو تواضع اور انکسار کے حوالے سے بھی، جو عبودیت کا لازی حصہ ہیں، آپ علیا کی فضیلت ارفع واعلی ہے۔

# ٤٣ - كِتَابُ الْفَضَائِلِ انبيائے كرام يَين اللے فضائل

#### (المعحم ١) (بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ تَالَيْظِ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ)(التحفة ١)

[٩٩٣٨] ١-(٢٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْم، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّادٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ عَقَلَ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مُنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مَاشِم، وَاصْطَفَانِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي الْسُلْمُ الْمَنْ الْمُنْعِطِي الْمَاسِم الْمُنْ الْمَاسِم الْمِنْ الْمُنْ الْمَاسِم الْمِاسِم الْمَاسِم الْمِلْم الْمَاسِم الْم

[ ٩٣٩] ٢-(٢٢٧٧) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ ﴿ إِنِّي لَا عُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ اللهِ عَلَى قَبْلَ

#### باب:1- نی مُلَاثِمُ کے نسب کی نصیلت اور بعثت سے پہلے آپ کو پھر کا سلام کرنا

[5938] ابوعمار شداد سے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت واثلہ بن اسقع رفاق سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے رسول اللہ نافی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل ملینا کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور تریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔''

[5939] حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے فر مایا: '' میں مکہ میں اس پھر کواچھی طرح بہانا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلاشبہ میں اس پھر کواب بھی پہانتا ہوں۔''

## باب:2- ہمارے نبی مُلافِظِم کی تمام مخلوقات پر فضیلت

#### باب:3- ني مَالِيمُ كَمْ مِحْراب

[ 5941] ثابت نے حضرت انس بھٹوئے سے روایت کی کہ نی ٹاٹیٹی نے پانی طلب فر مایا تو ایک کھلا ہوا بیالہ لایا گیا، لوگ اس سے وضو کرنے گئے، میں نے ساٹھ سے آس تک کی تعداد کا اندازہ لگایا، میں (اپنی آسموں سے) اس پانی کی طرف و کیھنے لگا، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔

[5942] آخل بن عبدالله بن ابی طلحه نے حضرت انس بن مالک والنظ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طاقی کو دیکھا کہ عصر کا وقت آ چکا تھا، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا اور انھیں نہ ملاء پھررسول الله طاقی کے پاس وضو کا کچھ یانی لایا گیا۔ رسول الله طاقی نے اس برتن میں اپنا

# (المعجم ٢) (بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ثَلَيُّمُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ)(التحفة ٢)

#### (المعجم٣) (بَابُ: فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا)(التحفة٣)

 قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنَظِينَ، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَوَضَعَ رَسُولُ فَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ يَنَظِينَ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ يَنِينَةً فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ تَتَوَضَّأُوا مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عَنْدِ آخِرهِمْ.

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامَ: الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ - قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهُ هُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةً؟ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةً؟ قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِهِائَةِ.

[ ٩٤٤] ٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ، فَأْتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَّا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ بِالزَّوْرَاءِ، فَأْتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لَّا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ فَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَام.

آو ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيِب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا تُهُدِي لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا

دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا تھم دیا۔ کہا: تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے پنچ سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آ دمی تک (اس سے ) وضو کر لیا۔

[5943] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے روایت کی،
کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو نے حدیث بیان کی کہ
نی مُٹٹیڈ اور آپ کے صحابہ مقام زَ وراء میں سے کہا: زَ وراء
مدینہ میں بازار اور مسجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ۔ آپ
نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی
ہشیلی رکھ دی تو آپ کی انگیوں کے درمیان سے پانی پھوٹے
کہا: اگا، آپ کے تمام صحابہ نے وضو کیا (قادہ نے) کہا: میں نے
دحضرت انس ڈاٹٹو سے) کہا: ابو تمزہ! وہ کتنے لوگ سے؟ کہا:

[5944] سعید نے قادہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے مطرت انس ہو گئے اوراء میں سے، حضرت انس ہو گئے اوراء میں سے، آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، وہ آپ کی انگلیوں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا (جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ڈو بی تھیں) یا اس قدر تھا کہ (شاید) آپ کی انگلیوں کو ڈھائپ لیتا۔ پھر ہشام کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5945] حضرت جابر ٹاٹٹو سے روایت ہے کہ ام مالک ٹاٹٹا نبی ٹاٹٹر کو اپنے تھی کے ایک برتن (کپے) میں تھی ہدیہ کیا کرتی تھیں۔ پھر ان کے بیٹے آتے اور (روٹی کے ساتھ) سالن مانگتے اور ان کے ہاں پچھ (سالن) نہ ہوتا تو وہ اس

بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عِيْلَاً، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَٰى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عِيْلاً فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا».

آوَدَّ أَنِي سَلَمَةُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيَّةٍ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ النَّبِيَ عَيَّةٍ مَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيَيَّةً فَقَالَ: وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ عَيَيَّةً فَقَالَ: الوَّ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكُلُمُ مُنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ».

وَهُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الْحَنفِيُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنفِيُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ اللهِ عَلَيْ الطُّهْرَ وَالْهَ اللهِ عَلَيْ عَمَ عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَمْرَ وَالْعَمْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَلَى اللهَالَةَ وَالْعَلَى اللهَالَةَ وَالَا اللهَالْمُورَ وَالْعَلَى اللهَالَةَ وَالَالَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ المُعْرَامُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَامُ اللهُ اللهُ الم

کے کا رخ کرتیں جن میں وہ رسول اللہ طاقیۃ کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں تو اس میں گھی موجود یا تیں، اس سے ان کے گھر کے سالن کا انظام قائم رہتا، یہاں تک کہ انھوں نے اس کو پوری طرح نچوڑ لیا (اندر ہے گھی صاف کرلیا تو وہ برتن خالی ہوگیا) پھروہ رسول اللہ طاقیۃ کے پاس آئیں تو آپ طاقیۃ نے اس وریا) نچوڑ لیا؟'' کہنے لکیں: ان سے فرمایا:''م نے اسے (پورا) نچوڑ لیا؟'' کہنے لکیں: وہاں، تو آپ نے فرمایا:''اگرتم اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیتیں تو (اس کا سلسلہ) قائم رہتا۔'

[5946] حضرت جابر والثان ہے روایت ہے کہ ایک شخص نی ساتھ کی خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ نے اسے آ دھا وی (تقریباً 120 کلو) جَودیت تو وہ آ دمی، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ (ایک دن) اس نے ان کو ماپ لیا، چروہ نی ساتھ کے پاس آیا (اور ماجرا بتایا) تو آپ نے فرمایا: ''اگر تم اس کونہ ماہے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہے اور یہ رسلسل ) تمھارے لیے قائم رہتا۔''

[5947] ہمیں ابولی حنی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں مالک بن انس نے ابوز بیر کی سے حدیث بیان کی کہ ابوطفیل مالک بن انس نے ابوز بیر کی سے حدیث بیان کی کہ ابوطفیل عامر بن واٹلہ نے انھیں خبر دی، آھیں حضرت معاذ بن جبل بڑا نے بتایا، کہا: غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ طبراورعمر کواور مغرب اورعشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، حتی کہ ایک دن آیا کہ آپ نے نماز موخر کر دی، چرآپ باہر کے اور ظہر اورعمر اکھی پڑھیں، چھرآپ اندر تشریف لے نکے اس کے بعد آپ چھر باہر نکلے اور مغرب اورعشاء اکھی پڑھیں، پھرآپ اندر تشریف لے کے اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے اور مغرب اورعشاء اکھی پڑھیں، پھر آپ ان شاء اللہ تبوک کے چشے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو

سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَّائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ»، فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَّائِهَا شَيْتًا؟ " قَالًا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِّنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، أَوْ قَالَ: غَزير - شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ - فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ، يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً، أَنْ تَرْى مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا». [راجع: ١٦٣١]

[٥٩٤٨] ١١–(١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [5948] سلیمان بن بلال نے عمرو بن کی سے حدیث مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ بیان کی، انھوں نے عباس بن سہل بن سعد ساعدی ہے، انھول نے ابوجمید دہلی سے روایت کی ، کہا: ہم رسول اللہ نافیظ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور وادی القریٰ میں ایک السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عورت كے باغ ير پنچے رسول الله عظم فرمايا: "اس باغ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرْى (کی بیدادار) کا اندازہ لگاؤ۔" ہم نے اندازہ لگایا، رسول عَلَى حَدِيقَةٍ لَّامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اخْرُصُوهَا" فَخَرَصْنَاهَا، وَخَرَصَهَا رَسُولُ اس عورت سے فرمایا: ''اس (کے جتنے وسق بنیں گے ان) کو اللهِ ﷺ تَمْشَرَةَ أَوْسُقِ، وَقَالَ: «أَحْصِيهَا حَتَّى شار کر رکھنا یہاں تک کہ ہم ان شاء الله تمھارے پاس لوث نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى آئیں گے۔" پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ تبوک آگئے،

گ، تم میں سے جو شخص بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے یانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوے۔" ہم اس (چھے) پرآئے تو دوآدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ کیجے تھے۔ وہ چشمہ جوتے کے ایک تتمے جتنا (نظر آرما) تقا، بهت معمولی بانی رس رما تفار کها: رسول الله مُلَافِيّ نے ان دونوں سے اوچھا: "تم نے ان کے یانی کوچھوا تھا؟" دونوں نے کہا: جی ہاں، تو رسول الله عظیم نے ان دونوں کو سختست كها اور جوالله نے جاہا آپ نے ان سے كها كها: پر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چشم میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکالی تو کسی چیز میں ( کچھ پانی) اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اسے دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا، تو وہ چشمہ الدتے ہوئے یانی، یا کہا: بہت زیادہ یانی کےساتھ بہنے لگا۔ ابوعلی کوشک ہے کہ (ان کے استاد نے) دونوں میں سے کون سالفظ کہا تھا ۔ تو لوگوں نے انچھی طرح یانی پیا (اور ذخیرہ کیا)، پھر (رسول الله مَا يُلِمُ فِي فرمايا: " (وه وقت) قريب ب،معاذ! اگر تمھاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں جو ملہ ہے وه گفتے باغات سےلہلہاا ٹھے گی۔''

قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدُّ عِقَالَهُ \* فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْفَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّءٍ. فَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا. ثُمَّ أَفْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرٰى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: "كُمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟" فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُق، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي مُسْرعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: «لهٰذِهِ طَابَةُ، وَلهٰذَا أُحُدٌ، وَلهُوَ جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَ ذُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارَ خَيْرٌ» فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْرَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِرًا، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا، فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ ٩٠ [راجع: ٣٣٧١]

تم میں سے کوئی شخص اس میں کھڑا نہ ہو۔جس کے پاس اونث ہے وہ اس کوری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔" پھر بخت آندھی آئی ، ایک شخص کھڑا ہوا تو ہوانے اس کواٹھا کر طی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پھیکا، پھراللہ کے حاكم ابن عَلماء كا قاصدرسول الله طالية المحدث مين أيك خط لے کر آیا، اس (حاکم ایلہ) نے رسول الله تاللہ کا ایل ایک سفید خچر بھی تحف کے طور برجیجی، رسول اللہ تافیا نے بھی اس كى طرف خط روانه فرما يا اورا يك حيا در بطور تخفيجي، پهرېم والس آئے یہاں تک کہ وادی القری کینے تو رسول الله عظام نے اس عورت ہے اس کے باغ کے بارے میں پوچھا: "اس کا پھل کتنا ہوا؟" اس عورت نے بتایا دس وس (ساٹھ من جورسول الله نافيا كالتخييدة تقا) كيررسول الله نافيا في فرمایا: "میں جلدی روانہ ہو رہا ہول، تم میں سے جو حاہے میرے ساتھ جلد روانہ ہو جائے اور جو جاہے رک جائے۔" ہم وہاں سے نکل پڑے یہاں تک کہ مدینہ کے بالائی حص میں پہنچ گئے، رسول اللہ ظافا نے (مدینہ کودورے دیکھتے ہی) فرمایا:"بهطابه (عده، پاکیزهشمر) ہے اور (اس کے قریب) بداحدے، بد(ایا) بہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اورہم ال سے محبت كرتے ہيں۔ " كھر (جيسے بى انسار كے گھر نظر آنے لگے تو) آپ ٹاٹھ انے فرمایا: "انصار کے گھروں میں سے خمرو برکت والے گھر بنونجار کے ہیں، پھر بنوعبدالا مہل کے، پھر بنوعیدالحارث بن نزرج کے، پھر بنوساعدہ کے، انصار کے سارے ہی گھروں میں خیروبرکت ہے۔''اتنے میں سعد بن عمادہ واٹنؤ ہمارے ساتھ آملے تو ابواسید واٹنؤ کہنے كَلَّه: تم نِنهين ويكما كه رسول الله الله الله انسار ك گھروں کی خیروبرکت کا ذکر فرمایا تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا۔ سعد وہن رسول الله من الله علی الله علی اور عرض

ک: اللہ کے رسول! آپ نے انصار کے گھروں کی خیر کا ذکر فرمایا تو جمیں آخر میں رکھا، اس پر آپ ٹائٹا نے فرمایا: "تم لوگوں کے لیے میہ بات کافی نہیں کہتم خیر و برکت والوں میں سے ہو جاؤ؟"

فاكدہ: سخت آندهى نے جس شخص كوطى كے دونوں بہاڑوں كے درميان جابجينكا تھا، وہ بعدين وہاں سے چل كرا بنے ساتھيوں سے آملاتھا۔ (فنح الباري: 345/3)

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنَّانُ وَ حَدَثَنَا وَسُحْقُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَنَّانُ وَ حَدَثَنَا إِسْحَقُ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْمَخْزُومِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْنُ يَحْنِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ ابْنُ يَحْنِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللهِ وَيَعْنِ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَى حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

[5949] عفان اورمغیرہ بن سلمہ مخروی دونوں نے کہا: ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عمرو بن یجیٰ نے اس شرمان اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی آپ تابیخ کے اس فرمان تک: ''اور انسار کے تمام گھروں میں خیروبرکت ہے۔'' انھوں نے سعد بن عبادہ ڈٹائٹ کا قصہ، جواس کے بعد ہے، ذکر نہیں کیا۔ اور وہیب کی حدیث میں مزید بید بیان کیا: تورسول اللہ تابیخ نے ان لوگوں کا سارا علاقہ (بطور حاکم) اس کولکھ دیا، نیز وہیب کی حدیث میں بیذ کرنہیں ہے کہ رسول اللہ تابیخ دیا، نیز وہیب کی حدیث میں بید کرنہیں ہے کہ رسول اللہ تابیخ خطاکھا۔

باب:4-آپ مَلْ يَخْمُ كالله تعالى پرتوكل اورالله ك طرف سے تمام لوگوں سے آپ كا تحفظ

[5950] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے اور انھوں نے حضرت جابر جائی ہے روایت کی، نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے ۔ الفاظ انھی کے ہیں۔ ابراہیم بن سعد ہے، انھوں نے سان بن ابی سنان دوکی ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے سنان بن ابی سنان دوکی ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاہر ہی ہے رسول اللہ شاہر ہی کے ہمراہ تجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ (جنگ ہے واپسی کے سفر کے دوران میں) رسول اللہ شاہر ہمیں کا نے دار واپسی کے سفر کے دوران میں) رسول اللہ شاہر ہمیں کا نے دار

(المعجم٤) (بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ)(التحفة٤)

[ ٥٩٥٠] ١٣ - (٨٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَيْنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الدُّوَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ

آ الله الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحٰقَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْوةً قِبَلَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْوةً قِبَلَ الْمُعْدِ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ عَنْوا مَعَ النَّبِيِّ قَفَلَ مَعْهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ عَنْوةً حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْقَائِلَةُ يُومًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ.

[٥٩٥٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

جھاڑیوں سے افی ہوئی ایک وادی میں پیچھے آکر لے، تو رسول اللہ عُلِیْم ایک درخت کے نیچائر گئے اورا پی تلواراس ورخت کی شہیوں میں سے ایک شہی کے ساتھ لاکا دی۔ کہا: اورلوگ اس وادی میں درخت کا اسابیہ حاصل کرنے کے لیے بھر گئے۔ کہا: تو ( کچھ در بعد) رسول اللہ عُلِیْم نے بتایا: تایاد در میری) گلوار کیٹر ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور (میری) تلوار کیٹر لی، میری آ کھ کھی تو وہ میرے سر پر کھڑا تھا، مجھای قوقت پہ چلا جب تلواراس کے ہاتھ میں حملے کے لیے تیار قصی، اس نے مجھ اس کون بچائے گا؟ قصی میں نے کہا: اللہ (بچائے گا)! اس نے دوبارہ مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا: اللہ! فرمایا: میں نے کہا: اللہ (بچائے گا؟ میں نے (بچر) کہا: اللہ! کہا: آپ کو مجھ سے کوئ تعرض نہ فرمایا (اسے بھر رسول اللہ عُلِیْم نے اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا (اسے بھر رسول اللہ عُلِیْم نے اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا (اسے بھانے دیا۔)

[ 5951] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سان بن ابی سنان دولی اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بی جن کی گیا گیا ہیں سے جیں، ان دونوں کو خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ کی گیا کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ جب رسول اللہ کی گیا واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے، ایک دن دو پہر کے آ رام کا وقت ہو گیا، اس کے بعد انھوں نے ابراہیم بن سعد اور معمر کی طرح بیان کیا۔

[5952] یکیٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھا سے روایت کی ، کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹھا کے ساتھ (واپس) آئے، یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع

جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

> (المعحم٥) (بَاكُ بَيَانِ مَثَلِ مَابُعِتَ بِهِ النِّبِيُّ طَالْتُؤْمِنَ الْهُدَاي وَالْعِلْمِ)(التحفة٥)

[٥٩٥٣] ١٥–(٢٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْم كَمَثَل غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبلَتِ اِلْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَربُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مُّنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَّا تُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا، وَّلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ».

باب:5- نبی اکرم مظافظ کوجس ہدایت اور علم کے ساتھ معبوث کیا گیااس کی مثال کا بیان

پہنچہ، (پھر) زہری کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیہ نہیں کہا: پھررسول اللہ مَالَیْمُ نے اس سے کوئی تعرض نہ فر مایا۔

[5953] حفرت الوموى وثلان في أكرم الله س روایت کی کہ آپ کاٹھا نے فرمایا: ''الله عروجل نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جوایک زمین پر برساء اس زمین کا ایک قطعہ اچھا تھا، اس نے اس پانی کوقبول کیا اور اس نے چارہ اور بہت ساسبرہ اگایا، اور اس زمین کا ایک قطعہ سخت تھا، اس نے یانی روك (كرمحفوظ كر) ليا\_اس سے الله تعالى فے لوگوں كو فائدہ پہنچایا، انھوں نے اس میں سے خود بیا، جانوروں کو بلایا اور (اس سے اگنے والی گھاس چھوں میں اپنے جانوروں کو) چرایا۔ وہ (بارش) اس زمین کے ایک اور قطعے پر بھی بری، وہ چیٹیل ميدان تھا، نه وه ياني كوروكتا تھا، نه كھاس اگاتا تھا (اس پرياني جع رہتا، نداندر جذب ہوتا۔) بداس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ (گہرامفہوم) حاصل کیا، اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجااس سے اس شخص کو فائدہ پہنچایا، اس نے علم سیکھا اور دوسروں کوسکھایا اور (بید دوسری) اس شخص کی مثال ہےجس نے اسکی طرف سراٹھا کر توجہ تک ندکی اور نداس ہدایت كوقبول بى كياجس كساته الله تعالى في مجهم معوث كيا-

باب:6-آپ مُلَّفِيْمُ كَى اپنی امت پرشفقت اور جو چیزان مے لیے نقصان دہ ہے تعیس اس سے دور رکھنے کے لیے آپ مُلَّفِیْمُ کی سرتو ڑکوشش (المعجم٦) (بَابُ شَفَقَتِهِ ثَالَيْ اللهِ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مُمَّا يَضُرُّهُمْ)(التحفة ٢)

آبُوهِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ: - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ: - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَيَهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَيَهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي وَيَهُ فَالَ: اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ: اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ فَالَ: اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَلًا عَهُ طَائِفَةً مِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

[ ٥٩٠٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

[ 5954] حضرت ابوموکی جائیڈ نے نبی سائیڈ سے روایت
کی کہ آپ سائیڈ اند عزوجل نے جھے مبعوث کیا ہے اس کی
علم ) کے ساتھ اللہ عزوجل نے جھے مبعوث کیا ہے اس کی
مثال اس شخص کی طرح ہے جوانی قوم کے پاس آیا اور کہا:
میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں ہے (وٹمن کا) ایک
میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں ہے (وٹمن کا) ایک
گشکر دیکھا ہے اور میں تم کو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ،اس لیے
ن کھو۔ اس کی قوم میں سے پچھلوگوں نے اس کی بات مان
لی اور انھوں نے شام کے اندھیرے ہی میں کمر باندھ لی اور
اپنی مہلت میں روانہ ہو گئے۔ اور دوسر ہوگوں نے اس کی
بات کو جھوٹ قرار دیا اور شی تک اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لشکر
بات کو جھوٹ قرار دیا اور انھیں ہلاک کیا اور ان کی مثال ہے
نے علی اسی ان پر جملہ کیا اور انھیں ہلاک کیا اور ان کی مثال ہے
جنھوں نے میری بات مانی اور جو (پیغام) میں لایا اس کی
پیروی کی اور ان لوگوں کی مثال ہے جنھوں نے میری نافر مانی
کی اور جو تیجی بات میں لے کر آیا اس کی تکذیب کی۔'

[ 5955] مغیرہ بن عبدالرحمٰن قرشی نے ہمیں ابوزناد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اعرج سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا:
''میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پٹنگے اس آگ میں گرنے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پٹنگے اس آگ میں گرنے والا ہوں اور تم روتی اس میں گرتے جارہے ہو۔''

[ 5956] سفیان نے ابوزناد سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5957] جمام بن مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہررہ دی تھائے نے ہمیں رسول سے بیان کیں۔ انھوں نے کی

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ بِيَلِيْقِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَلِيْقِ: «مَثْلِي كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ الفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذٰلِكُمْ مَّتُلِي وَمَثْلُكُمْ، أَنَا آخِذُ فِيهَا، قَالَ: فَذٰلِكُمْ مَّتُلِي وَمَثْلُكُمْ، أَنَا آخِذُ لِيحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَعْلِبُونِي وَتَقَحَّمُونَ فِيهَا».

[ ١٩٥٨] ١٩-(٢٢٨٥) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ جَاتِم : حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ بَعِيدٍ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيرُ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُو يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّدُونَ مِنْ يَّدِي».

#### (المعجم) (بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ثَالَيْمُ خَاتَمُ النَّبِيْنَ)(التحفة ٨)

احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بیہ ہے: اور رسول اللہ علی نے فرمایا: ''میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے اردگرد کو روثن کر دیا تو پینگے اور بید حشرات الارض جوآگ میں (آپڑت) ہیں، اس میں گرنے گئے۔ اس شخص نے انھیں روکنا شروع کر دیا اور وہ کئے۔ گئے۔ اس شخص نے انھیں روکنا شروع کر دیا اور وہ گئے۔ 'آپ علی اس پر غالب آتے گئے اور آگ میں گرتے گئے۔ 'آپ علی آئے نے فرمایا: ''مینی میری اور تمھاری مثال ہے۔ میں شخصی تمھاری مکرول سے پکڑ کرآگ سے دور کرنے والا میں شخصی تمھاری کرول سے پکڑ کرآگ سے جٹ آؤا اور تم میرے قالو سے نکل جاتے ہواور آگ میں جاگرتے ہو۔''

[5958] حضرت جابر ٹٹاٹٹ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ طابق نے فر مایا: ''میری اور تمھاری مثال اس محض جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو کمڑے اور پٹنگے اس میں گرنے لگے۔ وہ مخض ہے کہان کواس سے روک رہا ہے، میں تمھاری کمروں سے پکڑ کر شمصیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جارہے ہو۔''

## باب:7- ني مُنْ يَعْمُ كا خاتم النبيين مونا

[5959] اعرج نے حضرت ابوہریرہ وہائٹو ہے، انھوں نے نبی ٹائٹو ہے روایت کی کہ آپ ٹائٹو نے فرمایا: "میری اور (سابقہ) انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک ممال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک محارت بنائی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لوگ اس کے اردگرو چکر لگاتے اور کہتے: ہم نے اس سے اچھی کوئی ممارت نبیس دیکھی، سوائے اس ایک اینٹ کے (جوگئی باتی ہے) تو میں وہی اینٹ ہوں (جس نے اس محارت کے باتی ہی اینٹ ہوں (جس نے اس محارت کے باتی ہی اینٹ کے دیکھی باتی ہوں (جس نے اس محارت کے باتی ہی اینٹ کے دیکھی اینٹ ہوں (جس نے اس محارت کے باتی ہی اینٹ ہوں (جس نے اس محارت کے باتی ہوں (جس نے اس محارت کے

## حن وجمال کوکمل کر دیا۔)''

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ: «مَثَلِي وَمَثُلُ الْأُنْبِيَاءِ مَنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ ابْتَنٰى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مَنْ زَاوِيَةٍ مَنْ زَاوِيَةٍ مَنْ زَوايَةٍ مَنْ زَاوِيَةٍ مَنْ زَوايَةٍ مَنْ زَوايَةٍ مَنْ زَوايَةٍ مَنْ زَوايَةٍ مَنْ زَاوِيَةٍ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُكَ هُفَنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ: «فَكُنْتُ أَنَا لَيْ وَضَعَتْ هٰهُنَا لَيْهَ مُنْ زَاوِيَةٍ لَيْنَةً فَيَتِمَ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ: «فَكُنْتُ أَنَا لَيْنَانُكَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ: «فَكُنْتُ أَنَا لَلْبَنَةً».

[5960] معمر نے ہمیں ہام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا: یہ (احادیث) ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے رسول اللہ خالیا ہے بیان کیں، انھوں نے کی احادیث بیان کیں، ان بیں سے ایک یہ ہے کہ ابوالقاسم خالیا نے فرمایا:''میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دوبھورت بنایا اور اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں، ایک این کی جگہ کے سوااس (پوری عمارت) کو اچھی طرح مکمل کر دیا، لوگ اس کے اردگرد گھومنے لگے، وہ عمارت مکمل کر دیا، لوگ اس کے اردگرد گھومنے لگے، وہ عمارت کیوں نہ لگا دی تا کہماری عمارت مکمل ہوجاتی۔' تو محمد خالیا این نے فرمایا: ''میں ہی وہ این نظا (جس کے لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہوجاتی۔' تو محمد خالیا این بعد وہ عمارت مکمل ہوجاتی۔' تو محمد خالیا کے بعد وہ عمارت کی این نے فرمایا: ''میں ہی وہ این نظا (جس کے لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہوگئے۔')'

آئُوبَ وَقُتَنْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْبُوبَ وَقُتَنْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هَرْيُرَةَ وَانَّ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَثْلِي وَمَثْلُ هُرَيْرَةَ وَانَّ رُسُولُ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: «مَثْلِي وَمَثْلُ الْأُنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ ، وَأَجْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ ، وَأَخْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَعُجَبُونَ لَهُ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: "فَأَنَا وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: "فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

[ ٥٩٦٢] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

[5962] حضرت ابوسعید خدری دانش سے روایت ہے، کہا: رسول الله طافیظ نے فرمایا: ''میری اور (سابقه) انبیاء کی مثال'' پھراس (سابقه حدیث کی) طرح حدیث بیان کی۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[ ٥٩٦٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: بَدَلَ – أَتَمَّهَا – أَحْسَنَهَا.

(المعجم ٨) (بَابُّ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا)(التحفة ٨)

آوه ١٩٥٥] ٢٤ – (٢٢٨٨) قَالَ مُسْلِمٌ: وَّحُدِّنْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَمِمَّنْ رَّوٰى ذَٰلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِّنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَهَا إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِّنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَهَا

[5963]عفان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حضرت جابر دائٹو سے، انھول نے نبی تائٹو سے روایت کی کہ آپ تائٹو نے نے فرمایا: ''مہری اور (مجھ سے پہلے) انہیاء کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک این کی جگہ کے سوااس (سارے گھر) کو پورا کر دیا اور انہی طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس میں داخل ہوتے، اس (کی خوبصورتی) پرجیران ہوتے اور کہتے: کاش! اس این کی جگہ (خالی) نہ ہوتی!' رسول اللہ تائٹو نے فرمایا: ''اس این کی جگہ کے اللہ کو کمل کردیا۔'

[5964] ابن مہدی نے کہا: ہمیں سلیم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔اور ''اسے پورا کیا'' کے بجائے ''اسے خوبصورت بنایا'' کہا۔

باب:8۔ جب اللہ تعالیٰ کی امت پر رحمت کا ارادہ فرما تا ہے تواس (امت) کے نبی کوان سے پہلے اٹھا لیتا ہے

افعوں المحرت ابوموی اللہ اسے روایت ہے، افعوں نے نبی اللہ اسے روایت کی کہ آپ اللہ اسے فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اس اسے اس (امت) سے آگے پہلے وینچنے والا، (اس کا) پیش رو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی عذاب میں جتلا کردیتا ہے اور اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں جتلا کردیتا ہے اور

قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطَّا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ».

اس کی نظروں کے سامنے اٹھیں ہلاک کرتا ہے۔ اٹھوں نے جواس کو جھلایا تھا اور اس کے حکم کی نافر مانی کی تھی تو وہ اٹھیں ہلاک کر کے اس (نبی) کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔''

#### (المعجم ٩) (بَابُ اِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيّنَا اللَّيْمَ وَصِفَاتِهِ)(التحفة ٩)

يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض».

[ ٩٩٦٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ مِّسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفِرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفِرٍ قَالًا: عَدَّثَنَا شُعْبَةً، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

#### باب:9-ہمارے نبی سَالِیْظُ کا حوض اور اس کی خصوصیات

[ 5966] ہمیں زائدہ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں عبدالمطلب بن عمیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت جندب (بن عبداللہ بُکلی واٹنا) کو یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی اکرم طافیا سے سا، آپ فرما رہے تھے: "میں حض پرتمھارا پیش روہوں۔"

[5967] مسعر اور شعبہ دونوں نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے حضرت جندب اللاسے، انھوں نے نبی علام سے اس کے مانندروایت کی۔

[5968] لیقوب بن عبدالرحمان القاری نے ابوحازم سے روایت کی، انھول نے کہا: میں نے حضرت مہل والٹو (بن معدساعدی) سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے نبی ناڈیل سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "میں تم سے پہلے (اپنے) حوض پر پننے والا ہوں، جواس حوض پر پننے کے لیے آجائے گا، پی لے گا اور جو پی لے گا وہ کھی پیاسانہیں ہوگا۔ میرے پاس

وَيَعْرِفُونِّي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ.

قَالَ أَبُو حَازِم: فَسَمِعَ النَّعُمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّنُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا يَّقُولُ؟، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

[ • ٩٧٠] (...) وَحَدَّثَنَا لَمْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَيْقَا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

بہت سے لوگ آئیں گے میں انھیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔''

ابوحازم نے کہا: میں بیرحدیث (سننے والوں کو) سنارہا تھا کہ نعمان بن الی عیاش نے بھی بیرحدیث سی تو کہنے لگے: آپ نے مہل دہائٹا کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔

[5969] انھوں (نعمان بن ابی عیاش) نے کہا: اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹا ٹیا سنا، وہ اس (حدیث) میں مزید سے بیان کرتے تھے کہ آپ ٹاٹی فرمائیں گے: ''سی میرے (لوگ) ہیں تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو، ہلاکت ہو! ان کے لیے جضوں نے میرے بعد (دین میں) تبدیلی کردی۔''

[5970] ابواسامہ نے ابوحازم ہے، انھوں نے سہل وہائن ہے، انھوں نے نبی سی الی الی ہے اور (دوسری سند کے ساتھ ابوحازم نے) نعمان بن الی عیاش ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہائن سے اور انھوں نے نبی سی الی ہے لیتھوب (بن عبدالرحمان القاری) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[5971] نافع بن عرجی نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص و اللہ اللہ کہا کہ رسول اللہ تالی ہے فرمایا: 'میرا حوض (لمبائی چوڑ ائی میں) ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے (چاروں) کنارے برابر ہیں (مربع ہے)، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چکدار، اور اس کی خوشہو کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس کے کوزے اور اس کی خوشہو کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس کے کوزے آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ چوشخص اس میں سے فی لے

گا،اےاس کے بعد بھی پیاس نبیں گھے گا۔"

[5972] حضرت اساء بنت الى بكر المجنّف نے كہا كه رسول الله على الله الله على الله على

(نافع نے) کہا: ابن ابی ملیکہ بیدها کرتے تھے: ''اے ۔
اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی
ایر یوں پر پلٹ جائیں یا ہمیں کسی آزمائش میں ڈال کراپنے
دین سے ہٹادیا جائے۔''

الله علی ال

[ 5974] بگیر نے قاسم بن عباس ہائی سے روایت کی، افعوں نے حفرت ام سلمہ فائل کے مولی عبیداللہ بن رافع سے، انھوں نے بی سائل کی المید حفرت ام سلمہ فائل سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں لوگوں سے نتی تھی کہ وہ حوض روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں لوگوں سے نتی تھی کہ وہ حوض

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

[ ٢٩٩٥] ٢٨-(٢٩٩٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ يَقُولُ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: اللهِ عَلَيَّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ اللهِ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْهُولَنِي وَعَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ! لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، مِنْ وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَا قُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَا قُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَوْ ابَعْدَكَ، فَوَاللهِ! لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا وَلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَغْقَابِهِمْ».

 عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمْ سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً وَرُجِ النَّبِيِّ عَنَيْ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنِيْقَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِّنْ ذَلِكَ ، وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ! ﴾ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: اللهِ عَنِي مَنَ النَّاسِ ، فَقَالَ اللهِ عَنِي ، قَالَتْ: إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ اللهَ عَلَى النَّابَ ، فَقُلْتُ ! إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ عَلَى يَدْعُ النِّسَاءَ ، فَقُلْتُ ! إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَى لَكُمْ فَرَطُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنِي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي الْحَوْضِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي الْحَدُونِ ، فَقُلْتُ لا تَدْرِي مَا أَحُدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي مَا اللهِ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَقُلْتُ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، فَأَقُولُ : فِيمَ هٰذَا ؟ فَلُكُ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ، فَلَوْ اللهِ فَكَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ فَقُولُ : شَعْمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٠-[٥٩٧٦] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ صَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ صَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؟ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَهْلِ أُحُدٍ اللهِ عَلِي أَهْلِ أُحُدٍ

(کوش) کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات خود رسول اللہ طابقہ ہے نہیں تی تھی، پھر ان (میری باری کے) دنوں میں سے ایک دن ہوا، اور خادمہ میری تکھی کررہی تھی کہ میں نے رسول اللہ طابقہ کو یہ کہتے ہوئے سا: ''اے لوگو!'' میں نے خادمہ سے کہا: مجھ سے بیچھے ہٹ جاؤ! وہ کہنے گی: آپ طابقہ نے مردوں کو پکارا (مخاطب فرمایا) ہے، عورتوں کو نہیں۔ میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہوں (صرف نہیں۔ میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہوں (صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے) تو رسول اللہ طابقہ نے فرمایا: ''میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔ میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح بھے ہوئے ادنے کو (ریوش سے) اور دور دھکیلا جاتا طرح بھکے ہوئے ادنے کو (ریوش سے) اور دور دھکیلا جاتا طرح بھی بچھوں گا: ہے کی اخوں نے آپ کے بعد (دین میں) گا: آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا نے کام نکالے تھے۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو!'

[5975] ہمیں افلح بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن رافع نے حدیث سائی، کہا: حضرت ام سلمہ رہا یاں کیا کرتی تھیں کہ انھوں نے نبی سائی گھ کومنبر پر سلمہ رہا ہوا کیا کہ تاری تھیں، (آپ شائی کورمائی ہورے سا،اس وقت وہ لگھی کرارہی تھیں، (آپ شائی کا سے نے فرمایا:)''اے لوگو!'' انھوں نے اپنی کھی کرنے والی سے کہا: میرا سرچھوڑ دو! جس طرح بکیرنے قاسم بن عباس سے حدیث بیان کی۔

[5976]لیف نے بزید بن ابی صبیب سے، انھوں نے ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عام رہ انھؤ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ علیم اہم تشریف لے گئے اور اہال احد پر ای طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی

صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي، وَاللهِ! لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا».

جاتی ہے، پھرآپ بلٹ کرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

'' میں حوض پرتمھارا پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہی دینے

والا ہوں گا اور میں، اللّٰہ کی شم! جیسے اب بھی اپنے حوض کود کیھ

رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں یا (فرمایا:) زمین

کی جابیاں عطا کی گئیں اور اللّٰہ کی شم! میں تمھارے بارے

میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعدتم شرک کرو گے،

معالی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہتم ان (خزانوں کے

معالے) میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے (کدان

معالے) میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے (کدان

مناہرہ کرتا ہے۔)'

اس صديث بعض لوكول في برا بودا استدلال كياب كرآب الله كامت ك شرك ميس بتلا مون كاكونى خدشہنیں تھا کیونکہ آپ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ بیاستدلال فضول اور لا یعنی ہونے کے ساتھ دیگر نصوص شرعیہ جوامت محدید میں شرک کے وجود پر دلالت کرتی ہیں ، ان کے خلاف بھی ہے۔ اس کیے حافظ ابن تجر راطفہ اس کی تعیین کرتے ہوئے لکھتے ہیں كراس كا مصداق صحابة كرام بين: «وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لاَ يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذٰلِكَ " "اور بيكا آپ تا الله كماب آپ ك بعد شرك نبيس كري كي البذااى طرح بوا- "(فتح الباري: 614/6) كوياس حديث كاتعلق محابركرام سے ب، عام امت سے نبيس -اور صحابہ کرام ہی کو مخاطب کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی۔ اگر بالفرض حدیث کے الفاظ کو عام تسلیم کرلیا جائے تب بھی اس ے مرادامت کا ہرفردنہیں ہے۔جیسا کہ حافظ این جر الله اس حدیث کامفہوم یوں واضح کرتے ہیں: القولْهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَيْ عَلَى مَجْمُوعِكُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى» "" آپ تَاتُمْ كاس فرمان: ''میں تمھارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعدتم شرک کرد گے'' کا مطلب بیہ ہے کہ تم مجموعی طور پرشرک نہیں کرو گ-اس ليے كدامت مسلم ميں سے بعض افراد كى جانب سے شرك كا وقوع موا، الله تعالى بميں اين بناه ميں ركھ!" (فتح البادي: 211/3) قاضى عياض وطف اس حديث كى شرح ميل لكصة بين: "آپ طفال كاس بات كى خردينا كه أصيس اين بعدلوكول ك شرك میں مبتلا ہوجانے کا خوف نہیں تو اس ہے آپ ٹاٹیٹم کی مرادیہ نہتھی کہ وہ سب یاان میں سے پچھٹرک کریں گے۔ آپ نے بذات خود حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ (آپ کی امت میں سے) بعض مرتد ہوں کے بلکہ آپ تاثیم کی مراد بیتی کہ مجموعی یاعمومی طور پر سب كسبشرك ميل بتلانبيل مول محجيها كرآپ كوائي امت كى اكثريت كا دنيا كى محبت ميل مبتلا مونے كا خوف تھا۔ (إحمال المعلم: 268,267) علامہ نووی، مل علی قاری اور دیگر شارعین حدیث نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے اس مدیث کا ترجمہ کیا ہے: ' بے شک خدا کی تم! مجھے تھارے متعلق بیخد شہیں ہے کہتم (سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔'' (شرح صحیح مسلم: 738/6) موصوف نے ترجمه حدیث میں ''سب' ککھ کراس حقیقت کا اعتراف کرلیا کہ پوری

امت محمدیہ کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہیں ،البتہ بعض لوگوں ہے ایساممکن ہے اور یہی حدیث کا منشا ہے۔

الْمُشَىٰ : حَدَّثَنَا وَهْبُ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ الْمُشَىٰ : حَدَّثَنَا وَهْبُ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَّرْثَدِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : صَلّٰى رَسُولُ اللهِ يَخْفِي عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِبْبَرَ كَالْمُودِ عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِبْبَرَ كَالْمُودِ عِلْى فَقَالَ : "إِنِّي كَالْمُودِ عِلْى الْحُرْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُرْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُرْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَيْلَ لَكُمْ أَنْ تَسَافَطُوا فِيهَا، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَيْلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا فَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُوا، كَمَا فَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .

قَالَ عُفْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَطِيِّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

[٩٩٧٨] ٣٢-(٢٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأُنَاذِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ،

[5977] یکی بن ایوب، یزید بن ابی صبیب سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے حفرت عقبہ بن عامر بڑائی سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائی آئی نے اُحد میں شہید ہونے اور والوں کی نماز جنازہ پر بھی، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور اس طرح نصیحت فرمائی جیسے آپ ٹائی آئی زندوں اور مردوں کو الوداع کہدرہے ہوں۔ آپ ٹائی آئی نے فرمایا: 'میں حوش پر الوداع کہدرہے ہوں۔ آپ ٹائی آئی نے فرمایا: ''میں حوش پر کے ساتھ واقع) اُبلہ سے لے کر (مدینہ اور مکہ کے درمیان کے ساتھ واقع) اُبلہ سے لے کر (مدینہ اور مکہ کے درمیان نمیں کہتم (سب کے سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے درتا ہوں لیکن میں تمحارے بارے میں دنیا کے حوالے سے ڈرتا ہوں لیکن میں تمحارے بارے میں دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، آپ س میں الروگ کی آپ میں الروگ کی ایس میں الروگ ہالک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، آپ میں الووگ ہالک ہوئے۔'

[ 5978] ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت عبداللہ دہ شقیق (بن سلمہ اسدی) سے، انھوں نے حضرت عبداللہ دہ شقیق (بن سلمہ اسدی) ہے، انھوں نے خرمایا: دہیں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔ میں کچھاقوام (لوگوں) کے بارے میں (فرشتوں سے) جھگڑوں گا، پھران کے حوالے سے (فرشتوں کو) مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا، میں کہوں گا: اے میرے رب! (یہ) میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا: بلاشبہ آپنین جانے کہ ساتھی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا: بلاشبہ آپنین جانے کہ ساتھی ہیں۔ تا ہے بعد (دین میں) کیا نئی با تیں (بدعات) نکالی تھیں۔''

[٩٧٩٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، أَصْحَابِي».

[ ٩٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح: وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ مُّغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّاعُمُشِ، وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مُّغِيرَةً: اللهَ عَنِ النَّبِيِّ شُعْبَةً عَنْ مُّغِيرَةً: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ،

الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَشْعَثِيُّ: كَنَا أَبُنُ فَضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنُ فَضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ حُصَيْنٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حُدَيْثِ الْأَعْمَش وَمُغِيرَةً.

[ ٩٩٨٢] ٣٣-(٢٢٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَنِي قَالَ: «حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: «الْأَوَانِي»؟ قَالَ: لا ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرلى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ».

[٥٩٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

[5979] جریرنے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور''میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[ 5980] جریر اور شعبہ نے مغیرہ سے، انھوں نے ابودائل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود خلائلہ) سے اور انھوں نے نبی خلائلہ سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی۔ شعبہ کی مغیرہ سے روایت (کی سند) میں بیالفاظ ہیں: میں نے ابودائل سے سا۔

[5981] عبر اورابن فضیل دونوں نے حصین سے، انھوں نے ابوداکل سے، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے بی تالیخ سے روایت کی، جس طرح اعمش اور مغیرہ کی روایت ہے۔

[5982] ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انھوں نے معبد بن خالد سے، انھوں نے معبد بن خالد سے، انھوں نے معبد سے حارثہ (بن وہب خزاعی) ڈاٹٹو سے روایت کی کہ انھوں نے نبی مٹاٹٹو کی سے سنا، آپ نے فرمایا:
'' آپ مٹاٹٹو کا حوض (اتنا چوڑا ہے) جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان (کا فیصلہ) ہے۔''

[5983] حرمی بن عمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے معبد بن

مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً يَقُولُ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ.

[٥٩٨٥] (...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: الْخُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: الْخُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْخُبَرَنِي نَافِعٌ مَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى: الْحَوْضِي».

آوه] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ مُبَيْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

خالد سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت حارثہ بن وہب خزاعی بھاڑ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ طاقی کو فرماتے ہوئے سنا اور انھوں (حرمی بن عمارہ) نے حوض کا ذکر کیا، ای (سابقہ حدیث) کے مانند انھوں نے حضرت مستورد اور ان (حضرت حارثہ بھاڑ) کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5984] اليوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر دائی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ مائی ہے فرمایا: 
د تمھارے آگے (جس منزل کی طرف تم جارہے ہو) حوض ہے، اس کے دو کناروں کے درمیان جرباء اور اذر رح (شام اور فلسطین کے دومقام) کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔'

[5985] زہیر بن حرب، محد بن شخی اور عبیداللہ بن سعید نے کہا: ہمیں کی فطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: محصے نافع نے حضرت ابن عمر رہ شہاسے خبر دی، انھوں نے نہی طالیۃ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "تحصارے آگے حوض ہے (اس کی وسعت اتنی ہے جتنا) جرباء اور اذر رہے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔'' اور ابن شخیٰ کی روایت میں''میرا حوض'' کے الفاظ ہیں۔

[5986] عبداللہ بن نمیر اور محد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور مزید بیان کیا کہ عبیداللہ نے کہا: میں نے ان (نافع) سے پوچھا تو انھوں نے کہا: یہ شام کی دو بستیاں ہیں، ان کے درمیان تین راتوں کی مسافت ہے۔ ابن بشر کی روایت میں تین دن (کا ذکر) ہے۔

خط فائدہ: رسول الله تاہی نے مختلف مواقع پر مختلف علاقوں کے لوگوں کے سامنے حوض کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے ایسے مقامات کے فاصلوں کا نام لیا جن کی مسافت کووہ لوگ بہت کمبی مسافت کے طور پر جانتے تھے۔ بیتی قی مسافت کا ذکر نہیں۔ دنیا کی رندگی میں آخرت کی مسافتوں کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ مقصودیہ بتانا ہے کہتم اوگ جتنی کمبی مسافقوں کا اندازہ کرتے ہواٹھی کے حوالے سے یہ بات مجھلو کہ حوض کی وسعت بہت زیادہ ہے۔

[ ٥٩٨٧] (...) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْنَةً، بِمِثْلِ حَديث عُسَيْدٍ، بِمِثْلِ حَديث عُسَيْدٍ الله.

[ ٥٩٨٨] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي عُمَرُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا».

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَالَ الْمَكِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَالَ الْمَحْرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْعَرْنِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي خَرْانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيَةً الْجَوْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ! لَا يَتُهُ الْجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبَهَا الْحَوْضِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ! لَا الْبَيْتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبَهَا الْمَعْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ الْمُطْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ فَيْ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ أَيْلَةً ، مَا وَلُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ».

[ 5987] موی بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر جن تین سے، انھوں نے نبی اکرم تاتیم سے عبیداللہ کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5988] عمر بن محمد نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن عمر شخبا) ہے روایت کی کہ رسول اللہ شائیا نے فرمایا: ''تحصارے سامنے ایسا حوض ہے جتنا جرباء اور اذر رح کے درمیان کی مسافت ہے، اس میں آسان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں، جواس تک پنچے گا اور اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد بھی پیاسانہیں ہوگا۔''

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَالْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَعَيُّلَا فَالَ: "إِنِي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَدُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ قَالَ: "إِنِي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَدُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ اللهِ يَعَيَّلَا فَالْ: "إِنِي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَدُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ اللهِ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: "مِنْ مُقَامِي إِلَى فَشَرَابِ فَقَالَ: "مِنْ مُقَامِي إِلَى فَشَرَابِ فَقَالَ: "أَشَدُ بَيَاضًا عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: "أَشَدُ بَيَاضًا عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: "أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ ذَهَبٍ مِنَ الْعَسَلِ، يَغِتُ فِيهِ مِنَ الْجَنَةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَأَحْلَى مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ».

[5990] بشام نے قادہ ہے، انھوں نے سالم بن ابی جعدہ، انھوں نے معدان بن ابی طلحہ پیمری ہے، انھوں نے معدان بن ابی طلحہ پیمری ہے، انھوں نے حضرت ثوبان بڑا ٹون سے دوایت کی کہ نبی مٹھ الے نے فرمایا: ''میں اپنے حوض پر پینے کی جگہ ہے اہل یمن (انھاراصلاً یمن سے سے کے لیے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ میں (اپنے حوض کے پانی پر) اپنی لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا۔'' آپ ہے اس (حوض) کی چوڑ ائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ بڑا ٹی نے نے اس فرمایا: ''میرے کھڑے ہونے کی (اس) جگہ ہے ممان تک۔'' اور آپ بڑا ٹی ہے اس (حوض) کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ''وہ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میں میں تیزی سے شامل ہوکر میں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور دومرا بیا ندی کا۔''

ف کدہ: رسول اللہ طالع نے اہل یمن کے ایمان اور حکمت کی تعریف فرمائی، انصار کے بزرگ یمن ہی ہے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ جب اہل مکہ کی اکثریت نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو انصار بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے اور رسول اللہ طالع کے جرد شمن کو آپ سے دور جنایا، آپ کے دفاع میں جانیں قربان کر دیں۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ ''دونیا میں تم دیکھو گے کہ دوسر نے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جارتی ہوگی۔ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض پر جھے سے آن ملو۔' (صحیح مسلم، حدیث: 4779) انصار، ان کی اولا دوں اور یمن کے علاقے سے دوسر سے جلد ایمان لانے والوں اور صالحین کے لیے آپ ساتھ کہ خالی کرائیں گے کہ اب حوض کو ترمیں سے پینے کے معاطے میں دوسر وں پر ان کو ترجیح ملے۔

[٩٩٩١] (...) وَحَلَّائَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُولِسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هِشَامٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ».

[ ٩٩٢] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، حَدِيثَ الْحَوْضِ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، حَدِيثَ الْحَوْضِ،

[5991] شیبان نے قادہ سے ہشام کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر اس نے اس طرح کہا: "میں قیامت کے دن حوض کے پانی پینے کی جگہ پر ہوں گا۔"

[5992] محمد بن بثار نے کہا: ہمیں یکی بن حماد نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے معدان کی، انھوں نے معدان سے، انھوں نے نی مالیم

فَقُلْتُ لِيَحْيَ بْنِ حَمَّادٍ: هٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِّنْ شُعْبَةً فَقُلْتُ: انْظُرْ لِي فِيهِ، فَنَظَرَ لِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بهِ.

سے دوض کی حدیث روایت کی۔ میں نے یجیٰ بن حماد سے كها: يدحديث آپ ف ابوعواند سيسى سع؟ تو انهول ف کہا: اور شعبہ سے بھی سی ہے۔ میں نے کہا: میری خاطراس میں نگاہ (بھی) ڈالیں۔ (آپ کے صحیفے میں جہال کھی ہوئی ہےا ہے بھی پڑھ لیں۔) انھوں نے میری خاطراس میں نظر کی (اُسے پڑھا) اور مجھے وہ حدیث بیان کی۔ (ان کی روایت میں کسی بھول چوک کا بھی امکان نہیں۔)

[٥٩٩٣] ٣٨-(٢٣٠٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّام الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ

مُسْلِم عَنْ مُّحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ قَالَ: «لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ».

[٩٩٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمثلهِ.

[٥٩٩٥] ٣٩–(٣٠٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ؛ أَنَّ أَنَسَ بَنَ مَالِكٍ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ". [انظر: ٥٩٩٨]

[٥٩٩٦] ٤٠-(٢٣٠٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم الصَّفَّارُ: حَدَّثَنَّا وُهَيْبٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدٌ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْب يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛

[ 5993] ربع بن مسلم في محمد بن زياد سے، انھول نے حفرت ابو برره داليًا سے روايت كى كه نبى تاليًا نے فرمايا: " بیں حض ہے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا،جس طرح اجنبی اونٹوں کو (اینے گھاٹ سے) ہٹایا جاتا ہے۔''

[ 5994] شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی: انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ سے سنا، وہ کہدرے تھے: نی اللہ ا نے فرمایا،اسی کے مانند۔

[5995] ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن ما لك والله عن أحس حديث بيان كى كدرسول الله علايم نے فرمایا: ''میرے حوض کی مقدار آئی ہے جنتی ایلہ اور یمن ك صنعاء ك درميان مسافت ب اوراس ك برتنول كى تعداد آسان کے ستاروں کی طرح ہے۔''

[5996] عبدالعزيز بن صهيب في كها: جميل حفرت انس بن ما لك والله في حديث بيان كى كه نبي تافياً في طرمايا: " وض پر میرے یاس میرے ساتھیوں میں سے پچھ آدمی آئیں گے حتی کہ جب میں اٹھیں دیکھوں گا اور ان کومیرے

أَنَّ النَّبِيِّ عِنَّ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلاَ قُولَنَّ: أَيْ رَبً! أُصَيْحَابِي، أُصَيْحَابِي، فَلَيُقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

[ ٩٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضْيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ فَضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِهِذَا الْمَعْنَى، وَزَادَ: أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِهٰذَا الْمَعْنَى، وَزَادَ: أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِهٰذَا الْمَعْنَى، وَزَادَ: أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِهٰذَا الْمَعْنَى، وَزَادَ:

[ ١٩٩٨] ٤١ - (٢٣٠٣) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِعَاصِم -: قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَمَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَمَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ٣. [راجع: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ٣. [راجع: مَا اللّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ٣. [راجع: مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الل

[ ٩٩٩٩] ٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ؛ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حِسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، كَلَّ هُمَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، كَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَشِوْلُ مَا بَيْنَ بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا شَكًا فَقَالًا: أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً : «مَا الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً : «مَا بَيْنَ لَابَتَىْ حَوْضِي ».

سائے کیا جائے گا تو انھیں مجھ ( تک پہنچنے ) سے پہلے اٹھالیا جائے، میں زور دے کر کہوں گا: اے میرے رب! (یہ) میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں۔''

[5997] مخار بن فلفل نے حضرت انس والٹوئے ہے، انھوں نے نبی سالٹوئم سے اسی مفہوم میں روایت کی اور اس میں مزید بیکہا: ''اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔''

[5998] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: ہمیں قیادہ نے حضرت انس بن مالک دولٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے نی منافظ سے دوایت کی کہ آپ منافظ نے فرمایا: ''میرے حوض کی دوطرفوں (دونوں کناروں) کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔''

[5999] ہشام اور ابو عوانہ دونوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس والٹوئے سے، انھوں نے ٹبی علاقیا سے اس کے مانند روایت کی، مگر ان دونوں نے شک سے کام لیتے ہوئے کہا: یا (آپ علاقیا نے فرمایا:)''مدینہ اور عمان کے درمیان کی مدیث کی مسافت کے مانند (فاصلہ ہے)'' اور ابو عوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ''میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان۔''

آ ( ٢٠٠٠] ٣٤-( . . . ) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ: "تُرْى فَيَادَةُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ: "تُرْى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ".

[ ٢٠٠١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: "أَوْ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ".

أَنْ الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ: حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَسِي الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ: حَدَّنَنِي أَبِي الْمَحْوَةِيُّ: حَدَّنَنِي أَبِي السَّكُونِيُّ: حَدَّنَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ صَمُرَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أَلَا إِنِّي فَرَطُ لَّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الْأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ».

[ ٩٠٠٣] ع-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالًا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَمْرَةً مَعَ غُلَامِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ ابْنِ سَمُرةً مَعَ غُلَامِي نَافِع: أَخْبِرْنِي بِشَيْء ابْنِ سَمُرةً مَعَ غُلَامِي نَافِع: أَخْبِرْنِي بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ . الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ ».

[6000] سعید نے قادہ سے روایت کی ، اُکھوں نے کہا: حضرت انس ڈاٹٹو نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹٹ نے فر مایا:''اس میں آسان کے ستاروں جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں۔''

[6001] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ نے حدیث سائی کہ اللہ کے بی اللہ کے بی اللہ کے بی اللہ کے ماند، اور مزید بیان کیا: ''یا آسان کے ستاروں سے زیادہ (وکھائی ویتے بیں۔)''

[6002] ساک بن حرب نے حفزت جابر بن سمرہ دیا گئا ہے، انھوں نے رسول اللہ طالح شاہد سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ' سنو! میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا اور اس (حوض) کے دو کناروں کا فاصلہ صنعاء اور آیلہ کے مابین فاصلے کی طرح ہے۔ اس میں کوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں۔''

[6003] عامر بن سعد بن انی وقاص نے کہا: میں نے اللہ اللہ کہا: میں نے اللہ اللہ کہا: میں نے اللہ کا بھیجا اللہ کا بھیجا کہ آپ جمعے کوئی اللہ کا بھیجا کہ آپ جمعے کوئی اللہ کا بھی چیز بتا کیں جو آپ نے رسول اللہ کا بھی ہے۔ سی ہو، انھول نے مجمعے (جواب میں) لکھا: میں نے آپ کا بھی کوئی پر (تمھارا) کی بیش روہول گا۔'

#### (المعجم ١٠) (بَابُ إِكْرَامِهِ ثَلَيْمُ مِقِتَالِ الْمَلائِكَةِ مَعَهُ ثَلَيْمُ ) (التحفة ١٠)

[عَنْ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ، مَّا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

[٦٠٠٥] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ، عَنْ يَّمِينِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ وَعَنْ يَسَارِهِ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ الْفِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

## (المعجم ١١) (بَابُ شُجَاعَتِهِ مَا الْيُمُّا) (التحفة ١١)

آ ٢٠٠٦] ٤٨-(٢٣٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخْسَنَ النَّاسِ،

## باب:10-آپ ٹالٹی کا بیاعز از کے فرشتوں نے بھی آپ ٹالٹی کی معیت میں جنگ کی

[6004] مسعر نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت سعد رات کے روایت کی، کہا: میں نے احد کے دن رسول اللہ اللہ اللہ کا کہا کہ ان اور بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا، وہ سفیدلباس میں تھے، ان کونہ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، نہ بعد میں، یعنی حضرت جریل اور حضرت میکا ئیل بیٹھا کو۔

[6005] ابراہیم بن سعد نے کہا: ہمیں سعد نے اپنے والد (ابراہیم) سے، انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص واللہ اللہ علیہ کے سے روایت کی، کہا: میں نے اُحد کے دن رسول اللہ علیہ کے دائیں اور بائیں سفید کیٹروں میں ملبوس دوآ دمی دیکھے، وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ میں آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ میں نے ان کونداس سے پہلے دیکھا تھانہ بعد میں بھی دیکھا۔''

## باب:11\_آپ مَنْ اللَّهُ مِلْ كَالْتُجَاعِت

[6006] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہی تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سب انسانوں سے بڑھ کر تنی اور سب سے زیادہ بہاور تھے۔ ایک رات اہل مدینہ (ایک آواز من کر) خوف زدہ ہو گئے، تو رسول اللہ تھی آفیں اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے، تو رسول اللہ تھی آفیں اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے، آپ

وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: يقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا»، قَالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».

قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

[۲۰۰۷] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ عَلَيْكُ فَوَسًا لِأَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».

[٦٠٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: فَرَسًا لَّنَا، وَلَمْ يَقُلُ: لَأَبِي طَلْحَةَ، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنسًا.

سب سے پہلے آواز (کی جگد) تک پنچ، آپ حضرت ابوطلحہ دی تنظیہ کے گھوڑے کی نگلی پیٹے پرسوار تھے، آپ کی گردن مبارک میں تلوار جمائل تھی اور آپ فرما رہے تھے: ''خوف میں مبتلا نہ ہو' (پھر) آپ نگا تا نے فرمایا: ''ہم نے اس (گھوڑے) کو سمندر کی طرح پایا ہے، یا (فرمایا:) وہ تو سمندر ہے۔''

انھوں (انس دائی) نے کہا: اور (اس سے پہلے) وہ سُت رفآر گھوڑا تھا۔

[6007] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت الس دائٹی سے روایت کی، کہا: ایک بار مدینہ میں خوف کیا، نبی ٹاٹیل نے حضرت ابوطلحہ دائٹی کا ایک گھوڑا مستعارلیا، اسے مندوب کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''ہم نے کوئی ڈراورخوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کوہم نے سمندر (کی طرح) بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کوہم نے سمندر (کی طرح) بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کوہم نے سمندر (کی طرح)

[6008] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن جعفر کی روایت میں ہے، انھوں (حضرت انس ڈاٹٹو) نے کہا: ہمارا گھوڑا۔ اور انھوں نے بہتیں کہا کہ ابوطلحہ ڈاٹٹو کا (گھوڑا۔) اور خالد کی حدیث میں ہے: قما دہ سے روایت ہے: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے سا۔

(المعجم ۲۱) (بَابُ جُودِهِ مَالِيُّمُ) (التحفة ۲۱)

باب:12 \_ آپ مَالِيلُمُ كَي سخاوت

[ ٢٠٠٩] • ٥-( ٢٣٠٨) حَدَّثَنَا مَنْضُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ النُّهْرِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ يَكُلِهِ اللهِ يَكُلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَلُقَاهُ رَمُضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَلُقَاهُ رَمْضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَلْقَاهُ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَكُلُ السَّلَامُ، كَانَ يَلْقَاهُ فِي مَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، رَمْضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، وَكُلُ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، وَكُلُ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، وَيُولُ اللهِ يَكُلُ اللهِ يَكُولُ اللهِ يَكُلُ اللهِ يَكُلُ اللهِ يَكُلُ اللهِ يَكُلُ اللهِ اللهِ يَكُلُ اللهِ اللهِ يَكُلُولُ اللهِ يَكُلُ اللهِ يَكُلُ اللهُ يَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُلُ اللهُ اللهُ

[٦٠١٠] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا اللهُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

## (المعجم١٣) (بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ) (التحفة١٣)

آ ( ۲۰۱۱ ] ٥١-(٢٣٠٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللهِ! مَا قَالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لُمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلًا فَعَلْتَ كَذَا؟ .

[6009] ابراہیم (بن سعد) نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائنا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائنا خیر (اچھی چیزوں) میں تمام انسانوں میں ہے زیادہ تی تھے اور آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بہت ہی زیادہ اس کے ختم ہونے تک (روزانہ آکر) آپ سے ملتے تھے۔ اس کے ختم ہونے تک (روزانہ آکر) آپ سے ملتے تھے۔ رسول اللہ ٹائنا اس کے سامنے قر آن مجید کی قراء ت فرماتے رسول اللہ ٹائنا اس کے سامنے قر آن مجید کی قراء ت فرماتے سے اور جب حضرت جریل علیا آپ ہے آگر ماتے تھے۔ اور جب حضرت جریل علیا آپ سے آگر ماتے تھے۔ آپ غیر (کے عطا کرنے) میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تی ہوجاتے تھے۔

[6010] بونس اورمعمر دونوں نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

#### باب:13-آب الله كاحس اخلاق

(6011) سعید بن منصور اور ابور بیج نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں جماد بن زید نے ثابت بنانی سے حدیث سائی، انصول نے حضرت انس بن ما لک دہاتی سے حدیث سائی، انصول نے حضرت انس بن ما لک دہاتی سول روایت کی، کہا: میں نے (تقریباً) دس سال تک رسول اللہ تاہیج کی خدمت کی، اللہ کی فتم! آپ نے مجھ سے بھی اللہ تاہیج کی خدمت کی، اللہ کی فتم! آپ نے مجھ سے بھی اُن تک نہیں کہا اور نہ بھی کی چیز کے لیے مجھ سے بیکہا کہ تم نظال کام کیوں نہ کیا؟

زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ: لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: وَاللهِ! [انظر: ٢٠١٦]

[٦٠١٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ.

[٦٠١٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ مَجْمِيعًا عَنْ حَنْبِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدُ - قَالَا: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، أَنُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

آ ( ٦٠١٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَّهُوَ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ.

[٦٠١٥] ٥٤-(٢٣١٠) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ

ابور سے نے اضافہ کیا: (نہ آپ نے کھی پی فرمایا:)''خادم ایبانہیں کرتا۔'' انھوں نے ان (انس رہائٹ) کی بات:''اللہ کی قتم!'' کا ذکر نہیں کیا۔

[6012] سلّام بن مسكين نے كہا: ہميں ثابت بنانى نے حضرت انس ڈاٹھ سے اس كے مانندروایت كى۔

[6014] سعید بن افی بردہ نے حضرت انس واللہ سے روایت کی، کہا: میں نے نو سال رسول اللہ طالع کی خدمت کی، جھے علم نہیں کہ آپ نے بھی مجھ سے یوں فرمایا ہو: تم نے اس اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ آپ طالع کے چیز میں بھی مجھ پر ناتہ جینی کی۔

[ 6015] آئل نے کہا: حضرت انس واٹلو نے کہا: رسول اللہ علی تمام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اجھے تھے، آپ نے ایک دن مجھے کی کام سے بھیجا، میں نے کہا: اللہ کی

إِسْحُقُ: قَالَ أَنسُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِّحَاجَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبُ؛ لَمِهَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي حَتَّى أَمُرَّ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالَ: "يَا أُنَيْسُ! أَذَهُبُ عَيْثُ أَمَرْتُك؟» فَقَالَ: "يَا أُنيْسُ! أَذَهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!.

[انظر: ٦٠١٧]

[٦٠١٦] (٢٣٠٩) قَالَ أَنَسُ: وَّاللهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ آوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. [راجع: ٢٠١١]

[٦٠١٧] ٥٥-(٢٣١٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [راجع:

(المعجم ٤١) (بَابُّ: فِي سِخَاتِهِ ثَالِيُّمُ) (التحفة ١٤)

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

فتم! میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ نی تالیق نے بچھے جس کام کا حکم دیا ہے میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا، تو میں چلا گیا حتی کہ میں چندلاکوں کے پاس سے گزرا، وہ بازار میں کھیل رہے تھے، پھراچا تک (میں نے دیکھا) رسول اللہ تالیق نے پیچھے سے میری گدی سے جھے پکڑ لیا، کہا: میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ بنس رہے تھے، آپ نے فرمایا: ''اے چھوٹے انس! کیا تم وہاں گئے تھے، آپ نے فرمایا: ''اے چھوٹے انس! کیا تم وہاں گئے تھے جہاں (جائے کو) میں نے کہا تھا؟'' میں نے کہا: جی!

[6016] حضرت انس والله نے کہا: اللہ کا تم ایس نے نو سال آپ کی خدمت کی ، یس نے آپ کو کھی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ، یہ کہا ہو، تم نے فلال فلال کام کیوں کیا؟ اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہوراس کے بارے میں کہا ہو:) تم نے فلال فلال کام کیوں نہ کیا؟

[6017] ابوتیاح نے حصرت انس بن مالک بھ است روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کرخوش اخلاق تھے۔

باب:14\_آپ تالل کی جودوسخا

[6018] ابوبكر بن الى شيبه اور عمرو ناقد نے كہا: جميں سفيان بن عيينہ نے ابن مكدر سے حدیث بيان كى: انھوں

عُيَيْنَةَ عَنِ اَبْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا.

[٦٠١٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْمُنَتَٰى: الْأَشْجَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

النَّضْ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ النَّضْ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ النَّضْ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَس، الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الْإِسْلَامِ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْظِي فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْظِي عَظَاءً لَّا يَخْشَى الْفَاقَة .

آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي صَلَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ يُنْ فَعْ فَمَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتٰى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ! أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ! إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطَاءً مَّا يَخَافُ الْفَقْرَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسلِمُ حَتَٰى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

[6019] شجی اورعبدالرحمٰن بن مہدی دونوں نے سفیان سے، انھوں نے محمد بن منکدر سے روابیت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جاہر بن عبداللد دی شخاسے سنا، وہ کہدر ہے سے، بالکل اسی (سابقہ حدیث) کے ما تند۔

[6020] موی بن انس نے اپنے والد سے روایت کی،
کہا: رسول اللہ عَلَیْم سے اسلام (لانے) پر جو بھی چیز طلب کی
جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے ، کہا: ایک فض آپ کے پاس آیا
تو آپ عَلیْم نے دو پہاڑوں کے درمیان (چنے والی)
کریاں اسے دے دیں، وہ فحض اپنی قوم کی طرف واپس گیا
اور کہنے لگا: میری قوم! مسلمان ہوجاؤ، بلاشبہ محمد عَلیْم اتنا عطا
کرتے ہیں کہ فقروفاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔

[6021] ثابت نے حضرت انس ڈٹاٹن سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی طاق سے دو پہاڑوں کے درمیان (چرنے والی) بکریاں مانگیں، آپ نے وہ (سب) بکریاں اس کوعطا کردیں، پھروہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری قوم! اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قسم! بے شک محمہ طاق آم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے۔

' حفرت انس ٹائٹؤنے کہا: بے شک کوئی آ دمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا، پھر جونہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر محبوب ہوجاتا تھا۔

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْح مَكَّةً، ثُمَّ خَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِائَةً مُنَ النَّعَم، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ صَفْوَانُ قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَلَى ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ. أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَوِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ – وَاللَّفْظُ لَهُ الْآخَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ – وَاللَّفْظُ لَهُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَلَا سُمْعَتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُمْعَتُ جَابِرَ عَلِيً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ عَلِي قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَوِ، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَدِ، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَوِ، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَوِ، اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَوِ،

[6022] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا:
رسول الله تالی نے غزوہ فتح، یعنی فتح مکہ کے لیے جہاد کیا،
پھررسول الله تالی ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ
تھے نکلے اور حنین میں خوزیز جنگ کی ، اللہ نے اپنے دین کو
اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس دن رسول اللہ تالی نے
صفوان بن امیہ ٹالٹ کوسو اونٹ عطا فرمائے، پھرسو اونٹ،
پھرسواونٹ۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے یہ بیان کیا کہ مصفوان ٹاٹٹو نے کہا: اللہ کا قتم ارسول اللہ ٹاٹٹو نے مجھے جو عطافر مایا، سوعطافر مایا، مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ ٹاٹٹو کا سے تھا۔ پھر آپ مجھے مسلسل عطافر مات ریادہ دے، یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کی نسبت زیادہ محبوب ہوگئے۔

[6023] سفیان بن عیدند نے محمد بن مکدر سے روایت
کی کہ انھول نے جابر بن عبداللہ شاشی سے سنا، (اس طرح)
سفیان نے ابن منکدر سے، انھول نے حضرت جابر شاشی سے
روایت کی، نیز عمرو سے روایت ہے، انھول نے محمد بن علی
سے اور انھول نے حضرتِ جابر شاشی سے روایت کی، ان
دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی نبیت پچھوزا کد بیان
کی، اس طرح ابن الی عمر نے ہمیں صدیث بیان کی۔الفاظ
کیا، اس طرح ابن الی عمر نے ہمیں صدیث بیان کی۔الفاظ
انھی کے ہیں۔کہا: سفیان نے کہا: میں نے محمد بن منکدر سے
سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاشی سے سنا، سفیان نے بیکی کہا: میں نے عمرو بن وینار سے سنا، وہ محمد بن علی سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھول نے کہا:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَبْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَقُبِضَ النّبِيُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ النّبِي بَكْلِي قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ إِنَّ النّبِي بَيْقِيةٍ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" فَحَثْى أَبُو بَكْرٍ مَثَلَيْهَا فَإِذَا هِي مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُ مِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

ے (بھی) ایک نے دوسرے کی نسبت کھ ذاکد بیان کیا،
(حضرت جابر ڈاٹنؤ نے) کہا: رسول اللہ طالقہ نے فرمایا: ''اگر
ہمارے پاس بحرین سے مال آیا تو ہیں شخصیں اس طرح اور
اس طرح اور اس طرح دوں گا۔'' آپ طالقہ نے دونوں
ہماتھوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، پھر بحرین کا مال آنے سے پہلے
رسول اللہ طالقہ فوت ہو گئے۔تو آپ طالقہ کے بعد (وہ مال)
حضرت ابو بکر واٹنؤ کے پاس آیا، انھوں نے ایک اعلان کرنے
والے کو تھم دیا، اس نے اعلان کیا: جس کا رسول اللہ طالقہ کے
ماتھ کوئی وعدہ ہویا قرض ہوتو آجائے۔ میں نے کھڑے ہو
کر کہا: نبی طالغہ نے (مجھ سے) فرمایا تھا: ''اگر بحرین کا مال
کر دن گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کروں گا۔'' ابو بکر واٹنؤ نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر الے،
کو میں نے گئے تو وہ پانچ سو (در ہم)

حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَمَّا مَاتَ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالًا مَانَ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ جَاءَ أَبَا بَكْرِ مَالًا مَنْ قَبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو مَالًا مَنْ قَبَلُ مَنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَنْ الْحَمْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو مَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ دَيْنُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ دَيْنُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ دَيْنُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ دَيْنُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدِيثِ ابْنِ كَنْ فَعَلَا أَبْنُ مَنْ فَيَالًا عَلَاهُ وَبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمِيْنَةً.

(المعحمه ١) (بَابُ رَحْمَتِهِ تَالَيْمُ الصَّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذَٰلِكَ) (التحفة ١٥)

باب:15 \_آپ مُلافظ کی بچوں اور عیال پر شفقت، آپ کی تو اضع اوراس کی نضیلت خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَلْيْمَانُ سُلَيْمَانُ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ- : حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ عُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِبَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اللهُ مَ دَفَعَهُ إلى أُمِّ سَيْفٍ، وَابْرَاهِبَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اللهُ مَ دَفَعَهُ إلى أُمِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ قَيْنٍ بُهُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُثَلِّقُ الْمُنْ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَنْفُخُ وَانَّا، فَأَسْرَعْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بِكِيرِهِ، قَلِد امْتَلاً النَّيْثُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا اللهِ عَلَيْهِ السَّيْقِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا اللهُ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَهُولَ يَنْفُخُ اللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّيْفِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّاءَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَقَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفَسِهِ بَيْنَ يَدَيْ وَسُولِ يَكِيدُ بِنَفَسِهِ بَيْنَ رَسُولِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، اللهِ عَلَيْنَ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللهِ! يَا وَلَا يَقُولُ إِنَّا مِكَ لَمَحْزُونُونَ».

آ ( ٢٣١٦) ٦٣ - (٢٣١٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِرُهُمْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ إِلْعِيَالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلْمُعِيالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلْمُعِيالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ

تو حضرت انس والشوائي المين المين السيخ كود يكها، وه رسول الله طلال (كى آنكهول) كرسامن اپنى جان جان افريس كر سرد كرر ما تفاتو رسول الله طلال كى آنكهول ميس آنسو آئي، آپ طلائي افرايا: "آنكهي آنسو بهارى بيس اوردل غم سے بحرا بوا ہے ليكن بهم اس كرسوا اور كي نيس كہيں گرس سے بهارا پروردگار راضى بوء الله كى قتم ! ابراجيم! بهم آپ كى (جدائى كى) وجہ سے خت غمز دہ بیں۔ "

[6026] عمرو بن سعید نے حضرت انس بن مالک نگائنا سے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ علاق سے بڑھ کرکی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا، (آپ کے فرزند) حضرت ابراہیم مخالفا مدینہ کی بالائی بستی میں دودھ پیتے تھے، آپ منافظ و بال تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے وہاں تھواں ہوتا کیونکہ

انبیائے کرام پہلا کے فضائل سے منامات سے سے

مُسْتَرْضِعًا لَّهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ".

النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النُّقْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَ ﷺ يُقَالِنُ يُقَالِنُ يُعَلِيْ يُقَالًا يَوْلَدِ مَا الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْولَدِ مَا الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْولَدِ مَا قَبَلُ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ".

حفرت ابراہیم ڈاٹٹز کارضائی والدلوہارتھا۔ آپ بچے کو لیتے، اے پیار کرتے اور پھرلوٹ آتے۔

عمرو (بن سعید) نے کہا: جب حضرت ابراہیم وہ فٹو فوت ہو گئے تو آپ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہوا ہے، اس کی دودھ پلانے والی دو مائیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت (کی مدت) مکمل کریں گی۔''

[6027] ابواسامہ اور ابن نمیر نے ہشام (بن عروه)
سے، انھوں نے اپ والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ اللہ انھی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی کے پاس بادیہ سے پچھ
لوگ آئے اور انھوں نے پوچھا: کیا آپ لوگ اپ بچوں کو
بوسہ دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں، تو ان لوگوں نے کہا:
لیکن واللہ! ہم تو اپ بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، اس پر رسول
اللہ طاقی نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالی نے تمھارے اندر سے
رحمت نکال دی ہے (تو کیا ہوسکتا ہے!)'

ابن نمیر کی روایت میں ہے: ''تمھارے دل سے رحمت نکال دی ہے۔''

[6028] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئ سے روایت کی الوسلمہ سے، انھوں نے حضرت کہ اقرع بن حابس ڈائٹوئ نے نبی مائٹوئ کو دیکھا، آپ حضرت حسن ڈائٹو کو بوسہ دے رہے انھوں نے کہا: میرے دس نے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسٹہیں دیا، تو رسول اللہ مائٹائل نے فرمایا: ''جو خص رخم نہیں کرتا اس پر حم نہیں کیا جائے گا۔''

[٦٠٢٩] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيٍّ، بِمِثْلِهِ.

آبِي الْمَارِينَ اللهِ اللهِ

(المعجم ١٦) (بَا**بُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ** ثَلَيْقُمُ) (التحفة ١٦)

[٦٠٣٢] ٦٧-(٢٣٢٠) وَحَدَّثَنِي عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ:

16029]معمر نے زہری سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہر ریرہ ہٹائنڈ سے، انھوں نے نبی ٹائٹیٹم سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[6030] جربر، عیسی بن بونس، ابومعاویه اور حفص بن غیاث سب نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وہب اور ابوظیان سے، انھوں نے حضرت جربر بن عبداللہ واللہ واللہ مالیہ سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طالیہ نے فرمایا: ''جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔''

[ 6031] قیس اور نافع بن جبیرنے جربرسے، انھوں نے نبی نافیا ہے اعمش کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:16 ـ رسول الله علي كل شدت حيا

[6032] عبدالله بن الى عتبه نے كہا: ميں نے حضرت البعد خدرى والله على الله على الله على الله على الله الله على ا

سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنْ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[٦٠٣٣] ٦٨-(٢٣٢١) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ نُنْ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا، وَّقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّا مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا».

قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ .

[٢٠٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے جو پردے میں موتی ہے۔ جب آپ ساتی کی چیز کو نالسند فرماتے تو ہمیں آپ کے چبرے سے اس کا بعد چل جاتا۔

[ 6033] زہیر بن حرب اورعثان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونول نے کہا: ہمیں جربر نے اعمش ہے، انھوں نے شقیق سے، انھول نے مسروق سے حدیث بیان كى ، انھول نے كہا: جب حضرت معاويد باللط كوفية كے تو ہم (ان کے ساتھ آنے والے) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹیا سے جاكر ملے، انھول نے رسول الله ظافی كا ذكر كيا اور كہا: آپ الليام ندطبعًا زبان سے كوئى برى بات كالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے، نیز انھوں نے کہا: رسول الله مَا يَيْنَا ن فرمايا: "تم مين سےسب سے التھے لوگ و بی بین جواخلاق میں سب ہے اچھے ہیں۔''

عثان (بن ابی شیبه) نے کہا: جس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرو دلانتیا، حضرت معاویه رہائٹا کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔

[ 6034] ابومعاويه، وكيع ،عبدالله بن نمير اورابوخالد احمر، ان سب نے اعمش ہے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی۔

### (المعجم١٧) (بَابُ تَبَشَّمِهِ اللَّهُ المُحْسَنِ عِشْرَتِهِ) (التحفة١٧)

[٦٠٣٥] ٦٩-(٢٣٢٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الطَّبْحَ حَتَّى يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الطَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، يَتَحَدَّثُونَ فَيَ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ عَلَيْقٍ.

## (المعحم ١٨) (بَابُ رَحْمَتِهِ تَالَيُّ النَّسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ) (التحفة ١٨)

الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُو بَعْنِ اللهِ ﷺ وَلَابَةً، عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي بَعْضِ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: فِي بَعْضِ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنْجَشَةُ! رُويُدَكَ، سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ».

[٦٠٣٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، بِنَحْوِهِ.

[٦٠٣٨] ٧١–(ٰ. . .) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

# باب:17\_آپ مُلَيْظُمُ كالمبسم اورحسن معاشرت

[6035] ساک بن حرب سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حفرت جابر بن سمرہ و ڈاٹھ سے پوچھا: کیا آپ رسول اللہ ظافی کی مجلس میں شرکت کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، بہت شرکت کی، آپ جس جگہ پرضبح کی نماز پڑھتے تھے، جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے، صحابہ کرام ٹکاھی مورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے، صحابہ کرام ٹکاھی جابلیت کے (کسی نہ کسی) معاطے کو لیتے اور (اس پر باہم) بات چیت کرتے تو ہنی نماق بھی کرتے، (لیکن) آپ ٹاھی اس رصوف) مسکراتے تھے۔

### باب:18 \_ ورتوں کے لیے آپ ٹاٹھ کی رحمد لی اوران کے ساتھ نری بر سے کا تھم

[6036] حماد نے کہا: ہمیں ایوب نے ابوقلابہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ہاتھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی کی سفر میں تھے اور انجشہ نام کا ایک حبثی لڑکا حدی خوانی کررہا تھا، رسول اللہ طاقی نے اس سے فرمایا: '' انجھہ! شیشہ آلات (خواتین) کو آ ہسکی اور آرام سے چلاؤ۔''

[6037] جماد نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس رہائشا سے اس کے مانندروایت کی۔

[6038] اساعيل (بن عليه) نے كہا: مميں ايوب نے

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَنِسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتُى عَنْ أَنِسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَنْ أَنِسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلْى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ: "وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُويَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

ابوقلاب سے حدیث بیان کی ،انھوں نے حضرت انس بھٹائنے سے روایت کی کہ نبی تائیل اپنی از واج کے پاس گئے، اس وقت انجھ نام کا ایک اونٹ ہا کنے والا ان (کے اونٹوں) کو ہا تک رہا تھا، آپ تائیل نے فرمایا: ''انجھ تم پرافسوں! شیشہ آلات (خواتین) کوآ ہمتگی اور آرام سے چلاؤ۔''

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَّوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

ایوب نے کہا: ابوقلاب نے کہا: رسول الله طَالِمُمُ نے ایسا کلمہ بولا کہ اگرتم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہنا تو تم اس برعیب لگاتے۔

فلکہ ہونہ اللہ علاق نے حدی خوان کو اونٹ آ ہتہ چلانے کا تھم دیا، حدی کی تیز لے کی خوبصورت آ واز سن کر اونٹ تیز ہو جاتے اور بیر رفتار کی ہے وہ تھکا وٹ اور شکستگی کا شکار ہو جاتے اور بیر رفتار کی ہے وہ تھکا وٹ اور شکستگی کا شکار ہو سکتی تھیں۔ آپ علاق نے عورتوں کو شیشیوں سے تشبیہ دی۔ بیتھیہ بہلے سے ستعمل نتھی۔ اس سے عورتوں کے ساتھ ذیادہ رحم دلی اور شفقت جراسلوک کرنے کا احساس ولایا گیا۔ کوئی اور شخص اپنی گفتگو میں اس شفقت ورحمت کا مظاہرہ کرتا تو درشت زندگی کے عادی لوگوں کو برا لگتا۔ وہ اسے کمزوری کا نام دیتے یا عورتوں کی طرف زیادہ النفات کا، ان میں سے بعض تو اپنے بچوں کو بیار کرنا بھی معیوب سمجھتے تھے لیکن رسول اللہ علی نام دیتے یا عورتوں کی طرف زیادہ النفات کا، ان میں سے بعض تو اپنے بچوں کو بیار کرنا خوبصورت بن گی اور قابل اتباع محمرہ کی۔

[٩٠٣٩] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَهُوَ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْدٍ: "أَيْ أَنْجَشَةُ! رُويْدًا سَوْقَكَ اللَّهِ عِلْلَهُ وَارِيرٍ".

[6039] سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک فات اسے روایت بیان کی ، کہا: حضرت ام سلیم فاق بھی نبی فات کی از واج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہا نکنے والا ان کے اونٹ ہا نک رہا تھا، نبی فات اس نے فرمایا: '' انجھہ! شیشہ آلات (خواتین) کوآ ہنگی اور آرام سے چلاؤ۔''

[٦٠٤٠] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا

[6040] ہمام نے کہا: ہمیں قمادہ نے حضرت انس وہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ خوش آواز صدی

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: 
(رُوَيْدًا يَّا أَنْجَشَهُ! لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ» يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاء.

[٦٠٤١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ.

(المعجم ١) (بَابُ قُرْبِهِ اللَّهِمِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّ كِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ) (التحفة ١)

النّفر بَكْرِ بْنُ النّضْرِ بْنِ أَبِي النّضْرِ بْنِ أَبِي النّضْرِ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ بْنِ أَبِي النّضْرِ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النّضْرِ، وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْرِ يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَاللّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَاءٍ إِذَا صَلّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، وَرُبَّمَا جَاءًهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهِا.

[٦٠٤٣] ٧٥-(٢٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ: عَنْ أَنُسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْحَدَّدُقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ

خواں تھا، نبی تُلَقِظُ نے اس سے فرمایا: ''انجھہ! آرام سے (ہانکو)شیشہ آلات کومت توڑو،''لینی کمزور عورتوں کو۔

[6041] ہشام نے قمادہ سے، انھوں نے حضرت انس ہی اٹنوا سے، انھوں نے حضرت انس ہی خوش سے، انھوں نے حضرت اس میں خوش الحان حدی خوال کا ذکر نہیں کیا۔

باب:19۔آپ ٹاٹیٹا کالوگوں سے قرب،ان کا آپ سے برکت حاصل کرنااوران کے لیے آپ ٹاٹیٹا کی تواضع

[6042] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹو جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خادم (غلام) اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ ٹائٹا میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ ٹائٹا کی اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے، بسا اوقت سخت ٹھنڈی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں

[6043] ثابت نے حضرت انس بھٹٹ سے روایت کی،
کہا: میں نے رسول اللہ تھٹٹ کو دیکھا، بال مونڈ نے والا
آپ کے سر کے بال اتار رہاتھا اور آپ تھٹٹ کے صحابہ آپ
کے اردگرد تھے، وہنیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان

میں ہے کسی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔

أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يد

[6044] ثابت نے حضرت انس بھائیؤ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھنقص تھا (ایک دن) وہ کہنے لگی:
اللہ کے رسول! مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ بھی بھی نے (بہت شفقت اوراحترام سے) فرمایا: ''ام فلاں! دیکھو، جس گلی میں تم چاہو (کھڑی ہو جاؤ) میں (دہاں آکر) تمھارا کام کر دوں گا۔'' آپ ایک راستے میں اس سے الگ ملے، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کرلیا۔

(المعحم ٢٠) (بَابُ مُبَاعَدَتِهِ عُلَيْمً لِلْاثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ) (التحفة ٢٠)

باب:20-آپ ملائظ کا گناموں سے دورر ہنا، جائز کاموں میں آسان ترین کام کا انتخاب فر مانا اور محرمات کی خلاف ورزی پراللہ کی خاطرانقام لینا (حدود نافذ کرنا)

العدد عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ بَا سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ بَعْ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيدٍ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيرً رَسُولُ اللهِ يَكُنْ إِثْمَا كَانَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا كَانَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ ثَنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ ثَنْهُ مَدُ مَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلًّ.

[6045] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ بن زبیر ہے، انھوں نے نبی طاقیم کی اہلیہ حضرت عائشہ طاقتہ کی المیہ حضرت عائشہ طاقتہ کو دو کاموں میں سے (ایک کا) انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو نتخب فرماتے بشرطیکہ دو گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کراس سے دور ہوتے۔ آپ طاقیم نے اپنی خاطر بھی کی بڑھ کراس سے دور ہوتے۔ آپ طاقیم نے اپنی خاطر بھی کی حد کو تو ڈا

[٦٠٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح:

[6046] منصور نے محمد سے فضیل کی روایت میں ہے: ابن شہاب سے، جریر کی روایت میں ہے: محمد زہری سے۔

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ - عِياضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ - فِي رِوَايَةٍ فِي رِوَايَةٍ جَرِيرٍ، مُّحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً؛ ح:

[٦٠٤٧] (...) وَحَدَّقَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

[٦٠٤٨] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

[٦٠٤٩] (...) وَحَدَّفَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ حَنْ هِشَامٍ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إلى قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمُّ بَذْكُرًا مَا يَعْدَهُ.

[ ١٠٥٠] ٧٩-(٢٣٢٨) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَئَتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِّنْ فَيَئَتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِّنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَئْتَقِمَ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے (یبی)روایت بیان کی۔

[6047] بونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[6048] ابواسامہ نے ہشام (بن عروه) سے، انھوں نے اسپ والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ﷺ کو جب بھی دوکاموں میں انتخاب کرنا ہوتا، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے، اللہ کہ وہ گناہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ تا تی سب لوگوں سے دور ہوتے۔

[6049] ابوکریب اور ابن نمیر دونوں نے عبداللہ بن نمیر سے، انھوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ ان کے قول 'دونوں میں سے زیادہ آسان' تک روایت کی اور ان دونوں (ابوکریب اور ابن نمیر) نے اسکے بعد والاحصہ بیان نہیں کیا۔

[6050] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ طابعا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابعا نے بھی کی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو، عمر بید کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ اور جب بھی آپ کو نقصان بہنچایا گیا تو بھی (ایسانہیں ہوا کہ) آپ نے اس سے انتقام لیا ہوگر یہ کہ کوئی اللہ کی محر مات میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اللہ عروجل کی خاطر انتقام لے لیتے۔

آ ( ۲۰۰۱] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كُلُّهُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضُهُمْ عَلٰى .

[6051] عبدہ، وکیع اور ابومعاویہ سب نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھذا کد (الفاظ) بیان کرتا ہے۔

> (المعحم ۲) (بَابُ طِيبِ رِيحِهِ تَأَثَّمُ وَلِينِ مَسِّهِ، (وَالتَّبُرُّكِ بِمَسْحِهِ) (التحفة ۲)

حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ وَّهُوَ ابْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ وَّهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَطْلِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّاقً قَالَ: صَلَّاتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَلِهِمْ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ، فَلَا: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ، وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّادٍ.

[٦٠٥٣] ٨١-(٢٣٣٠) وَحَدَّنْنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ ح: وَحَدَّنْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظَ لَهُ ٤: حَدَّنْنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: وَاللَّفْظَ لَهُ ٤: حَدَّثْنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ أَنسٌ: مَّا شَمِمْتُ عَنْبَرًا فَطُّ وَلَا مِسْكًا وَلا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رُيحٍ رَسُولِ وَلا مِسْكًا وَلا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًا مِّنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ.

ہاب:21۔ آپ مُلاَیُظ (کےجسم مبارک) کی خوشبو، ہاتھ کی ملائمت اور آپ کے چھوانے کا تبرک

[6052] ماک نے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹ سے روایت
کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کے ساتھ پہلی (ظہر کی) نماز
پڑھی، پھر آپ اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے،
میں بھی آپ کے ساتھ لکلا، آپ کے سامنے پچھے بچے آئے،
آپ نے ایک ایک کر کے ان میں سے ہرکسی کے رخساروں
پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا، کہا: میں
نے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبوکو اس طرح
محسوں کیا جیسے آپ نے ابھی عطار کے ڈ بے سے ہاتھ باہر
نکالا ہو۔

[6053] جعفر بن سلیمان اورسلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹھڑ سے روایت کی ، انس ڈاٹھڑ سے روایت کی ، انس ڈاٹھڑ کہا: میں نے بھی کوئی عزر ، کوئی کستوری اور کوئی بھی الیک خوشبو خوشبونہیں سوٹھی جو رسول اللہ تاہی (کے جسم اطہر) کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو اور میں نے بھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ تاہی (کے ہاتھوں) سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔

آخمدُ بْنُ سَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: كَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ: كَانَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْئِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْئِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً اللَّوْئُ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَلَا مَشْمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَا عَنْبَرَةً اللهِ عَلْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهِ اللهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهَ وَلَا عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَيْهَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَيْنَ فَلَا عَنْ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهِ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَل

[ 6054] جماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس وہائی سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ تالیہ کا رنگ کِطل ہوا چکدار تھا، آپ کا پسینہ جسے موتی ہوں، جب چلتے تو جھکا و آگے کو ہوتا، میں نے بھی کوئی ریشم ، کوئی دیباج نہیں چھوا جورسول اللہ تالیہ کی مختلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو، نہ کسی کستوری اور عبر ہی کوسونگھا جورسول اللہ تالیہ کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور یا کیزہ ہو۔

### (المعحم ٢٢) (بَابُ طِيبِ عَرَقِهِ تَالَيُّمُ)، وَالتَّبُوُّكَ بِهِ)(التحفة ٢٢)

[ ٦٠٥٥] ٣٨-(٢٣٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ شَلْيُمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَلْيُمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ يَظِيرُ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُبُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ يَظِيرُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ يَظِيرُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ يَظِيرُ فَقَالَ: هَذَا عَرَقُكَ مَا هُذَا عَرَقُكَ مَا هُذَا عَرَقُكَ مَا هُذَا اللَّهِي الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ .

رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَ لَيْهَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْم فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا

## باب:22-آپ مَنْ النَّامُ كَ لِسِينَ كَى خُوشبواوراس سے بركت كاحصول

[6055] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹائٹو سے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹٹو ہمارے ہاں تشریف لائے، دو پہر کے آرام کے لیے سو گئے تو آپ کو پیدنہ آگیا، میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور (چڑے کے بچھونے سے آپ کا) پیدنہ انگلی کے ذریعے سے اس میں اکٹا کرنے لگیں، رسول اللہ تاٹی کا گئے تو آپ نے فرمایا: ''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' وہ کہنے لگیں: یہ آپ کا پیدنہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ (دنیا کی) ہرخوشبوسے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔

النَّبِيُّ عَلَى فَائِمٌ فِي بَيْتِكِ، عَلَى فِرَاشِكِ، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنشِفُ ذَٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، تُسَنِّفُ ذَٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزَعَ النَّبِيُ عَلَيْتُ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمِ!» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْبًانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ».

[۲۰۰۷] ۸۰-(۲۳۳۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وَهُيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي اللّهِ عَنْ أَمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطَعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيْقٍ: "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَّا لَمْذَا؟" قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي.

(المعجم٢٣) (بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ الْأَيُّ فِي الْمَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ (التحفة٣٢)

[٢٠٥٨] ٨٦-(٢٣٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمُّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

پر (بچھے ہوئے) چہڑے کے ایک مکڑے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ انھوں نے قیمتی چیزیں رکھنے کا اپنا ڈبہ کھولا اور وہ پسینہ پونچھ پونچھ کراپی شیشیوں میں ڈالنے لگیس۔ رسول اللہ تافیخ ہڑ بڑا کراٹھے اور فر مایا: ''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' کہنے لگیں: اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی آرزو رکھتے ہیں، فرمایا: ''تم نے اچھا کیا۔''

[6057] ابوقلابہ نے حضرت انس بھٹٹو سے، انھوں نے حضرت ام سلیم بھٹٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم بھٹٹا ان کے ہاں تشریف لاتے اور دو پہر کے وقت آرام فرماتے ۔ وہ آپ ٹھٹٹ کے لیے ملائم چڑے کا ایک ٹھڑا (بستر پر) بچھا دیتیں، آپ اس پر قیلولہ فرماتے ۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، وہ اس پسینے کو اکٹھا کر لیتیں، اپنی خوشبو میں ڈالٹیں، شیشیوں میں سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹھٹٹ نے ان سے پوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹھٹٹ نے ان سے پوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹھٹٹ کے ان سے پوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹھٹٹ کے ان سے بوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں۔ رسول اللہ ٹھٹٹ کے ان کے این خوشبو ٹیل ملاؤں گی۔

باب:23۔ ٹھنڈے میں اور جب آپ مُلَاثِغُ کے پاس وی آتی اس وقت آپ کو پسیند آتا

[ 6058] حفرت عائشہ ظافا سے روایت ہے، کہا: سخت سردی کی صبح رسول اللہ ظافا پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔

[6059] حفرت عائشہ بھا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام بھٹانے نبی مٹھا سے سوال کیا کہ آپ کے پاس

أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بشر، جَمِيعًا عَنْ هِشَام؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَام سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: «أَحْيَانًا يَّأْتِينِي فِي مِثْل صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَّلَكٌ فِي مِثْل صُورَةِ

ابْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ الرَّجُل، فَأَعِي مَا يَقُولُ».

[٦٠٦٠] ٨٨-(٢٣٣٤) وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ رُبُّ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطًّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، كُرِبَ لِذَٰلِكَ، وَتَرَبَّدَ

[٦٠٦١] ٨٩-(٣٣٣٥) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكُسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ.

[6060] سعيد نے قادہ سے، انھوں نے حسن سے، انھول نے حطان بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت والله سے روایت کی، کہا: جب نی تلفظ پر وی نازل ہوتی تو آپ اس کی بنا پر کرب کی سی کیفیت سے دوجار ہوجاتے اورآپ کے چیرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔

وی کیے آتی ہے؟ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: "د مجھی وی گھٹی کی

طرح کی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے،

پھروی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی

فرشتہ آ دمی کی شکل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے

يادر كهنا بهول"

[6061] ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حسن سے، انھول نے حطان بن عبدالله رقاشی سے، انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: جب رسول اورآپ کے صحابہ بھی سرجھ کا لیتے اور جب (بدیفیت) آپ ہے ہٹالی جاتی تو آپ اپنا سراقدس اٹھاتے۔

> باب:24-آپئل کے بال،آپکی صفات حسنه اورآپ كاحلية مبارك

> > [٦٠٦٢] ٩٠-(٢٣٣٦) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بْنُ

(المعجم ٢٤) (بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ تَالَّيْنَ وَصِفَاتِهِ

وَحِلْيَتِه)(التحفة ٢٤)

[6062] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انھوں

أَمِي مُزَاحِمٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ اللهِ عَلَيْةِ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْةِ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ لَوْمَرْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

[٦٠٦٣] (:..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعحم ٢٥) (بَابُّ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ثَاثَيْمُ)، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا)(التحفة ٢٥)

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلَّا مَرْبُوعًا، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ رَجُلًا مَّرْبُوعًا، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ،

نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کی ، کہا: اہل کتاب اپنے بالوں کوسیدھا لاکا چھوڑتے تھے اور مشرکین اپنے سر میں ما نگ نکا لئے تھے اور جن معاملات میں آپ کو حکم نددیا جاتا، ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت پندفر ماتے تھے، اس لیے رسول اللہ طاقی نے اپنے آگے کے بال سیدھے چھوڑے، پھر بعد میں زجب اللہ کا حکم آگیا تو) آپ ما نگ نکا لئے لگے۔

[ 6063] بونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

باب:25- نى اكرم ئائلى كى صفات مباركداورىيك آپ ئائلى كاچرۇ انورتمام انسانوں سے زیاده خوبصورت قا

[6064] شعبہ نے کہا: میں نے ابواکق سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ٹٹاٹٹا سے سنا، کہدرہے تھے: رسول اللہ ٹاٹیڈ ورمیانہ قد کے آدمی تھے، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، بال بڑے تھے جو کانوں کی لوتک آتے تھے، آپ ٹاٹیڈ سے بڑھ کر کھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔

[ 6065] عمر و ناقد اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے صدیث بیان کی ، انھوں نے ابوالحق سے ، انھوں عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُولِ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَّهُ شَعَرٌ .

[٢٠٦٦] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّويلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

(المعجم٢٦) (بَابُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ تَالَّيُّمُ) (التحفة٢٦)

[٢٠٦٧] ٩٤-(٢٣٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ فَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ وَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَّجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[٦٠٦٨] ٩٠-(...) وَحَدَّنَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْمُمَّنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّنِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

نے حضرت براء وہ اللہ سے روایت کی، کہا: میں نے کسی دراز
گیسوؤں والے شخص کو سرخ جوڑے میں رسول اللہ طالیہ اللہ علیہ سے
بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے،
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، قد بہت لمبا
تھانہ بہت چھوٹا تھا۔

ابوکریب نے کہا: آپ ٹاٹھ کے بال ایسے تھے (جو - کندھوں کو چھوتے تھے۔)

[6066] بوسف نے ابوالحق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ڈاٹھ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ تاثیثا کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور رباقی تمام اعضاء کی) ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔

#### باب:26-نی مَالْیَا کے بالوں کی ہیئت

[6067] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک دائن بیان کی، انھوں نے کہا: میں اللہ طائن کے بال کیسے تھے؟ انھوں نے کہا: آپ طائن کے بال کیسے تھے، بہت گھنگرا لے تھے نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔

[6068] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس واللہ است کی کررسول اللہ طالبہ کا بال کندھوں تک آتے ہے۔

[ 6069] خمید نے حضرت انس رہائٹن سے روایت کی ، کہا: رسول الله ملاتيا كے بال كانوں كے وسط تك تھے۔

[٣٠٦٩] ٩٦-( . . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ شَعَرْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

علے فائدہ: آپ اللہ کے موعے مبارک کانوں کے وسط تک ہوتے کھی لیے ہوجاتے تو کانوں کی لوتک اور بھی کندھوں پر بزنے لگتے۔

> (المعجم٢٧) (بَابٌ: فِي صِفَةٍ فَم النّبِيُّ مَالَيْنَامُ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ) (التحفة ٢٧)

[٦٠٧٠] ٩٧ -(٢٣٣٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ رُزُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَم، أَشْكُلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الْفَم؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَم، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِب؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْم الْعَقِبِ.

باب:27\_نى مَنْ يَعْمَ كَاوْبَن مبارك، دونول آئكھيں اورايزيال

[6070] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر بن سمره والنو سي سنا، انحول في كبها: رسول الله مؤلف فراخ ر بن تھے، آئکھیں بوی اور روش تھیں، ایر ایول پر کم گوشت تھا۔ میں نے ساک سے یو چھاصلیع اللم کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا: جس کا دہن بڑا ہوا۔ میں نے یو چھا: اشکل العین کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کی آنکھوں کا کٹاؤ بڑا ہو، میں نے کہا: منہوس العقب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کی ایر یوں پر گوشت کم ہو۔

باب:28-نى اكرم مَا لِينًا كارنگ سفيدتها، چېرے پر

[6071] خالد بن عبدالله نے جربری سے، انھول نے حضرت الوطفيل رفائفؤ سے روایت کی، کہا: میں نے ان (ابوطفیل وہاتڑ) سے یو چھا: کیا آپ نے رسول اللہ ٹائیٹم کو و یکھا؟ انھوں نے کہا: ہاں، آپ کا رنگ سفید تھا، چبرے پر

ملاحت تقي

(المعجم ٢٨) (بَابُ: كَانَ النَّبِيُّ نَاتِيْمُ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ)(التحفة ٢٨)

[٦٠٧١] ٩٨-(٢٣٤٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنْ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ملاحت تقى په

أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْل سَنَةَ مِائَةٍ وَّكَانَ آخِرَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٠٧٢] ٩٩-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل قَالَ: رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَّآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

امام مسلم بن حجاج نے کہا: حضرت ابطفیل و الله ایک سو جرى مين فوت موسے اور وہ رسول الله تالية كا كے صحاب ميں ے سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔

[6072] عبدالاعلى بن عبدالاعلى نے ہمیں جربری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابوفیل واٹیؤ سے روایت كى ، كہا: ميں نے رسول الله تافيح كود يكھا تھا اور اب ميرے سواروئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا ہو۔ (جریری نے) کہا: میں نے ان سے عرض کی: آپ نے رسالت مآب ناتی کوکیسا و یکھا تھا؟ انھوں نے كها: آپ تالل كارنگ سفيد، ملاحت ليے بوئے تھا، مياند

## (المعجم ٢٩) (بَابُ شَيْبِهِ كُلُّمُ) (التحفة ٢٩)

[٢٠٧٣] ١٠٠-(٢٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَن ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ - عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَّأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ -وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

### باب:29-آب تَافِيْ كِسفيدبال

[6073] ابن ادريس نے مشام سے، انھول نے ابن سرین سے روایت کی، کہا: حضرت انس اللؤے یو چھا گیا: كيا رسول الله تَالِينًا في (مجعى) بالوس كورتكا تفا؟ كما: انعول (چندایک کے)\_ابن ادرلیس نے کہا: گویا وہ ان کی بہت ہی کم تعداد بتارہے تھے جبکہ حضرت ابوبکر اور عمر تا عظم مہندی اور كم (كوملاكران) يدر تكتريح-

علاه الله والكرة والمراب المرابع المرا

[٦٠٧٤] ١٠١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ

[6074] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، كما: ميس في حضرت انس بن ما لك والفؤ سے سوال كيا: كيا رسول الله تَعْفِر ن بالول كورنك لكايا تفا؟ انعول في كما:

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، فَقَالَ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَّخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: سُيْلَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَوْ شِفْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْ شِفْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ عُمَرُ أَبُوبَكُرِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

[٦٠٧٧] عَلَيْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَّأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبُذْ.

[٦٠٧٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى

آپر نگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، کہا: آپ کی واڑھی میں چندہی بال سفید تھے۔ میں نے کہا: کیا حضرت ابو بکر ڈٹائٹ رنگتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، وہ مہندی اور کتم سے رنگتے تھے۔

[6075] الوب نے محد بن سیرین سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے سوال کیا: کیا رسول اللہ ٹاٹٹا نے بالوں کورٹگا تھا؟ کہا: انھوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے۔

[6076] ثابت نے کہا: حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے نبی مالی ٹاٹٹو سے نبی مالی ٹاٹٹو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی سرمبارک میں جوسفید بال موجود تھے، اگر میں انھیں گننا چاہتا تو گن لیتا۔ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹو نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو کر ڈاٹٹو نے مہندی اور کتم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر ڈاٹٹو نے خالص مہندی کا رنگ لگایا۔

[6077] على جہضمی نے کہا: ہمیں مٹی بن سعید نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک والٹو سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک والٹو کے اکروہ سے روایت کی ، کہا: رسول الله طالبی نے بالوں کو رنگ نہیں ہے ، انھوں نے کہا: رسول الله طالبی نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا، آپ کی بچہ داڑھی اور کنیٹیوں میں پچھ سفیدی تھی اور سرمبارک میں چند بال سفید تھے۔

[6078]عبدالصمد نے مٹنی (بن سعید) سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْدِ اللهِ إِيَّاسٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْدِ وَاللهُ بِينْضَاءَ.

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةِ، هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاء، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبُلَ وَأَرِيشُهَا.

آ المحمدة الم

[٦٠٨٢] (...) وَحَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً بِهٰذَا، وَلَمْ يَقُولُوا: أَبْيَضَ قَدْ شَابَ.

[٦٠٨٣] ١٠٨ – (٢٣٤٤) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[6079] خلید بن جعفر نے ابوایاس سے حضرت انس وہ اللہ کا اللہ کے بارے میں سنا، ان سے نبی سالٹی کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کی نہیں کی تھی۔

[6080] زہیر نے ابوالحق سے، انھوں نے حضرت ابو جحیفہ ڈاٹھ سے دوایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ تاٹھ کا دیکھا، آپ کی اس جگہ پر سفیدی تھی، زہیر نے نچلے ہونٹ کے نیچے والے اپنے بالوں پر انگلی رکھ دی، ان (ابوج حیفہ ڈاٹھ) سے کہا گیا: ان دنوں آپ (حاضرین میں سے) کس کی طرح (کس عمر کے) تھے (آپ سب سے چھوٹے ہوں گے؟) انھوں نے کہا: میں تیروں کے پرکانا وران کے پرلگا تا تھا۔

[6082] سفیان، خالد بن عبدالله اور محمد بن بشر، سب نے اساعیل سے، انھول نے حضرت ابوج حیفہ ٹائٹؤ سے روایت کی۔ ان سب نے مینمیں کہا: آپ گورے تھے، بالول میں تھوڑی سے سفیدی آئی تھی۔

[6083] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُبِّيَ مِنْهُ.

(المعجم ٣٠) (بَابُ إثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ النَّبِيِّ (التحفة ٣٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ إِذَا اللَّعْيَةِ، فَقَالَ رَجُلّ: تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلّ: وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّعْدِة مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ النَّحَامَةِ، يُشْبِهُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

[٦٠٨٥] -١١٠ [٦٠٨٥] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرةَ قَالَ: رَأْيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْقَ، كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَام.

[٦٠٨٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

بن سمرہ ڈاٹھ سے سنا، ان سے نبی سطالی کے سفید بالوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، انھوں نے کہا: جب آپ سرمبارک کو تیل لگاتے تھے اور جب تیل مہیں آتے تھے اور جب تیل مہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔

## باب:30 نبی تافیظ کی مهرنبوت،اس کی ہیئت اور جسداطہر پراس کا مقام

[6084] اسرائیل نے ساک سے روایت کی کہ انھوں نے حفرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے:
آپ سُٹائٹ کے سرمبارک اور داڑھی کے اگلے جھے میں ہلکی می سفیدی آگئ تھی، جب آپ سُٹائٹ تیل لگاتے تو وہ نمایاں نہ ہوتے اور جب سر کے بال بھرے ہوتے تو نمایاں ہوجاتے اور آپ کی داڑھی کے بال گھنے تھے، ایک شخص کہنے لگا: کیا آپ کا چہرہ انور تلوار کے مانند (چمکٹا ہوا) تھا؟ انھوں نے کہا:
آپ کا چہرہ انور تلوار کے مانند (چمکٹا ہوا) تھا؟ انھوں نے کہا:
نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی طرح تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا اور میں نے آپ کے کندھے کے قریب کبوتری کے انڈ ب کے مانند مہر (نبوت) دیکھی تھی، وہ (رنگ میں) آپ کے جسم مبارک سے مشابہ تھی۔

[6085] شعبہ نے ساک سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ سے سا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ڈاٹھ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی، جیسے وہ کبوتری کا انڈ اہو۔

[6086] حسن بن صالح نے ساک سے اس سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[۲۰۸۷] ۲۰۱۵–(۲۳٤٥) وَحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: ذَهَبَتْ قَالَ: نَهُولُ: ذَهَبَتْ قَالَ: نَهُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعْ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضَّا فَشَرِبْتُ مِنْ وَخَعْ بُونَ عَنْظُرْتُ إِلَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفِهِ الْيُسْرَى، النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفِهِ الْيُسْرَى، جُمْعًا، عَلَيْهِ خِيلَانُ كَأَمْثَالِ النَّالِيلِ.

[6087] جعد بن عبدالرحمٰن نے کہا: میں نے حضرت سائب بن یزید سے سنا، وہ کہدرہ سے: میری خالہ مجھے رسول اللہ طاقی کے پاس لے گئیں اور عرض کی: اللہ کے رسول! میرا بھانجا بیار ہے۔ تو آپ طاقی نے میرے سر پر ہاتھ پھرا اور میرے تن میں برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضوکیا تو میں نے آپ کے وضوکا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی پشت کے بیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کی پشت کے بیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر (نبوت) مسہری کے لئو کی طرح نظر آگے۔

[6088] عاصم اَحول نے حضرت عبداللہ بن سرجس ٹاٹن اسے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مَاٹیٰڈ کو دیکھا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت یا کہا: ثرید کھایا تھا، (عاصم نے) کہا: میں نے ان (عبداللہ وہاٹیٰ کے سے بوچھا: کیا نبی مُاٹیٰڈ نے تمھارے لیے دعائے مغفرت کی سے بوچھا: کیا نبی مُاٹیٰڈ نے تمھارے لیے دعائے مغفرت کی میں، انھوں نے کہا: ہاں، اور تمھارے لیے بھی، پھر یہ آیت بڑھی: ''اور این گراہ کے لیے استغفار کیجے اور ائیاندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بھی۔''

کہا: بھر میں گھوم کرآپ کے چچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، آپ کے بائیں شانے کی فرم ہڈی کے قریب بندمٹی کی طرح، اس پر خال (تل) تھے جس طرح جلد پر آغانے شاب کے کالے نشان ہوتے ہیں۔

## (المعجم ٣١) (بَابُ قَدْرِ عُمُرِهِ اللَّهُ وَاقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)(التحفة ٣١)

## باب:31-آپ تالیکا کی عمر مبارک اور مکه اور مدینه میس آپ کا قیام

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأُمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعْثَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

[6089] امام ما لک نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے،
انھوں نے حضرت انس بن ما لک دائش سے روایت کی، انھول
نے ان (حضرت انس دائش) کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول
اللّٰہ تَالَیْکُ بہت دراز قد تھے نہ پستہ قامت، بالکل سفید تھے نہ
بالکل گندی، نہ تحت گھنگرالے بال تھے اور نہ بالکل سید ہے،
اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں بعثت سے نوازا،
آپ دس سال مکہ مکر مد میں رہے، اور دس سال مدینہ میں،
اللّٰہ تعالیٰ نے ساٹھ سال (سے پچھ ذائد) عمر میں آپ کو
وفات دی جبکہ آپ کے سراور واڑھی میں بیس بال بھی سفید
نہیں تھے۔

فا کدہ: آگے حدیث: 6091 میں خود حضرت انس واٹنؤ سے تعین کے ساتھ آپ کی عمر مبارک تربیٹھ 63 سال منقول ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ کی اقامت دس سال ہے۔ صحابہ کی اکثریت کا بیان میہ ہے کہ آپ بعثت کے بعد تیرہ سال مکہ میں مقیم رہے۔ جمہور کے نزدیک یہی قول رائج ہے۔ ساٹھ 60 یا پنیسٹھ (65) سالوں کی بات اس وقت کی گئی جب عمر مبارک کا تعین مقصود نہ تھا محض تخینے سے عمر مبارک کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ بہت سے مواقع پر گفتگو میں یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔

[ ٩٠٩٠] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثِنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا: كَانَ أَزْهَرَ.

[6090] اساعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونول نے رہید بن ابی عبد الرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بن انس کی حدیث کے مانند حدیث میں مزید بیان کیا:

یان کی اور ان دونول نے اپنی حدیث میں مزید بیان کیا:
آپ تاتی کا رنگ کھاتا ہوا تھا۔

# باب:32\_وفات كيون نبي سَالَ النَّيْرُ كَلَّ عَمر كما يَقْسَى؟

[ 6091] زبیر بن عدی نے حضرت انس بن مالک ٹاٹیؤ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیؤ نے وفات پائی اور آپ ٹاٹی تر یسٹھ (63) سال کے تھے اور حضرت ابو بکر ٹاٹیؤ (فوت ہوئے) اور وہ تر یسٹھ سال کے تھے اور حضرت عمر ڈاٹیؤ (کی شہادت ہوئی) اور وہ تر یسٹھ سال کے تھے۔

[6092] عقیل بن خالدنے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہے۔ انھوں است روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیا کی وفات ہوئی اور آپ تریسٹھ سال کے تھے۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن سیتب نے بھی ای طرح بتایا۔

[6093] یونس بن بزید نے ابن شہاب سے دونوں سندوں سے قبل کی حدیث کے مانند (بیان کیا۔)

> باب:33- مكه اور مدينه مين نبي مَثَافِظُ كَتَنَا عرصه ربع؟

[6094] ابومعمر اساعیل بن ابراہیم بذلی نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو (بن دینار) سے روایت کی، انھوں نے کہا:

# (المعجم٣٦) (بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ مَا الَّيْرِيُّ مَا اللَّيْرِيُّ مَا اللَّيْرِيُّ مَا اللَّيْرِيُّ مَا اللَّيْرِيُّ مِنْ اللَّيْرِيِّ مَا اللَّيْرِيِّ مِنْ اللَّيْرِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْل ذَٰلِكَ.

[٦٠٩٣] (...) وَحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْلِى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، يَخْلِى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ.

(المعجم٣٣) (بَابُ كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ النَّيَّ إِبِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)(التحفة٣٣)

[٢٠٩٤] ١١٦-(٢٣٥٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَائِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَالَ: قُلْتُ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْ النَّبِيُ عَلِيْهِ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ثَلَاثَ عَشْرَةً.

[٦٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ يَثَلِقُ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: فَلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ.

میں نے عروہ سے پوچھا: نبی مُنظِیْظُ (بعثت کے بعد) مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال۔) انھوں (عمرو) نے کہا: میں نے کہا: حضرت ابن عباس جائٹیا تیرہ (سال) کہتے تھے۔

[6095] ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں نے عروہ سے پوچھا: نبی ﷺ (بعث کے بعد) مکہ میں کتنے سال رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال ۔) کہا: میں نے کہا: حضرت ائن عباس ڈاٹٹا تو دس سے کچھے زائد (سال) بتاتے ہیں۔ انھوں (عمرو بن دینار) نے کہا: تو انھوں (عروہ بطانی) نے کہا: اللہ ان کی مغفرت کرے! اور کہا: انھوں نے بیعمرشاع کے قول سے اخذ کی ہے۔

فوائد و مسائل: ﴿ ان كا اشاره ابوقيس صرمه بن ابى انس انصارى ك اس شعرى طرف تھا: ﴿ فَوَى فِي قُرَيْشِ بِضَعَ عَشَرَةَ حِجَّةٌ ﴾ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى صَدِيقًا مُّوَاتِيًا ﴾ ''آپ دس سے پھوزائد برس مکہ بین قیم رہے ۔ لوگوں کوئل یا دکراتے رہے کہ آپ کوموافقت کرنے والا دوست مل جائے۔'' یعنی بڑی تعداد میں ایسے دوست ملتے جس طرح مدینہ سے ملے۔شعر میں جو بات کہی گئ، وہ متند ہے کیوفکہ وہ شعر رسول اللہ مالیا اور صحابہ کے سامنے بڑھا گیا۔ صحابہ نے بار باراسے سنا اور دہرایا۔ اگر اس میں کوئی فلطی ہوتی تو ضروراس کی نشاندہ کی کہ جاتی ۔ ﴿ کَی کِھلے باب کی صدیث : 6092 میں خود عروہ و دولا نے سیدہ عائشہ مالی ہی کے کہ آپ مالی کے بعد مکہ میں آپ کی عمر کے 13 سال ہی گر رہے ۔ یہی درست ہے اور جمہور نے اس کور جے دی ہے۔

إِبْرَاهِيمَ وَلْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَلْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْلَحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَادَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْنَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَكَاثُ وَسُولَ اللهِ ا

[٦٠٩٧] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا جَمَّادٌ عَنْ عُمَرَ: حَدَّثَنَا جَمَّادٌ عَنْ أَبِي جُمْرَةَ الظُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ

[6096] عمروبن دینار نے حضرت ابن عباس اللہ است روایت کی کدرسول اللہ مظالی کہ میں تیرہ سال رہے، آپ کی وفات ہوئی اور آپ تریسٹھ سال کے تھے۔

[6097] ابوجمرہ ضبعی نے حضرت ابن عباس بھائیا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ علاقا کہ میں تیرہ سال رہے آپ کی طرف وتی بھیجی جاتی تھی اور مدینہ میں دس سال رہے، رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثُلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُولِي آپِ كَاوفات بُوكَى اورآپِ تريسُ مال كے تھے۔ إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَّمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ سَنَةً .

> [٢٠٩٨] ١١٩ –(٢٣٥٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: كَانَ أَبُوبَكُرِ أَكْبَرَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكُر وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ.

> قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةً، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ سَنَةً، وَّمَاتَ أَبُو بَكُر وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ٱبْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ .

> [٦٠٩٩] ١٢٠–( . . . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرِ وَّعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ.

[6098] سلام ابواحوص نے ابواسحاق سے روایت کی، کہا: میں عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو (وہاں بیٹھے ہوئے) لوگوں نے رسول اللہ تھ کی عمر کے بارے میں بات کی ۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا: حضرت ابو بکر واٹنڈا عمر میں رسول الله تافی سے بوے تھے،عبدالله دالله کہنے لگے: رسول الله عظم كا انقال موا اورآب تريس سال كے تھے، حصرت ابوبكر والنفا كا انتقال موا اور وه بھى تريس سال كے ته اور حضرت عمر والنا كوشهيد كيا كيا اور وه بهي تريسته سال 

کہا: ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ، جنھیں عامر بن سعدكها جاتا تقا، كها: جميس جرير (بن عبدالله بن جابر بحلي ولافك) نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاوید واٹن کے پاس بیٹھے موے تھے تو لوگوں نے رسول الله تالیم کی عمر مبارک کا ذکر كيا تو حضرت معاويه على في بتايا: رسول الله على كا انقال ہوا اور آپ تریسٹھ برس کے تھے، حضرت ابوبکر دہن فوت ہوئے اور وہ تریسٹھ برس کے تھے اور حضرت عمر والنظ شہید ہوئے اور وہ بھی تریسٹھ برس کے تھے۔

[6099] شعبہ نے کہا: میں نے ابواسخی سے سنا، وہ عامر بن سعد بچل سے حدیث روایت کر رہے تھے، انھوں نے جرمر سے روایت کی ، انھول نے حضرت معاوید واٹھ کوخطبدو سے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله علی کا انتقال ہوا تو آپ زیسٹھ برس کے تھے اور ابو بکر وعمر ٹاپٹی (بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے۔) اوراب میں بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔ 🚣 فائدہ: حضرت معاویہ وہ 🚓 نے پہلے چھوٹی مجلس میں یہ بات واضح کی ، اس کے بعد خطبہ میں بھی بیان کردی تا کہ لوگوں کو سیرت کےاس پہلو کا اچھی طرح پیۃ چل جائے۔

> [۲۱۰۰] ۱۲۱-(۲۳۵۳) وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ، مَّوْلَى بَنِّي هَاشِم قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ: كَمْ أَثْنَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَٰلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَىَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ، بُعِثَ إِلَيْهَا خَمْسَ عَشَرَةً بِمَكَّةً، يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ، مِنْ مُهَاجِرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

[٦١٠١] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

[٦١٠٢] ١٢٢–(...) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثِنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، مَّوْلَى بَنِي هَاشِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

[٦١٠٣] (. . . ) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَا الإشنادِ.

[6100] يزيد بن زريع نے كہا: مميں يوس بن عبيد نے بنوباشم کے آزاد کردہ غلام عمارے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عباس والنجاسے سوال کیا کہ وفات کے وقت انھوں نے کہا: میں نہیں سمھتا تھا کہتم جیسے شخص ہر، جو آب الله المعلق مي كي قوم سے (متعلق) تھا، يه بات مخفى ہوگى \_ كہا: میں نے عرض کی: میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے سامنے انھوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو مجھے بداچھامعلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا قول معلوم کروں، انھوں نے کہا: تم حساب کر سکتے ہو؟ کہا: میں ن عرض كى جى بال، انحول نے كما: (يملے) تو جاليس او، جب آپ کومبعوث کیا گیا، (پھر) پندرہ سال مکہ میں، جمی امن میں اور مجھی خوف میں اور دس سال مدینہ کی طرف ہجرت سے (لے کرجع کرلو۔)

[6101] شعبدنے اونس سے اس سند کے ساتھ بزید بن زریع کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیان کی۔

[6102] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں فالد حذاء نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں بنی ہاشم کے آزاد کروہ غلام ممار نے حضرت ابن عباس والفاسے حدیث بیان کی کم رسول الله علیم کی وفات ہوئی اورآپ پنیٹھ برس کے تھے۔

[6103] ابن عليہ نے خالد ہے اس سند کے ساتھ ہمیں مديث بيان كي ـ [٩١٠٤] ١٢٣] ١٠٠٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ بِمَكَّة خَمْسَ عَشَرَةً سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ عِشْرَةً سَنِينَ، وَلَا يَرٰى شَيْئًا، وَّثَمَانَ سِنِينَ يُولَى الشَّوْءَ سَبْعَ إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

[ 6104] حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس در شخص سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی شخم کمہ میں پندرہ سال رہے، سات سال تک آپ آواز سنتے تھے اور روشنی و یکھتے تھے اور کچھ و یکھتے نہیں تھے۔اور آٹھ سال تک آپ کی طرف وحی آتی رہی اور (پھر) آپ مدینہ میں دس سال رہے۔

🚣 فاكدہ: حضرت ابن عباس فانتها ہے ممار بن ابی عمار کی روایت میں آغازِ نبوت کے بعد رسول الله تافیز کا مکہ میں قیام پندرہ برس اور وفات کے وقت آپ ٹاٹیل کی کل عمر مبارک پنیسٹھ برس منقول ہے، جبکہ عمرو بن دینار اور ابو جمر وضعی نے حضرت ابن عباس واضح طور پر نبوت کے بعد مکہ میں آپ کا قیام تیرہ سال اور عمر مبارک تریس میرس نقل کی ہے۔ (حدیث: 6097-6094) يهى بات ديكر اجل صحابه، مثلاً: حضرت عائشه، حضرت انس اور حضرت معاويد من الأيم كي روايات كي بهي مطابق ہے۔ بعد کے اکابرامت نے اس کوتر جیج دی ہے۔ (فتح الباري: 189/8) ايسامحسوس ہوتا ہے كہ عمار بن الى عمار كے سامنے حضرت ابن عباس پہنٹی نے رسول الله ناٹین کی وحی کےحوالے سے تفصیلی بات کی ، وحی کی ابتدائی صورت سیجے خواب تھے، اس زمانے میں مختلف علوقات كى طرف سے رسول الله عليه اكرام كا آغاز ہو كيا تفاحضرت عائشه صديقه بي ان بھى خوابوں ہى كوآغاز قرار ديا ہے۔ ام الموثين الله على ال الله عَلَيْمُ يروى كا آعاز نينديس الجمع خوابول سے بوا۔'(صحيح البخاري، حديث: 3) حضرت ابن عباس عليم نے عاركو سے خوابول کے زمانے سے بھی آگاہ کیا۔ بعد میں غارحراء کی وجی کے بعد فترۃ الوجی (وی کی بندش) کا عرصہ آیا۔اس عرصے میں بھی رسول الله تلفظ كووه علامات نظر آتى ربين جواس بات ير دلالت كرتى تفيس كه آب تلفظ بلاشك وشيه نبي بين \_حضرت ابن عباس علف ني اس کا تذکرہ کیا۔اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں تسلسل سے نزول وی ہوا،حضرت ابن عباس ڈاٹٹھا کے اندازے کے مطابق مکہ میں سیہ عرصة تحصال كا تقا- يول لكتا ہے كه عمار بن الى عمار نے بيسارا حساب كر كے مكديس نبوت كا عرصد پندره سال بنايا۔اس ميس وحى کے با قاعدہ نزول سے پہلے، تقریباً دوسال، کا وہ عرصہ شامل ہوجاتا ہے جس میں بقول حضرت عائشہ ﷺ خوابوں کی صورت میں وہی کا سلسلہ قائم تھا۔ عمار بن ابی عمار نے ان پندرہ سالوں میں مدینہ کے دس سال شامل کر کے کل عمر مبارک پینسٹے برس شار کی ، حالانکہ آپ الله اس وقت جاليس برس كے تھے جب غار حراء مل حضرت جريل مايك كى آمد ہوكى اور كلام اللي كى وحى كا آغاز ہوا۔حضرت ابن عباس النظف نے خود حساب لگا کر جوعمر مبارک (تریسط سال) بتائی ہے اور مکہ میں عبد نبوت کا جوعرصہ (تیرہ سال) بتایا ہے، وہی حقیقی ہے۔

سیام بھی قابل ذکر ہے کہ شمسی سال قمری سال سے بقدر دس گیارہ دن بڑا ہوتا ہے۔اس طرح ہر 33 سال بعد ہجری تقویم میں ایک سال کا اضافہ ہوجاتا ہے، چنانچہ ہجری تقویم کے آغاز (16 جولائی 622ء) سے لے کر 1433ھ (2013ء) تک ہجری تقویم میں سنین کا اضافہ (1433-1391) یعنی 42 سال بنتا ہے۔ یوں نبی کریم ٹائیٹر کی عمر مبارک کے 63 سال مشی تقویم میں تقریباً 61 سال بنتے ہیں۔

## باب:34 آپ تانگا کے اسائے مبارکہ

[6105] سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی،
انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے سنا، انھوں نے اپنے والد
سے روایت کی کہ نبی مُلِّ فِیْمَ نے فرمایا: '' میں محمد ہوں، میں احمد
ہوں، میں ماحی (مٹانے والا) ہوں، میر سے ذریعے سے اللہ
تعالیٰ کفر مٹا دے گا، میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں، لوگوں
کو میر سے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور میں
عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس
کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔''

[6106] پونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے محمہ بن جبیر بن مطعم سے، آنھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: ''میرے کئی نام بیں، میں محمہ ہوں، میں احمہ ہوں، میں احمہ ہوں، میں ماحی ہوں، میں ماحی ہوں، میں عاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں (کے دے گا اور میں عاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں (کے نشانات) پر ہوگا اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نبیں۔'' (زہری نے کہا:) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف، رحیم (بھی) رکھا ہے۔

[6107] عقیل، معمراور شعیب، سب نے زہری ہے ای سند کے ساتھ روایت کی، شعیب اور معمر کی حدیث میں

## (المعجم ٣٤) (بَابٌ: فِي أَسْمَائِهِ كُلَّيْمُ) (التحفة ٣٤)

وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ اللَّهِ الْمَاهِيمَ وَاالْنُ أَبِي عُمَرَ - حَرْبٍ وَّإِسْحٰقُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَاالْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ اللَّهُ الْمِرَنَا، وَقَالَ وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْنَةً عَنِ الْآخُرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ اللَّ عُييْنَةً عَنِ اللَّهُ هُرِيِّ: سَمِعَ مُحَمَّدَ اللَّهُ عَبْرِ الْنِ مُطْعِم عَنْ اللَّهُ هُرِيِّ: قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمُعْمِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آ ۲۱۰٦] ۱۲۰-(...) حَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِيْ وَهْبِ: أَخْبَرْنِي يُونُسُ عَنِ الْبِي شِهَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ وَأَنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ لِي عَنْ أَبِيهِ وَأَنَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ لِي عَنْ أَبِيهِ وَأَنَا الْمَاحِي اللهِ عَلَيْ اللهُ بِي الْكُفْر، وَأَنَا الْحَاشِرُ اللّهِ يَالْكُفْر، وَأَنَا الْعَاشِرُ اللّهِ يَلْقِي يَمْحُو الله بِي الْكُفْر، وَأَنَا الْعَاقِبُ اللّهِ يَعْدَهُ اللهُ رَوْوَقًا لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ». وَقَدْ سَمَّاهُ الله رَوُوقًا رَبِّهِ وَقَدْ سَمَّاهُ الله رَوُوقًا رَجِمًا.

[٦١٠٧] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَعْمَرٍ اللهِ وَعَيْدِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: وَلَا الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: الْكُفْرَة، وَفِي حَدِيثٍ شُعَيْبٍ: الْكُفْرَة، وَفِي حَدِيثٍ شُعَيْبٍ: الْكُفْرَة، وَفِي حَدِيثٍ شُعَيْبٍ:

(حضرت جبیر بن مطعم والنوی کے) بیالفاظ (منقول) ہیں: میں نے رسول اللہ النوی ہیں ہے، کہا: میں نے رسول اللہ النوی ہے تا قب (سے مراد) کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، معمر اور عقیل کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا) اور شعیب کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا) اور شعیب کی حدیث میں ہے: کفرکو (مٹا دے گا۔)

کے فائدہ: آخری روایت سے پت چاتا ہے کہ رسول اللہ تاہی کے ناموں کا جومفہوم بیان ہوا ہے، گمان غالب ہے کہ وہ امام زہری کی طرف سے ہے وان کے بعض شاگردوں نے حدیث کے ساتھ بیان کردیا۔

[١٦١٠٨] ١٢٦ [٦١٠٨] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيدُ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ».

[6108] حفرت الوموی اشعری دانی سے روایت ہے،
کہا: رسول الله طالا ممارے لیے اپنے کی نام بیان فرمایا
کرتے تھے۔آپ نے فرمایا: ''میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور مُفققی (آخر میں آنے والا) ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوبہ (آپ تالی کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی) اور نبی الرحمہ ہوں (آپ تالی کی وجہ سے انسان بہت می رحمتوں الرحمہ ہوں (آپ تالی کی وجہ سے انسان بہت می رحمتوں سے نوازے گئے اور نوازے جائیں گے۔)'

# (المعحم٣) (بَابُ عِلْمِهِ اللَّهِ تَعَالَى وَالمَعِمِهِ وَ اللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ)(التحفة ٣٥)

[6109] جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوخی (مسلم) سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے دعرت عائشہ چھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہی نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطافر مائی۔آپ

باب:35 الله تعالى كے بارے ميں آپ مَا لَكِمُ كاعلم

اورشد يدخشيت ركهنا

[٦١٠٩] ١٢٧-(٢٣٥٦) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّخَى، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ

ذَٰلِكَ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَرَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

کے صحابہ میں سے بعض کو بیخبر پنجی ، افعول نے گویا کہ اس (رخصت اور اجازت) کو تا پند کیا اور اس کام سے پر بیز کیا۔

نی تابیخ کو بیہ بات پنجی تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو بیخبر ملی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو افعول نے اس کام کو ناپند کیا اور اس کام سے پر بیز کیا ، اللہ کی قتم ! میں ان سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اس (اللہ) کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں۔''

على قائده: نبي كريم الله النج من كام كى اجازت دى ادراس برعمل فرمايا، اسے بى كرنا بهترين تقوىٰ ہے۔

آ ( ٦١١٠] ( . . . ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ؟ ح : وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرِ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ.

[6110] حفص بن غیاث اورعیسی بن یونس دونوں نے اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ اضی کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیان کی۔

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْلِم، عَنْ مَسْلُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةِ فِي أَمْرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ يَئِيلِةٍ فَعَضِبَ، حَتَّى النَّاسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ يَئِيلِةٍ فَعَضِبَ، حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

[6111] ابومعاویہ نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے (ابوخی) مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی، انھوں سے کہا: رسول اللہ ٹاٹھی نے ایک کام کی رخصت دی، لوگوں میں سے کچھ نے خود کو ایسا کام کرنے سے زیادہ پا کہاز خیال کیا۔ یہ بات نی ٹاٹھی کو کہی تو آپ کو غصہ آپ کے چہرة انور سے ظاہر ہوا، پھر آپ کو غصہ آیا حتی کہ خصہ آپ کے چہرة انور سے ظاہر ہوا، پھر آپ کو غصہ آیا حتی کہ جس کام کی جھے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی جھے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی جمعے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی جمعے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی جس ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اور ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اور ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اور ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اور ان سب سے زیادہ اللہ کا اس

(المعجم٣٦) (بَابُ وُجُوبِ اتّبَاعِهِ تَاثِيَّمُ) (التحفة٣٦)

باب:36\_آپ مُلْقِيمُ (كِيَهُم ) كا اتباع واجب

[٦١١٢] ١٢٩–(٢٣٥٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَلِي عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْق، يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَخْسِبُ لْهَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥].

[6112] عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر عظی نے اٹھیں حدیث سائی کدانصار میں سے ایک آدى نے رسول الله مايم كے سامنے حره ميں واقع ياني كي ان گزرگاہوں (برساتی نالیوں) کے بارے میں حضرت زبیر جائظ سے جھڑا کیا جن سے وہ تھجوروں کوسیراب کرتے تھے۔ انصاری کہتا تھا: یانی کو کھلا چھوڑ دو وہ آگے کی طرف گزر جائے، انھوں نے ان لوگوں کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ ظافاع کے باس جھکڑا لے آئے۔ رسول سے کہا: "م (جلدی سے اینے باغ کو) پلا کر یائی اینے ہمسائے کی طرف روانہ کردو۔' انصاری غضبناک ہو گیا اور كمن لكًا: الله كرسول! اس ليح كه وه آب كا يجويكي زاد ہے۔ (صدے سے) نبی کریم ٹاٹیا کے چرے کا رنگ بدل گیا، پھرآپ نے فرمایا:''زبیر! (باغ کو) یانی دو، پھراتی دیر یانی کوروکوکہ وہ مجبوروں کے گرد کھودے گڑھے کی منڈبرے كراني لك 'زبير دانيان كها: الله كى قتم! مين يقينا سجها ہوں کہ بیآیت: ' دنہیں! آپ کے رب کی قتم! وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے''ای (واقعے) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

کے فاکدہ: جب جھڑ اہوتو ہر فریق خود کو حق پر سجھتا ہے اور جو اس کی خواہش ہوائی کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ برساتی نالوں سے اپنے باغ یا کھیت کو سیراب کرنے کا حق باری باری مل سکتا ہے۔ اس کا بھی تعین رواج اور دستور کی روشی میں ہوجاتا ہے کہ سیرا بی سے کیا مراد ہے۔ حضرت زبیر جھڑ کا باغ انساری کے باغ سے پہلے واقع تھا۔ پہلے آتھی کا حق تھ کہ وہ دستور کے مطابق اتنا پانی اپنے درختوں کولگالیں کہ ان کے گردسیرا بی کے لیے کھود ہے ہوئے گڑھے ایک بار پانی سے بھر جائیں ۔ رسول اللہ تھ اللہ انتظام نہ کریں، کچھ نہ پچھ پانی ہر درخت تک کے بجائے حضرت زبیر جھڑ کو مروت سے کا م لینے کی تلقین فر مالی کہ گڑھے بھر نے کا انتظام نہ کریں، کچھ نہ پچھ پانی ہر درخت تک پہنچ جائے تو باقی پانی اپنے ہمسائے کی طرف روانہ کردیں کینی انساری اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ زبیر جھڑ نے درختوں کو پلانے کے لیے سرے سے پانی ہی نہ دروکیں۔ انھوں نے رسول اللہ تھ کھڑ کے بارے میں ایک نامناسب بات کہ دی۔ رسول اللہ تھ کھڑ کو اندازہ ہو گیا کہ زبیر جھڑ اپنے حق سے کم بھی لیں تو انساری ناراض ہی رہے گا۔ آپ نے عین عدل و بات کہ مطابق فیصلہ کو اندازہ ہو گیا کہ زبیر جھڑ تا ہے کہ بیانی پلانے کے حقوق کیا ہیں انسان کے مطابق فیصلہ کے بارے یا سے کہ حقوق کیا ہیں انسان کے مطابق فیصلہ کا بیات کی جھ آجائے کہ پانی پلانے کے حقوق کیا ہیں انسان کے مطابق فیصلہ کیا ہی بات کی سے مطابق فیصلہ کو اس بات کی سے مطابق فیصلہ کی بات کی سے مطابق فیصلہ کی بات کی سے مطابق فیصلہ کی بات کی سے کہ پانی پلانے کے حقوق کیا ہیں انسان کی سے مطابق فیصلہ کو کی بات کی سے مطابق فیصلہ کو اس بات کی سے مطابق فیصلہ کی بات کی سے مطابق فیصلہ کی بات کی سے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کی بات کی سے بات کی سے بات کی سے بات کی سے بانی بات کی سے بات کے کہ بات کی سے بات کی بات کی سے بات کی سے بات کی سے بات کی سے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی

اور آیندہ جھڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طاقیم کی تائید کرتے ہوئے اور آپ کے مکمل انصاف کی شہادت ویتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاقیم کا فیصلہ صحیح ہے اور بیکھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاقیم کے کیے ہوئے فیصلے میں ہرانصاف پیندانیان کے لیے دلی رضا مندی کا مکمل سامان موجود ہوتا ہے۔

> (المعجم٣٧) (بَاكُ تَوْقِيرِهِ تَلَّيُّمُ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ شُوَّالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْلا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وْمَا لاَ يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ) (التحفة٣٧)

آبد التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَخْبَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَخْبَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرُتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبَيْ يُهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى

[٦١١٤] (...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمَدَ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً وَهُوَ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةً الْخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهُ سَلَمَةً الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

المجادة المجادة المجادة الله المجادة الله المجادة الم

باب:37۔آپ مُنَالِیَّا کی تو قیراورآپ سے ایسے
امور کے بارے میں بکٹر تسوال کرنا جن کی
ضرورت نہ ہویا شریعت نے مکلّف نہیں کیا اور پیش
نہیں آئے اور اس طرح (کے بےمقصد سوالات) کو
ترک کردینا

[6113] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے خبر دی ، ان دونوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ بیان کیا کرتے تھے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کو فرماتے ہوئے سا: ''میں جس کام سے مصیں روکوں اس سے اجتناب کرواور جس کام کا حکم دوں ، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے بلکے کر دیا۔''

[6114] یزید بن باد نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ بالکل اس کے مانندروایت کی۔

[6115] ابوصالح، اعرج، محدین زیاد اور ہمام بن منبه، سب نے حضرت ابو ہریرہ والٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی طلق سے روایت ہے (آپ نے فرمایا): "جب تک میں

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِمُ مُورُورَةً وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ وَحَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ وَكَلَّاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَمْرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وح: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً وح: وَحَدَّثَنَا مُحْمَّدِ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدِيثٍ هَمَّامٍ: «مَا تُوكُتُمْ، كُلُهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ هَمَّامٍ: «مَا تُوكُتُمْ، وَفِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ: «مَا تُوكُتُمْ، فَالَ: عَنِ النَّبِيِّ هَمَّامٍ: هَمَا مُؤَنِي مَا لَوْتُمْ فِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ: هَمَا تُوكُتُمْ، وَلَوْقِ مَا مَلْكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ \* ثُمَّ ذَكُرُوا نَحْوَ حَدِيثٍ هَمَّامٍ: هَمَا الرَّوْفِي عَلِ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . حَدِيثٍ مَنِ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُمَوْرُ وَنِي مَنْ الزُهُ هُرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

شمصیں چھوڑ رکھوں (کوئی حکم نہ دوں) تم بھی مجھے چھوڑ ہے رکھو (خواہ مخواہ کے سوال مت کرو)'' اور ہمام کی حدیث میں ہے:''جب تک شمصیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جوتم سے پہلے تھے (کثر ت سوال سے) ہلاک ہو گئے'' پھر انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ سے زہری کی حدیث کی طرح (آگے) بیان کیا۔

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُومًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يُحَرَّمْ الْمُسْلِمِينَ جُومًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

[6116] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے اپنے والدے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہیم نے فرمایا: "مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے سب سے بڑا جرم وار وہ شخص ہے جوکی ایس چیز کے بارے میں سوال کرے جوحرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پراسے حرام کر دیا جائے۔"

فاكدہ: شریعت كے جواحكام جس طرح سے ديے گئے ہیں انسان ان پراپنے بہترین فہم كے مطابق پورے اخلاص سے عمل كرے۔ اس میں عافیت بھى ہے اور اللہ كی طرف سے قبولیت كا یقین بھى۔ بال كی کھال اتار نے والے اپنے سوالوں كے ذریعے سے اپنے اور دوسرول كے ليے مشكلات كا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ تائی كے بعد شریعت كے نئے احكام تو تازل نہیں ہو سكتے ليكن سوالوں ميں مين ميكھ ذكا لنے والے ، كريد نے والے اور مفروضوں پر اجتہاد كر كے فتو بے دینے والے ، شریعت كے ان احكام كو جو فطرت كے عين مطابق ہیں مشكل اور بیچیدہ ضرور بنادیتے ہیں۔

[٦١١٧] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَالِيْ : "أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

آجُلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟
ع: وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حَمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
ع: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَّرَ عَنْهُ»، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَّرَ عَنْهُ»، وقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

آلانًا مَحْمُودُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْمَى بْنُ عَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْمَى بْنُ مُحَمَّدِ اللَّوْلُوئِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ ، قَالَ مُحَمُودٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ -: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: عَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنسِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنسٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ الْمَحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " قَالَ: فَمَا أَتْلَى لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " قَالَ: فَمَا أَتْلِي

[6117] ہمیں سفیان (بن عیدنہ) نے حدیث بیان کی،

ہا: ۔ جھے یہ اس طرح یاد ہے جس طرح بیم اللہ الرحمٰن

الرحیم یاد ہے ۔ نہری نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے

اپنے والد ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہیم نے فرمایا:

''مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے

بڑا جرم واروہ خض ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال

کیا جے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو

لوگوں کے لیے حرام کردیا گیا۔''

[6118] بونس اور معمر دونوں نے اس سند کے ساتھ زہری سے روایت کی اور معمر کی حدیث میں مزید بیان ہے:
''دوہ آ دمی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بارے میں کہا: عامر بن کے بارے میں کریدا'' اور بونس کی حدیث میں کہا: عامر بن سعد (سے روایت ہے ) انھوں نے حضرت سعد دان النظامے سنا۔

[6119] نظر بن شمیل نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں موئی بن انس نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کو اپ نے خطبہ ماتھوں کے بارے میں کوئی بات پہنی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ''جنت اور دوز خ کومیر ے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے خیر اور شرکے بارے میں آج کے دن جیسی گیا۔ میں نے خیر اور شرکے بارے میں آج کے دن جیسی (تفصیلات) بھی نہیں دیکھیں۔ جو میں جانتا ہوں، اگرتم (بھی) جان لوتو تم ہنسو کم اور روؤوزیادہ۔'' (حضرت انس ڈٹاٹٹو نے) کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن بھی نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سرڈھانپ لیے اور ان کے نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سرڈھانپ لیے اور ان کے روئے کی آ وازیں آئے لگیں۔ کہا: تو حضرت عمر ڈٹاٹٹو کھڑے

عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُمُ ﴾ [المائدة 101].

آ ۱۹۲۰] ۱۳۵-(...) وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَنْسِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ عُبَادَةً: قَالَ: عَالَ: عَالَ: عَالَ: عَالَ: عَالَ مَرْجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فَلَانٌ» وَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُوا فَلَانٌ» وَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاهُ إِنْ اللهِ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ تَمَامَ الْآيَةِ.

ہوئے اور کہا: ہم اللہ کے رب ہونے ،اسلام کے دین ہونے اور مجمد طاقی کا میں ہونے اور مجمد طاقی کا میں ہوں ہونے ہو کے اور مجمد طاقی کا میں ہوں کہا: ایک آ دمی کھڑا ہوگیا اور پوچھا: میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ فلال تھا''اس پر میآ بت انری: ''اے ایمان لانے والو! ان چیز دل کے بارے میں سوال نہ کرو جوا گرتمھارے سامنے فلا ہر کردی جائیں تو شمھیں دکھ پہنچائیں۔''

[6120] روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے موئی بن انس نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک دلائٹ سے سا، وہ کہہ رہے تھے: ایک شخص نے پوچھا: اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تیرا باپ فلال ہے'' بھریہ آیت نازل ہوئی: ''اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو میں سوال نہ کرو جو اگر تمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو میں دکھ پہنچائیں۔'' کھل آیت پوھی۔

[6121] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا، مجھے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ نے خبر دی کہ (ایک دن) رسول اللہ طاقی سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور انھیں ظہر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے

فَصَلّٰى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا المِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلُنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا أَخْبَرُنُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»

قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي" فَقَامَ عَبْدُاللهِ بْنُ حُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَة " فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي" بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ: وَسُولُ عُمرُ فَقَالَ: وَسِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ فَقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فَي الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فِي الْخَيْرِ فَي الْخَيْرِ فَي الْخَيْرِ فَي الْخَيْرِ فَي الْخَيْرِ وَاللّمَارُ اللهُ فِي الْخَيْرِ فَي الْفَارُ اللهُ وَي الْمَارُ اللهُ وَاللّمَارُ اللهُ وَلَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيُومِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُ".

بہت بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہوں گے، پھر فر مایا: ''جو شخص (ان میں سے) کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تک اس جگہ کھڑا ہوں، تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرد گے میں میں میں تاؤں گا۔''

حضرت انس بن مالك والله في كما: جب لوكول في رسول الله علي على سيسنا اورآب في بارباريكهنا شروع كر ریا: ''مجھ سے پوچھو' تو لوگ بہت روئے، اتنے میں عبداللہ بن حدافه النفذ كمر عموكة اوركم على: الله كرسول! ميرا باپ كون تفا؟ رسول الله تاتيم في فرمايا: ومتمحارا باپ حذافدتفائ كهرجب رسول الله تلفظ في زياده بار مجمع يوجهو' فرمانا شروع كيا (اورپة چل كيا كهآپ غص مين كهه رہے ہیں) تو حضرت عمر رہ اللہ مسنوں کے بل بیٹھ گئے اور كہنے گا : ہم اللہ كے رب ہونے، اسلام كے دين ہونے اور محمر تلی کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر الله الله عليها تو رسول الله عليهم في سكوت اختيار فر ماليا-كها: اس كے بعدرسول الله مَاليَّا في فرمايا: "احيما، اس وات ک قتم جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے! ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی کے اندر جنت اور دوزخ کومیرے سامنے پیش کیا گیا تو خیراور شرکے بارے میں جو میں نے آج دیکھا، بھی نهين ديکھا.''

خطے فائدہ: جب بڑے امور کا ذکر ہور ہا تھا اور آیندہ پیش آنے والے امور ہے آگاہ کیا جار ہا تھا تو اس کے دوران میں غیرا ہم اور لا یعنی سوالوں پر آپ ٹاٹیٹر کو خصہ آیا۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ ٹاٹیٹر نے فر مایا: ٹھیک ہے، تم اس طرح کے سوال کرتا چاہتے ہوتو کرلومیں ہرایک سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت عمر ٹاٹیؤید بات سمجھ گئے اور تمام صحابہ کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ کا خصہ ٹھٹڈ اکرنے کی کوشش کی۔معذرت کے الفاظ میں یہ منہوم موجود ہے کہ جو آپ نے بتایا ہم دل و جان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے آپ کے بتائے ہوئے پر اور اپنے ایمان پر راضی ہیں۔

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُدَافَةَ نِمَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَتَّ مِنْكَ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُذَافَةَ: وَاللهِ ! لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ، لَلهَ اللهِ ال

ابن شہاب نے کہا: عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹوز کی بیہ بات س کران) کی والدہ نے عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹوز سے کہا: میں نے بھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹاتم سے زیادہ والدین کا حق پامال کرنے والا ہو۔ کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ بجھتے تھے کہ ہوسکتا ہے تمھاری مال سے بھی کوئی ایسا کام ہوگیا ہو جو اہل جاہلیت کی عورتوں مال سے بھی کوئی ایسا کام ہوگیا ہو جو اہل جاہلیت کی عورتوں سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح (سوال کر کے) سب لوگوں کے سامنے اپنی مال کورسوا کر دیتے ؟ عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹو کے سامنے اپنی مال کورسوا کر دیتے ؟ عبداللہ بن حذافہ ڈاٹٹو کے سامنے اپنی مال کورسوا کر دیتے اختیار کر لیتا۔

آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَ حَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَ حَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَ حَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَ حَا أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِهُ ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثَهُ ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِ عَيْثِهُ ، بِهٰذَا اللهِ ، مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ اللهُ عَنْ النَّبِي عَيْثِهُ ، فَعُرُ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعُدُ اللهِ بْنِ حُذَافَة قَالَ : أَمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَة قَالَتْ ، فَعُلُم وَ وُكِيثِ يُونُسَ .

[6122] معمر اور شعیب دونوں نے زہری ہے، انھوں نے حصرت انس رہ اللہ ہے ، انھوں نے حصرت انس رہ اللہ ہے ، انھوں نے نبی سالیہ ہے سیحدیث اور اس کے ساتھ عبید اللہ کی حدیث بیان کی ، البتہ شعیب نے کہا: زہری ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ ن خض کے جا کہا کہ خض نے بتایا کہ عبد اللہ بن حذاف ہی ہائی کی والدہ نے کہا، جس طرح یونس کی حدیث ہے۔

[71٢٣] ١٣٧-(...) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّاسَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّاسَ سَأْلُوا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَغَالَ: فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:

[6123] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائش سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی طافیا سے (بہت زیادہ اور بے فائدہ) سوالات کیے حتی کہ انھوں نے آپ طافیا کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا، تو ایک دن آپ باہرتشریف لائے، منبر پر رونق افر وز ہوئے اور فرمایا: ''اب

انبیائے کرام پہلاکے فضائل

501

"سَلُونِي، لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ اللهُ فَلَكُمْ اللهُ فَلَكُمْ اللهُ فَلَكُمْ اللهُ فَلَكُمْ اللهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنسُ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَّشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَّافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِنْ أَنْ أَلْمَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلُ مِّنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحٰي فَيُدْغَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: الْغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِينَا بِاللهِ رَبًا، وَبِهُ حَمَّدٍ عَلَيْهِ رَسُولًا، عَائِذًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَيِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ رَسُولًا اللهِ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِئَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِذًا اللهِ عَائِذًا وَسُولُ اللهِ عَائِذًا وَسُولُ اللهِ عَائِذًا اللهِ اللهِ اللهِ عَائِذًا فَي الْخَيْرِ وَالشَّرِ، إِنَّهُ مَا دُونَ هٰذَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَيْهُ وَالنَّارُ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هٰذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٦١٢٥] ١٣٨-(٢٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ

مجھ سے (جتنے جا ہو) سوال کرو، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے، میں تم کو اس کا جواب دول گا۔'' جب لوگوں نے بیٹ تو اپنے مند بند کر لیے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں ہی کی بڑے معاطعے (وعید، سزا، سخت تھم وغیرہ) کا آغاز نہ ہور ہا ہو۔

حضرت انس بالله نے کہا: ہیں نے دائیں ہائیں ویکھا تو محفرت انس بالله کہ جب راور ہا تھا تو محبر ہیں سے وہ شخص کیڑے ہیں منہ لپیٹ کر رور ہا تھا تو محبر ہیں سے وہ شخص اٹھا کہ جب (لوگوں کا) اس سے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے تھا (ابن فلاں! کہہ کر پکارا جا تا تھا) اس نے کہا: اللہ کے نبی! مرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھا را باپ حذافہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھا را باپ حذافہ ہے۔'' پھر حضرت عمر بن خطاب بھا تھے اور کہا: ہم اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد تا تھی کی پناہ ما گئے والے ہیں۔رسول بی اللہ تا تھی نہیں اور ہے۔ تا ورجہتم کی صورت گری اللہ کی تھی تھی نہیں ویکھا۔ میرے لیے جنت اور جہتم کی صورت گری کی گئے تو بیں نے آس دونوں کی گئے تو بیں نے آس دونوں کی گئے تو بیں نے آس (سامنے کی) دیوارسے آگے، ان دونوں کو دیکھا ہے۔'' کھی لیا۔''

[6124] ہشام اور معمر کے والدسلیمان دونوں نے کہا: ہمیں قمادہ نے حضرت انس ڈھٹٹ سے میقصہ بیان کیا۔

[6125]عبدالله بن براداشعری اور (ابوکریب) محمد بن علاء بهدانی نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے بریدسے صدیث بیان

قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ عَنْ أَشْيَاءً كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَالَ رَجُلِّ: قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَالَ رَجُلِّ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمُ مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا الله يَعْنَ بُونِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبِ: قَالَ: الله الله يَعْنَ بَوْكَ سَالِمُ مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! إِنَّا مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! إِنَّا مَنْ أَبِي كُرَيْبِ: قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ، مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله!

> (المعجم٣٨) (بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ ۖ اللَّهِ مِنْ مَّعَايِشِ الدُّنْيَا، عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ)(التحفة٣٨)

باب:38۔شریعت کے حوالے سے نبی مُنافِظ نے جو

فرمایاس بر مل واجب بے، جہاں آپ نے دنیوی

امورك بارے ميں محض اپني رائے كا اظهار فرمايا

ہے(اس بر عمل واجب نہیں)

سَعِيدِ النَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فَيَيْهُ بْنُ سَعِيدِ النَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ بِقَوْمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَا يَصْنَعُ عَلَى رُعُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هُولَاء؟» فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي هُولَاء؟» فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأَنْثَى فَتَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ: «مَا أَظُنُ

يُغْنِي ذَٰلِكَ شَيْئًا» قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَٰكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلًى .

قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ لهٰذَا.

قَالَ الْمَعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكَّ.

[٦١٢٨] ١٤١–(٣٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

آپ نے فرمایا: ' اگر میکام انھیں فائدہ پہنچا تا ہے تو کریں۔ میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا، تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ تھمراؤ، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمھارے ساتھ بات کرول تو اسے اپنالو، کیونکہ میں اللہ عزوجل برجھی جھوٹ نہیں بولول گا۔'

[6127] عبدالله بن رومي يمامي، عباس بن عبدالعظيم عنری اوراحمد بن جعفر معقری نے مجھے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں نظر بن محمد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے ابونجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت رافع بن خدر کی مالئے نے حدیث سَائى، كما: رسول الله تَقْفِظُ جب مدينه مين تشريف لائ تو (وہاں کے) لوگ محجوروں میں قلم لگاتے تھے، وہ کہا کرتے تے (کہ) وہ گامعہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "تم کیا كرتے ہو؟" افھول نے كہا: ہم يه كام كرتے آئے ہيں۔ آپ نے فرمایا: 'اگرتم لوگ بیاکام نه کروتو شاید بہتر ہو۔'' اس پران لوگوں نے (ایسا کرنا) چھوڑ دیا، تو ان کا پھل گر گیا یا (کہا) کم ہوا۔ کہا: لوگوں نے یہ بات آپ نکھ کو بتائی تو آپ نے فرمایا: ''میں ایک بشر ہی تو ہوں، جب میں شمصیں دین کی کسی بات کا تھم دول تواہے مضبوطی سے پکڑلواور جب میں شمصیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں۔''

عکرمہ نے (شک کے انداز میں) کہا: یا ای کے مانند ( کچھ فرمایا۔)

معقری نے شک نہیں کیا، انھوں نے کہا'' تو ان کا کھل گرگیا۔''

[6128] حماد بن سلمه نے ہشام بن عروہ سے، انھول

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ الْبِنِ عَامِرِ، قَالَ أَبُو بَكُرِ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ بَيْنِيْ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: اللَّهِ لَكُمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ » قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».

نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بھٹا ہے۔ اور حماد ہی نے ثابت ہے، انھوں نے حضرت انس بھٹا ہے۔ اور روایت کی کہ نی ٹائٹا کا کچھ لوگوں کے پاس ہے گزر ہوا جو کھجوروں میں گانعہ لگارہے تھے، آپ نے فرمایا: ''اگرتم بینہ کروتو (بھی) ٹھیک رہے گا۔'' کہا: اس کے بعد تضلیوں کے بیررئ مجوریں پیدا ہوئیں، پھر پچھ دنوں کے بعد آپ کا ان کے بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''تمھاری مجوریں کیسی رہیں ''نھوں نے کہا: آپ نے اس اس طرح فرمایا محالت کو زیادہ تھا۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانے والے ہو۔''

## (المعجم٣٩) (بَابُ فَضْلِ النَّظَوِ اِلَيْهِ ثَاثِثُمُ، وَتَمَنِّيهِ)(التحفة٣٩)

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد فِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد فِي يَدِه! لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَانْ يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَعْلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ ".

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ: الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي، لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤخَّرٌ.

## باب:39-آب نُگَالِمُ كَى زيارت كرنے اوراس كى تمنا كرنے كى فضيلت

[6129] ہمام بن منبہ نے کہا: بیاحادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا نے رسول اللہ ٹٹٹٹا سے روایت کیں، انھوں نے کئی حدیثیں بیان کیں، ان میں بید (بھی) تھی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹا نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! تم لوگوں میں سے کی پروہ دن ضرور آئے گا کہوہ مجھے نہیں و کیھ سکے گا۔ اور میری زیارت کرنا اس کے لیے ایس سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے پاس ہوگا۔''

(امام مسلم کے شاگرد) ابواسحاق (ابراہیم بن محمہ) نے کہا: میرے نزدیک اس کامعنی سے کہ وہ شخص مجھے اپنے مسب لوگوں کے ساتھ دیکھے، میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوں گا۔اس میں تقذیم و تاخیر موئی ہے۔

#### (المعجم، ٤) (بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ)(التحفة، ٤)

[٦١٣٠] ١٤٣ - (٢٣٦٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَّلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيِّ».

آبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى، اَلْأَنْبِيَاءُ أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى نَبِيُّ ".

[٦١٣٢] ١٤٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِّ مِنْهَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْبُهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْهَا: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْهَا: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَا: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيًّ ».

المجارة (٢٣٦٦) - ١٤٦ (٢٣٦٦) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ

# باب:40 حضرت عيسى اليناك فضائل

[6130] ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے انھیں بتایا کہ حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹوئ سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: '' تمام لوگوں کی نسبت میں حفرت ابن مریم طبیقا سے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء علّاتی بھائی (ایک باپ اور مختلف ماؤں کے بیٹے) بیں، نیز میرے اوران کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔''

[6131] اعرج نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹی انے فرمایا: "تمام لوگوں کی نبیت میں حضرت عیسی بایا کے زیادہ قریب ہوں، تمام انہیاء علاقی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ بایا کے درمیان اور کوئی نی نہیں ہے۔"

[6132] معمر نے ہمام بن منبہ سے صدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو نے
ہمیں رسول اللہ علیہ سے روایت کیں، انھوں نے کئی
احادیث بیان کیں، ان میں ایک بیہ ہے کہ رسول اللہ لانگیا۔
نے فرمایا: ''میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کی نسبت
حضرت عیلی بن مریم پھٹا سے زیادہ قریب ہوں۔' صحابہ نے
حضرت عیلی بن مریم پھٹا سے زیادہ قریب ہوں۔' صحابہ نے
عرض کی: اللہ کے رسول! کس طرح؟ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا:
''انبیاء علاقی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا
دین ایک ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نی نہیں ہے۔
(نبوت سے نبوت جڑی ہوئی ہے۔)'

[6133]معمرنے زہری ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جانتھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طابعی

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَالْ: «مَا مِنْ مَّوْلُودٍ يُّولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ »، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ! إِلَى الْمَرْيَمَ وَأُمَّةً مِنَ الْمَيْطَنِي الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

[٦١٣٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:
أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعًا عَنِ
الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: "يَمَسُّهُ حِينَ
الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: "يَمَسُّهُ حِينَ
يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسَّةِ الشَّيْطَانِ
إِيَّاهُ"، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ "مِنْ مَسِنْ مَسِلْ
الشَّيْطَانِ".

[٦١٣٥] ١٤٧ - (. . . ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَّوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمّهُ ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ».

[٦١٣٦] ١٤٨-(٢٣٦٧) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "صِياحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ».

نے فرمایا: "پیداہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگا تا ہے، ماسوائے حضرت ابن مریم بیٹھ اور ان کی والدہ کے۔" پھر حضرت ابو ہر رہ ٹاٹھ نے کہا: اگرتم چا ہوتو بیہ آیت پڑھو (حضرت مریم بیٹھ کی والدہ نے کہا:)" میں اس کو اور اس کی اولا دکو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔"

[6134] معمر اورشعیب نے زہری سے، اس سند کے ساتھ خبر دی، دونوں نے کہا: ''(بچہ) جب پیدا ہوتا ہے تو اشیطان) اسے کچوکا لگاتا ہے اور وہ خود کوشیطان کے کچوکا لگاتا ہے۔ اور شعیب کی حدیث میں (خود کوئے کے بغیر صرف)''شیطان کے کچوکا سے'' کے الفاظ ہیں۔

[6135] حضرت الوہررہ وہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو بونس شلیم نے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابوہریہ وہ اللہ اللہ علی کہ سے اور انھول نے رسول اللہ علی کہ آپ مائی نے نے فرمایا: '' آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، شیطان کچوکا لگاتا ہے، ماسوائے حضرت مریم نیٹ اوران کے بیٹے (حضرت عیلی مالیا) کے ''

[6136] سہیل (بن ابی صالح) کے والد نے حفرت ابو ہر رہ وہ وہ اللہ علی علی اللہ علی الل

ف کندہ: اطباء کہتے ہیں کہ ولادت کے بعد بچے کے رونے ہے اس کے چھپھوٹ متحرک ہوجاتے ہیں اوراس کا سانس لینے کا

عمل شروع ہوجاتا ہے۔ شیطان بیکرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بچہ خود روئے یا کوئی اس کے کمر پڑتھی دے کر اس کے پھیپھڑوں کو متحرک کرے، وہ اسے چھوتا ہے یا کچوکا لگاتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے کی ولادت کے بعدال سے سب سے پہلا رابطہ اس کا ہو۔ اس بیٹ اتفاضا بیہ ہے کہ بچہ وصول کرنے والے فردکو، ڈاکٹر ہویا کوئی اور، بیکرنا چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد بیچکو پاؤں سے پکڑ کراٹھائے اور اس کی کمر پر ہلکی ہی چیت لگا کر اس کے پھیپھڑ ہے کو تحرک کردے تا کہ شیطان کواس کا موقع نہ طے۔ اور والدین کو بیعلیم دی گئی ہے کہ قربت سے پہلے وہ اپنی اولاد سے شیطان کو دور رکھنے کی دعا کریں۔

[٦١٣٧] ١٤٩ -(٢٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي».

کے فائدہ: اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے نام کی کھائی ہوئی قتم کے مقابلے میں اپنی بات کو غلط قرار دے دیا جائے۔

(المعجم ٤١) (بَابٌ:مِنْ فَضَائِلِ اِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ اللَّيْمَ )(التحفة ٤١)

[6138] على بن مسهر اور ابن فضيل في مخار بن فلفل سے روایت كى ، انھول فر حضرت انس بن مالك والله است روایت كى ، كہا: ایک شخص رسول الله والله الله والله كالله الله والله الله والله وا

باب:41 حضرت ابراتيم ليل مَا يَعْمُ كَ نَضالُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ فُضَيْلٍ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسَ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْهَا فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ!

«ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

[٦١٣٩] (...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلِ، مَّوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ.

[٦١٤٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ عِينًا، بمِثْلِهِ .

[6139] این اورلیس نے کہا: میں نے عمرو بن حریث کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک الثاثات سنا، وہ کہدرہے تھے: ایک مخص نے کہا: اللہ کے رسول! اسی ( پچھلی حدیث) کے مانند\_

[6140] سفیان نے مخارسے روایت کی، انھوں نے كها: مين في حضرت الس والله كونبي من الفي سروايت كرت ہوئے سنا،اس کے مانند۔

ع فاكده: بيربات رسول الله تاييم في التواضع كے طور پر اور اپنے جدامجد، الله كے فليل حضرت ابراہيم مليم كاحر ام كي غرض سے کہی۔اس میں کوئی شبہیں کہ آپ سیداولا وآ دم ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی اور حضرت ابراہیم علیفا کی دعا بھی۔حضرت ابراجيم ملينة بهي خيرالبريه تقهه

> [٦١٤١] ١٥١-(٢٣٧٠) حَدَّثَنَا قُتَسُمَةُ لَئِنَ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ «اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، بِالْقَدُومِ.

[6141] حفرت ابو ہریرہ دائٹ سے روایت ہے، کہا: رسول الله طافي ني الله عند الراجيم ني الله في الله في الله سال کی عمر میں قد وم (مقام پر تیشے یا بسولے کے ذریعے) ہے ختنہ کیا۔''

🚣 فاكده: "قدوم" شام مين ايك مقام ب- اى طرح تيشي ياكثرى حسيلند كركسى بهى آلكوقد وم كبتي بين جيدرت لكا بوتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیا جاسکتا ہے۔حضرت ابراہیم ملیا اسب سے پہلے انسان میں جضوں نے ختنہ کیا۔ آپ کوأس برس ک عرتک پہنے جانے کے بعد ختنے کا تھم دیا گیا۔ آپ نے تھم ملتے ہی اس پڑمل کیا۔

[٦١٤٢] ١٥٢-(١٥١) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ

[6142] يوس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب سے، انھول نے حضرت ابو ہرای وہ اٹا سے روایت کی که رسول الله تالل نے فرمایا: "ہم حضرت ابراہیم ملی کی نبست مک کرنے کے زیادہ حق دار تھے جب انھوں نے کہا تھا: اے میرے رب!

إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ
الْمَوْتَٰي، قَالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَى وَلْكِنْ
لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ،
لَيْطُمْئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ،
لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي
السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ».
[السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ».

جھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان سے پوچھا: کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو انھوں نے کہا: کیوں نہیں! مرصرف اس لیے (دیکھنا چاہتا ہوں) کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط الیا پررخم کرے! وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ اور اگر میں قید خانے میں اتنا کمباعرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف مایا رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا (بلاوا طبع ہی جیل سے باہر آجاتا۔)'

کے فائدہ: بیسب باتیں رسول الله طافی نے تواضع کے طور پرادر سابقہ انبیاء بیا کے فضائل واضح کرنے نے لیے فرمائیں۔الله پرایمان، مبراور تحل میں آپ طافی کا مرتبہ سب سے اونچاہے۔

[٦١٤٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[6143] امام مالک نے زہری سے روایت کی کرسعید بن میتب اور ابوعبید نے انھیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے خبر دی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے ایس کی زہری سے روایت کردہ حدیث میان کی۔

[٦١٤٤] ١٥٣-(...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوْى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ».

[6144] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے، انھول نے نبی سالھ سے روایت کی کہ آپ سالھ نے فرمایا: "الله تعالیٰ حضرت لوط ایا کا مخرت فرمائے! انھوں نے مضبوط سہارے کی بناہ کی ہوئی تھی۔"

آبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ

[6145] حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی آئے نے فرمایا '' حضرت ابراہیم طیفا نے بھی کوئی جھوٹ منہیں بولا، سوائے تین (طاہری) جھوٹوں کے (جو حقیقت میں عین سی تھے، لیکن سنے والے جو مفہوم لے رہے تھے وہ دوسرا تھا)، دوذات الہی (کی توحید) کے بارے میں: آپ کا

بيركهنا كه ميں پيار ہوں اور په كہنا: بلكه (اگر په بولتے ہوں تو) ان کے اس بڑے نے کیا ہے اور ایک حضرت سارہ میں کے بارے میں۔ وہ ایک جابر بادشاہ کی سرز مین برآئے،حضرت سارہ ﷺ ن کے ہمراہ تھیں اور وہ سب لوگوں سے حسین ترین تھیں، آپ ملیلائے ان ہے کہا: یہ جابرانسان اگر جان گیا کہ تم میری بیوی ہوتو بیتھارے معاملے میں مجھ پر غلبہ جاہے گا، للندااگروه تم سے يو چھے تواسے بير بتانا كهتم ميري بهن مو، كيونكداسلام كے حوالے سے تم ميرى بہن بھى ہو،اس پورى سرزمین میں مجھے اینے اور تمھارے علاوہ کسی مسلمان کا علم تہیں (ہم صرف دو ہیں، اس لیے اخوت اسلام کا اطلاق ہمیں پر ہوسکتا ہے۔) جب آپ البقاس کی زمین (ملک) میں داخل ہوئے تو اس جابر حکمران کے کسی کارندے نے ان کودیکھا، وہ اس جابر حکران کے پاس گیا اور اس سے کہا: تمھاری سرزمین پر ایک الی عورت آئی ہے جس کے لائق صرف یمی بات ہے کہ وہ تمھاری ہو۔اس نے (اپنا کارندہ) ان (حضرت ساره منظ) کی طرف بھیج کر انھیں منگوا لیا۔ حفرت ابراہیم ملینا نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ (حضرت سارہ میں) اس کے ہاں گئیں تو وہ خود پر قابونہ رکھ سکا،ان کی طرف ہاتھ بردھایا تواس پراس کا ہاتھ شدت سے جكر ليا كيا-اس نے ان سے كہا: آپ (ايخ) الله سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ آزاد کر دے، میں آپ کو نقصان نہیں كبنياوس كا- انهول (حفرت ساره ينك) في اليابي كيا-اس نے دوبارہ یمی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے جکڑ اگیا۔اس نے پہلے کی طرح ان سے بات کی تو انھوں نے ویبا ہی کیا، اس نے (تیسری بار) پھر وہی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلی دونوں بار سے بھی زیادہ شدت ہے جکڑا گیا تو اس نے ان ہے کہا: اللہ سے دعا کرو، وہ میرا

ماتحهآ زاد کردیے،شمصیں اللّٰہ کا عبد دیتا ہوں کے شمصیں نقصان

السَّلَامُ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنَ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ وَّقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارِ وَّمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ، أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَتْ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَّا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبضَتْ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْن، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ، وَّلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ».

نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں نے (ایبا ہی) کیا اور اس کا ہاتھ آزاد کردیا گیا،اس (جابر حکمران) نے اس شخص کو بلایا جوان کولایا تھا تو اس سے کہا:تم میرے پاس کسی جن زاد کولائے ہو، انسان کونیس لائے۔تم اے میری سرز بین سے باہر نکال دواور ہاجر کو بھی اس کے سپر دکر دو۔''

آب الله في خرمايا: "وه چلتي بهوئي آئين، جب حضرت

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ نَّمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ ابرائیم النا نے انھیں دیکھا تو (نمازے) سلام پھیرا اور ان عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ ے کہا: کیا گزری؟ حضرت سارہ منا نے کہا: اچھی (گزری)، قَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِر، وَأَخْدَمَ خَادمًا».

الله نے فاجر کا ہاتھ روک دیا اور خادمہ بھی عنایت فرمائی۔'' حضرت ابو ہر رہ واٹھ نے کہا: آسان سے اترنے والے یانی کی اولاد (کہلوانے والو!) یہی (ہاجر)تمھاری ماس تھیں۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاء!.

🚣 فوائدومسائل: 📆 عربول کواس وجہ ہے بنوماءالسماء کہا جاتا ہے کہ وہ بارش والے علاقے کی تلاش میں رہتے تھے اور بارش ے حاصل ہونے والے یانی اور اس سے اگنے والی گھاس پر وہ اور ان کے جانور گزارہ کرتے تھے۔اس سے بھی بہتر وجہ تسمیدیہ بیانی میں ہے کہ عرب حضرت اساعیل ملیا کی اولاد سے ہیں اور ان کی پرورش زمزم کے پانی سے ہوئی جو آسان سے آیا ہوا پانی ہے۔ ﴿ حضرت اساعيل ملينه كي والده كا نام باجر ہے۔ ہمارے بال ہ كے اضافے كے ساتھ باجرہ معروف ہے۔

## باب:42-حضرت موی مُلاثِیْل کے فضائل

[6146] جام بن منبه نے کہا: به احادیث بی جو حضرت ابو ہر رہ دی تنظ نے ہمیں رسول الله عظم سے بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: رسول الله تاتی نے فرمایا: '' بنواسرائیل ننگے مسل کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرم گاہ و كيفت تن جبكه حفزت موى اليلا البلي عشل كرتے تنے، وہ لوك (آپس ميس) كهني لكي: والله! حفرت موى ماينه كو ہمارے ساتھ نہانے ہے اس کے سوا اور کوئی مات نہیں روکتی کہ انھیں نصیتیں کی سوجن ہے۔ ایک ون حفرت موکی الیا عسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پھر پررکھ

#### (المعجم ٢٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِل مُوسِلَى مَزَاثِينِمُ) (التحفة ٢٤)

[٦١٤٦] ١٥٥-(٣٣٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّنُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ، وَّكَانَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَّغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِغَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثْرِهِ يَقُولُ: فَفِرِي، حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ.

فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْحَجَرِ. [راجع: ٧٧٠]

آبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا يَخِيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلا حَبِيًّا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرِى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلا عَنْدَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُويْهِ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ مُوسَى مَوْيِهِ، وَقَضَ عَلَى مَلِا مِنْ بَنِي يَسْعٰى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مَثْى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِنْ بَنِي يَسْعٰى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مَثْى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِنْ بَنِي السَّرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا لَا تَكُونُوا اللهَ مَنَا فَالُوا فَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَمِينَ فَبَرَّاهُ ٱلللهُ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَجِيهُ ﴾ [الاحزاب: 19].

دی، وہ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موکی علیظا میہ کہتے ہوئے اس کے چیچے لیکے: میرے کپڑے، پھر! میرے کپڑے، پھر! یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت مولی علیظا کی جائے ستر دیکھ لی۔ وہ کہنے لگے: اللہ ک قتم! مولی علیظا کو تو کوئی تکلیف نہیں۔

اس کے بعد پھر ٹھبر گیا، اس وقت تک ان کو دیکھ لیا گیا تھا۔ فرمایا: انھوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پھر کوضر بیس لگانی شروع کر دیں۔''

حضرت ابوہر برہ دلائٹن نے کہا: واللہ! بچھر پر چھ یا سات زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے ، یہ پچھر کوموکیٰ ملیٹھا کی مارتھی۔

[6147] عبدالله بن شقیق نے کہا بہمیں حضرت ابوہریرہ دلائٹ نے بتایا، کہا: حضرت موئی ایک باحیا مرد سے، کہا: انھیں بر بنہ نہیں ویکھا جاسکتا تھا، کہا: تو بنی اسرائیل نے کہا: انھیں خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑ نے خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑ نے کہا ور اپنے کیٹرے پھر پر کھ دیے تو وہ پھر بھاگ نکلا، آپ ایک اور اپنے مصل کیا اور اپنے مصل کیا اور کہتے تھے:) کیٹرے پھر اور کہتے تھے:) لیاس کے پیچے ہو لیے، اے مارتے تھے (اور کہتے تھے:) میرے کپڑے، پھر! بیبال تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے سامنے رک گیا۔ اور (اس کے مارئیل کے ایک موئی مایٹ رک گیا۔ اور (اس کے خوالے سے یہ آیت) اتری: ''ایمان والو!ان لوگول کی طرح نہ ہوجاؤ جنھوں نے موئی مایٹ کو ایڈ ادی اور اللہ نے موئی مایٹ کے وہ اللہ کے دور کیا ہوئی بات سے براء ت عطاکی اور وہ اللہ کے ذرد یک انتہائی وجیہ (خوبصورت اور وجاہت والے) تھے۔''

غلاہ: اس حدیث ہے شریعت کا بیتھ واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی الزام ہے براءت کا تقاضا ہو یا کوئی اور حقیقی ضرورت (علاج وغیرہ کی) ہوتو مرد (معالج وغیرہ) کسی مرد کے ستر کو دیکھ سکتا ہے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موکی اللہ برجو الزام لگوایا وہ لوگوں کی نظر میں ان کی وجاہت کم کرنے اور ان کی ثان میں کمی لانے کے لیے تھا۔ غلامی میں زندگیاں گزار نے والے بہت سے کم نظراور کم ہمت لوگوں کوشیطان ایسے ہی بہانوں کے ذریعے سے حق کی پیروی سے روکتا ہے۔اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹیبرلوگوں کے سامنے اس طرح آئیں کہ ان کی ثنان عظیم ہو، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوں، انہائی خوبصورت ہوں تاکہ ان کی ذات میں کوئی اوٹی سی کمی بھی ان کے اتباع میں کمی کے لیے بہانہ بننے نہ پائے۔اللّٰہ أعلم بالصواب.

[٦١٤٨] ١٥٧-(٢٣٧٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَّا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَّهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ، بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَّبِّ! ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ «فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ، لَأَرَيْنُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

[6148] محمد بن رافع اورعبد بن حميد في محصے حديث بیان کی: عبد نے کہا: عبدالرزاق نے ہمیں خبر دی اورابن رافع نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی \_ انھوں نے کہا: ہمیں معمر نے ابن طاوس سے خبر دی ، انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈاٹھا سے روابیت کی ، کہا: ملک الموت كوحفرت موى مايعة كے پاس بيجا كيا، جب وہ (انسانی شکل اور صفات کے ساتھ ) ان کے پاس آیا تو انھوں نے اے ایک تھٹررسید کیا اوراس کی آنکھ پھوڑ دی، وہ اینے رب کی طرف واپس گیا اورعرض کی: تونے مجھے ایسے بندے کے باس بھیجا جوموت نہیں جا ہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اے لوٹا دی اور فر مایا: دوبارہ ان کے پاس جاؤ اوران سے کہو کہ وہ ایک بیل کی کمریر ہاتھ رکھیں ، ان کے ہاتھ کے نیجے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے میں ایک سال أنسي مع كاركبا: (فرشة ني بغام ديا توموى ملية ن) كبا: میرے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھرموت ہوگی۔ تو انھوں نے کہا: پھرابھی (آجائے)،تو انھوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ انھیں ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک چھر کے چھیکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ تالیم نے فرمایا ''اگریس وہاں ہوتا تو میں شمصیں (بیت المقدس کے) رائے کی ایک جانب سرخ میلے کے پنچان کی قبرد کھا تا۔''

کے فائدہ: فرشتے کو بیت مقا کہ وہ حضرت موی ملیکا کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آگر روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آگر روح قبض کرنے کے بجائے زبان سے کہا: اپنے رب کے پاس چلیں؟ حضرت موی ملیلائے اسے وہمن کا آ دمی خیال کرتے ہوئے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے

اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موی ملیکھ کی دعا کے مطابق انھیں ارضِ مقدس کے قریب موت دی اور وہیں وفن ہوئے۔ بنی اسرائیل کوان کی جائے تدفین کا پہتہ نہ چل سکا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ ان کی قبر کو پوجنا شروع کر دیتے۔رسول اللہ ٹاٹیٹی کو یہ قبر کو یہ قبر کے باس سے گزرے، وہ قبر کو یہ قبر دکھائی گئی آپ ٹاٹیٹی نے معراج کے لیے بیت المقدس کا سفر کیا تو آپ حضرت موسی ملیکھ کی قبر کے پاس سے گزرے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (دیکھیے، حدیث: 6158)

[٦١٤٩] ١٥٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبُّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَّكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُل: الْحَيَاةَ تُريدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْن ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ! أَمِثْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، رَمْيَةٌ بِحَجَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرِيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِب الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

[6149] محمد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ سے روایت کی انھوں نے کہا: بیاحادیث ہیں جوہمیں حضرت ابو ہریرہ وہائی حديث يه) ب كدرسول الله تَقْيَمُ في فرمايا: " ملك الموت حضرت موی ملینا کے باس آیا اور ان سے کہا: اپنے رب کے یاس چلیس؟ تو حضرت موسیٰ ماینا نے اس کی آئکھ برٹھیٹر مارااور اس كى آئكه تكال دى، فرمايا: ملك الموت الله تعالى كے ياس واپس گیا اور کہا: تونے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جوموت نہیں جا ہتا اور اس نے میری آئکھ چھوڑ دی ہے، چنانچداللدتعالى نے اس كى آئكھاسے لوٹا دى اور فرمايا: ميرے بندے کے یاس واپس جاؤ اور کہو: آپ زندگی جائے ہیں؟ اگرآپ زندگی حاجے میں تو اپنا ماتھ ایک بیل کی پشت پر ر میں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے یقیج آئیں گے اسنے سال آپ زندہ رہیں گے (بین کرحضرت موی ملیفانے) کہا: پھر کیا ہوگا؟ کہا: پھرآپ کوموت آ جائے گی، کہا: تو پھرابھی جلدی بی (موت آ جائے اور دعا کی:) اے میرے پروردگار! مجھے ارض مقدل سے ایک پھر چھیکنے کے فاصلے پر موت وے'' رسول الله ظَافِيمُ نے فرمایا: ''الله کی قتم! اگر میں اس جگدے پاس ہوتا تو میںتم کورائے کی ایک جانب سرخ شیلے کے پاس ان کی قبردکھا تا۔'

[٦١٥٠] (. . .) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحَقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا

[6150] محد بن کیل نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے اسی حدیث کے مانند

مدیث بیان کی۔

[6151] تحبين بن منتى في كها: بميس عبدالعزيز بن عبدالله بن ابی سلمہ نے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج ہے، انھول نے حضرت ابو ہررہ وہ اللہ سے روایت کی ، کہا: ایک بار ایک یہودی اپنا سامان بچ رہا تھا، اس کواس کے پچھ معاوضے کی پیش کش کی گئ جو اسے بری لگی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا۔ شک عبدالعزيز كوبوا\_وه كمناكانبيس،اس ذات كي تتمجس في موی طیه کوتمام انسانول پرفضیلت دی! کمها: تو انصاریس ے ایک شخص نے اس کی بات س لی تواس کے چیرے پرتھیٹر لگایا، کہا: تم کہتے ہو: اس ذات کی قتم جس نے مویٰ ملیظا کو تمام انسانول يرفضيك دى! جبكه رسول الله عَالَيْن (تشريف لا چکے ہیں اور) ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کہا: تو وہ میہودی ذمدداری لی گئ ہے اور ہم سے (سلامتی کا) وعدہ کیا گیا ہے اور کہا: فلال شخص نے میرے مند پر تھیٹر مارا ہے۔ تو رسول الله الله الله الله عنه الله عنه يتحير كول مارا؟ "كماكماس ني كها تها: \_ الله كرسول إ\_اس وات ك فتم جس في حضرت موى الينا كوتمام انسانون يرفضيات دی ہے! جبکہ آپ ہارے درمیان موجود ہیں۔ کہا: تو رسول الله طافرا کو عصد آگیا اور آپ کے چمرہ مبارک سے غصے کا پت چلنے لگا، پھرآپ نے فرمایا: "الله کے نبیوں کے مابین (انھیں ایک دوسرے پر) فضیلت نددیا کرو،اس لیے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنھیں اللہ جاہے گا آسانوں اور زمین میں جو مخلوق ہےسب کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا توسب سے يهل جسے اٹھايا جائے گا وہ ميں مول كايا (فرمايا:)جنھيں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا۔ تو (میں دیکھوں

[٦١٥١] ١٥٩–(٣٣٧٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُّ يَّعْرِضُ سِلْعَةً لَّهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا، كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ – شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ – قَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفٰي مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفْى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَّعَهْدًا، وَّقَالَ: فُلَانٌ لَّطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: قَالَ - يَا رَسُولَ اللهِ! -: وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرفَ الْغَضَبُ فِي وَجُههِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةٍ يَوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُّونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ». گا کہ) حفرت موی مایلا عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے یوم طور کی بے ہوشی کوشار کیا جائے گا (اور وہ اس کے عوض اس بے ہوشی سے مشتمیٰ ہوں گے) یا آخیس مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں (بہ بھی) نہیں کہنا کہ کوئی (نبی) یونس بن متی ملیٹھ سے افضل ہے۔''

[6152] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے اک سندسے بالکل ای طرح بیان کیا۔

[6153] يعقوب كے والد ابراہيم (بن سعد) نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابوہر مرہ وہائٹوسے روایت کی، کہا: دوآ دمیوں کی تکرار ہوگئی، ایک یہود بوں میں سے تھا اور ایک مسلمانول میں سے۔مسلمان نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت محمد الله کا کوتمام جہانوں پر فضیلت دی! یبودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے موکی طیا کو تمام جہانوں پرفضیلت دی! تواس پرمسلمان نے اپناہاتھ اٹھایا اور یبودی کے مند برتھیٹر ماردیا۔ یبودی رسول الله ناتیم کے یاس چلا گیا اوراس کے اینے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وه سب آپ كويتا ديا، اس پررسول الله تافي نفر مايا: " مجمع موی ملیه پرفضیات نه دو، (جب) تمام انسان موش وحواس ے بے گانہ ہوجائیں گے،سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موی مایدا عرش کی ایک جانب (اسے) بکڑے کھڑے مول گے۔ مجھے معلوم نہیں کہوہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے،اس لیے مجھ سے پہلے اٹھائے گئے یاوہ ان میں سے ہیں جنميں الله في (الله من شاء الله "سوائ ان ع جنمين الله جائے گا۔" کے تحت استثنی کیا ہے۔ [٦١٥٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

[٦١٥٣] ١٦٠-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ، رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفٰي مُحَمَّدًا عَلَيْهُ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفْى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ: فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْر الْمُسْلِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوَسِّى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيقُ، فَإِذَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ».

طاری ہوگی وہ بلحاظِ مدت سب سے کم آپ کی ہوگی لیکن آپ آئکھیں کھول کر دیکھیں گے تو موئی ملط آپ کو عرش کے پاس اسے تھاہے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ملط آئی ہے اس سے بیاستدلال فرمایا کہ موٹی ملیائی پر دنیوی زندگی میں بھی صعقہ (بے ہوش کا عالم) طاری ہوا تھا۔ اس کوشار کر کے ان کی مدت زیادہ ہونے کے باد جود آپ سے پہلے ختم ہو جائے گی یا سب سے کم مدت کے حوالے سے حضرت موٹی ملینہ کو استثنا حاصل ہوگا۔

آ ۱۹۱۶] ۱۹۱۹ (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّحْمٰنِ النَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، الشَّبُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

[1100] النّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا النّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ النَّبِيِّ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلَا بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أو اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ».

[٦١٥٦] ٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيدُ: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأُنْبِيَاءِ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: عَمْرِو بْنِ يَحْيِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي.

[6154] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مستب نے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ دفائلا سے روایت کی، کہا: مسلمانوں میں نے حضرت ابو ہر یرہ دفائلا سے روایت کی، کہا: مسلمانوں میں سے ایک شخص کے درمیان سے ایک شخص کے درمیان کی کرار ہوئی، جس طرح ابن شہاب سے ابراہیم بن سعد کی روایت کردہ حدیث ہے۔

[6155] ابواحمدز بیری نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو بن کی سے، انھوں نے حضرت الیسعید خدری دی اللہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دی اللہ سے روایت کی ، کہا: نبی تافیل کے پاس ایک یہودی آیا جس کے چبرے پر تحییر مارا گیا تھا، اس کے بعد زہری کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے (بول) کہا: (رسول اللہ تافیل نے فرمایا:)" مجھے معلوم نہیں وہ (موکی ایک ) ان میں سے منے جنھیں بے ہوڑی تو ہوئی کی نواقہ میں افاقہ میں ہے ہوگی ہوگی کی نواقہ میں اور کی سے ہوگی ہوگی گیا۔"

افعال و کرین افی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے عمرو بن یجی ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید انھوں نے دھرت ابوسعید خدری دائی ہے والد سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دائی ہے والد سے، کی، کہا: رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''انبیاء بیا ہے درمیان کی کو دوسرے پر بہتر قرار نددو۔'' اور ابن نمیر کی حدیث (کی سند) میں ہے: عمر و بن یجی نے ابن نمیر کی حدیث (کی سند) میں ہے: عمر و بن یجی نے کہا: جھے میرے والد نے حدیث سائی۔

آبُ بْنُ عَلَيْنَا هَدَّانَ هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَلِبٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «أَتَيْتُ - وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ: مَرَرْتُ - عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ».

آمره [ ٦١٥٨] ١٦٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُنْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، فَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُمَوْنُ اللهِ عَلَيْهِ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: وَرَادَ فِي حَدِيثِ عِيسٰى: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي وَوَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسٰى: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِي وَرَادَ فِي حَدِيثِ عِيسٰى: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي

٤٣) (بَابٌ: فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ النِّبِيِّ ثَلَّيْظٍ: "لاَ يَسْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَّقُولَ: أَنَا خَيُرٌ مِّنْ يُونُّسَ بْنِ مَتَّى") (التحفة٤٣)

المَّارِينَ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَلَى: صَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ

[6157] ہداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا:
ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی اور سلیمان تیمی سے حدیث
بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت
کی کہ رسول اللہ سُلٹی نے فر مایا: ''معراج کی شب میں سرخ
شیلے کے قریب آیا۔ اور ہداب کی روایت میں ہے:۔ میں
موی ایک کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ
دے تھے۔''

[6158] عیسیٰ بن یونس، جریراورسفیان نے سلیمان تیمی سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس اٹائٹ سے سنا، کہہ رہے تھے کدرسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''میں حضرت موئی الله کاٹٹا نے فرمایا: ''میں حضرت موئی الله کاٹٹا نے فرمایا: ''میں حضرت موئی الله کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔'' اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید رہے ہے: ''جس رات مجھے اسراء پر لے جایا گیا میں (موئی مایلا کے قریب سے )گزرا۔''

باب:43 حضرت بونس مایشا کا ذکراوررسول الله سُالیّنا کا فرمان: ''کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ کہے: ''میں بونس بن متّی سے بہتر ہوں''

[6159] الوبكر بن الى شيب، محد بن تثنی اور محد بن بشار نے كہا: ہميں محد بن جعفر نے حدیث بيان كی ، كہا: ہميں شعبہ نے سعد بن ابراہيم سے روایت كی ، انھول نے كہا: ميں نے حمید بن عبدالرحلن كو حضرت ابو ہر رہ دائش سے حدیث بیان

انبيائ كرام يَهِمْ كَ فَضَاكُ ... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهِ يَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّبِيِّ وَيَهُ أَنَّهُ «قَالَ: - يَعْنِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ لِي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْ يُعَلِيهِ السَّلَامُ».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً.

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلِيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: "مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى "، وَنَسَبَهُ إِلْي أَبِيهِ.

#### (المعجم ٤٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ، مَا الْنِيْمُ) (التحفة ٤٤)

آر ۲۱۲۱] ۱۹۸ - (۲۳۷۸) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَرْبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ : غَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : «أَتْقَاهُمْ » قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ » قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَنَا دِنِ الْعَرَبِ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ اللهِ » قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَنَا دِن الْعَرَبِ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ اللهِ ، قَالُ : "فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ اللهِ الْمَعِيدِ اللهِ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ

کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نبی سُلُولِیُ سے روایت کی کہ ''اس نے فرمایا: \_ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے \_کسی بندے کو جہیں کو جو میرا ہے ۔ ابن شکیٰ نے کہا: میرے کسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ کہ: میں یونس بن مثلیٰ مالیا اسے بہتر ہوں۔''

ابن ابی شیبہ نے کہا: محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی۔

[6160] قادہ سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوالعالیہ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: تمھارے نبی سُلُفِیُّم کے چھا کے بیٹے (حضرت ابن عباس ڈاٹھُٹا) نے مجھے نبی سُلُفِیُّم سے صدیث بیان کی کہ آپ سُلُوْلِم نے فرمایا: ''کسی بندے کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کہے: میں یونس بن متی ملینا سے افضل ہوں۔'' آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا۔

## باب:44 حفرت يوسف مَنْ فَيْمُ كَ چِندفضاكل

[6161] حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے، کہا:
آپ ٹاٹٹ سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول! لوگوں میں سب
سے زیادہ کریم (معزز) کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوان
میں سب سے زیادہ متی ہو۔' صحابہ نے کہا: ہم اس کے متعلق
آپ سے نہیں یو چھ رہے۔ آپ نے فرمایا: '' تو (پھر سب
سے بڑھ کر کریم) اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ ہیں، اللہ
کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان کے والد) بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان کے والد) بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان کے والد) بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان کے والد) بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے خیل (حضرت ابراہیم میلیہ) کے بیٹے ہیں۔' صحابہ نے کہا: ہم اس کے بارے ہیں بھی آپ سے ہیں۔' صحابہ نے کہا: ہم اس کے بارے ہیں بھی آپ سے

تَسْأَلُونِّي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَام، إِذَا فَقِهُوا».

نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا: '' پھرتم قبائل عرب کے حسب ونسب کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جولوگ جاہلیت میں اچھے ہیں اگر دین کو سہجھ لیں ۔''

#### (المعجم٥٤) (بَا**بٌ: مِّنْ فَضَ**ائِلِ زَكُوِيًّا، مَنْ الْثِيْلِ)(التحفة٥٤)

برهنگ تھے۔''

باب:45-حفرت ذكريا مُلَاثِيْنَ كِالْحِصْ فضائل

[٦١٦٢] ١٦٩-(٢٣٧٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا».

#### (المعجم ٤٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ، نَلَّيُّمُ)(التحفة ٤٦)

[٦١٦٣] ١٧٠-(٢٣٨٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ اللهِ عُمَرَ -: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا مُعْيَانَ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا مُعْيَدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ كَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، صَاحِبَ الْخَضِرِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ ، سَمِعْتُ أَبِي السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ ، سَمِعْتُ أَبِي اللهِ يَشِي الْمُ اللهِ يَشِي الْمَالَ اللهِ يَشَعِيلُ اللهِ اللهِ يَشَعِيدُ اللهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُ اللهِ ، سَمِعْتُ أَبِي اللهِ يَشِي اللهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُو اللهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي اللهُ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي اللهَ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي اللهَ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي الْمُ اللهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي اللهَ وَلَا اللهَ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي

### باب:46 وحفرت خفر الأفرام كالقرام كالعض فضائل

[6163] عروبن محمہ تاقد، آخی بن ابراہیم خطلی، عبیدالله بن سعیداور محمہ بن ابی عمر کی، ان سب نے ہمیں ابن عید نہ صدیث بیان کی ۔ الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں ۔ سفیان بن عید نہ نہیں عروبن دینار نے سعید بن جبیر سے عید نہ نہیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے کہا: نوف (بن فضالہ) بکالی کا بی خیال ہے کہ بنواسرائیل کے حضرت موگ طیا وہ نہیں جو حضرت خطر طیا کہ بنواسرائیل کے حضرت ابن عباس ٹاٹھا کو حضرت خطر طیا کہ جم عصر تھے۔حضرت ابن عباس ٹاٹھا کو بید وہ شوا کو یہ کہا: اس اللہ کے کہا جوئے سا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھا کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھا کو یہ فرماتے ہوئے سا: دو حضرت موگ طیا بنواسرائیل میں خطبہ دینے کے ہوئے سا: دو حضرت موگ طیا بنواسرائیل میں خطبہ دینے کے ہوئے سا: دو حضرت موگ طیا؛ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والاکون ہے؟ انھوں نے کہا: میں سب سے زیادہ خیاہ والاکون ہے؟ انھوں نے کہا: میں سب سے زیادہ

جانع والا مول، "آپ الله في فرمايا: "الله تعالى في اس وجه سے ان برعماب فرمایا کہ انھوں نے علم کو (جواصل میں اللہ ك ياس ب) والس الله تعالى كى طرف منوب كول ندكيا، پھر الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی که میرے بندوں میں ہے ایک بندہ مجمع البحرین (دویا نیوں کے ملنے کی جگہ) پر ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔حضرت مویٰ ملیٰ فانے كها: مير - رب! مير - ليه ان سے طنع كاكيا طريقه ہے؟ توان سے کہا گیا: ایک تقیلی میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں آپ مجھلی کو گم یائیں گے وہ وہیں ہوگا۔وہ (حضرت مویٰ ماینہا) چل پڑے، ان کے ساتھ ان کے جوان ساتھی (خادم) بھی چل پڑے، وہ پوشع بن نون الينا تھے۔حضرت موی اليا نے تھیلی میں ایک مچھلی اٹھا لی، وہ اور ان کا جوان ساتھی چل یڑے یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پینی گئے، موی طیفا بھی سو گئے اور ان کا جوان (خادم) بھی سو گیا، اتنے میں مجھلی تھیلی میں تربی، تھیلی سے نکلی اور سمندر میں جاگری۔ کہا: (حضرت موي ليلا كواس بات كابية نه جل سكا صرف جوان نے یہ بات ریکسی \_) الله تعالى نے اس مچھلى كے ليے يانى کے بہاؤ کوروک دیا، حتی کہ وہ یانی مچھلی کے لیے ایک طاقع کے مانند ہو گیا اور اس کے اندر ہی مچھلی کے لیے ایک سرنگ نما راستہ تھا، حضرت مویٰ ملیا اور ان کے جوان دونوں کے لیے حیرت ناک بات تھی ، ان دونوں نے دن اور رات کے باتی جھے میں سفر جاری رکھا، حضرت مویٰ علیقا کا ساتھی (مچھلی كى بات) آپكو بتانا بجول كيا\_ جب موى عليه في كو تو ا پنے جوان سے کہا: ہمارا دن کا کھانا پیش کرو، ہمیں اس سفر میں خوب تھاوٹ ہوئی ہے۔فرمایا: وہ اس جگہ سے جس کا انھیں حکم دیا گیا تھا، آ کے نکل جانے سے پہلے نہ تھے تھے۔ ال (جوان) نے کہا: آپ نے دیکھا، جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مجھلی و ہیں بھول گیا اور مجھے شیطان نے

إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسٰى: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتًا فِي مِكْتَل، وَّانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةً، فَرَقَدَ مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِزِّيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا ، وَّكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُّخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا لهٰذَا نَصَبًا، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ مُوسٰى: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُّسَجَّى عَلَيْهِ بِثُوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسلى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنِّي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسٰى، قَالَ: مُوسٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ ہی یہ بات ( بھی) بھلوادی کہ میں ( آپ کے سامنے )اس کا ذكر كرون، اور عيب بات (يه) بي كداس (محمل) في (دوباره زنده جوكر) ياني مين راسته بكر ليا ـ حضرت موى ماينه نے کہا: یمی تو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانوں پر روانہ ہو گئے۔ فرمایا: وہ دونوں اپ قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے جارہے تھے کہ دونوں چٹان کے باس آئے تو موی ملیشانے ایک مردکود یکھا جس نے اسینے اردگرد کیڑالییٹ رکھا تھا۔مویٰ ملیّانے آخیں سلام کیا، وہ بولے: اس سرزمین پرسلام کہال سے آگیا؟ انھوں نے کہا: میں موی ہوں، بوچھا: بنی اسرائیل کے موی ؟ کہا: ہاں۔انھوں نے کہا: آپ اللہ کے علم میں سے اس علم پر ہیں جواللہ نے آپ کو سکھایا، اسے میں نہیں جانتا اور میں اللہ ك اس علم ير مول جواس نے مجھے سكھايا، آپ اسے نہيں جانة حضرت موى الميا في ان سے كما: كيا مين آپ ك پیچیے پیچیے چلوں تا کہ آپ ہدایت کا وہ علم جو آپ کوسکھایا گیا، جھے بھی سکھا دیں؟ انھوں نے کہا: آپ میرے ساتھ (رہتے ہوئے) ہرگز صرنہیں کرسکیں گے (جوسکھنے کے لیے ضروری ہے)،آپاس بات رصبر کربھی کیے سکتے ہیں جس کی آپ كوآگاي (تك ) نبيس \_ (موى ايد ن) كما: آپ ان شاء الله مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے سی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔خصر ملیا فے ان سے کہا: اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو اس وقت تک مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔موی طیع نے کہا: ٹھیک ہے۔حضرت خضر اور حضرت موی میں سمندر کے کنارے چل ہڑے۔ ایک کشتی ان دونوں کے قریب سے گزری۔ دونوں نے ان (کشتی والوں) سے بات کی کہ وہ ان دونوں کو بھی کشتی میں بھالیں۔انعول نے حضرت خضر عایدا کو پہان

عَلَى عِلْمِ مِّنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىَّ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسٰى، عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَّحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِّنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسٰى: ۗ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَّلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا،

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَ - يَقُولُ -:
مَائِلٌ، قَالَ الْخَضِرُ بِيدِهِ هٰكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَنَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، يَطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنَبُئُكَ بِتَأْوِيلِ قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنَبُئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ صَبْرًا»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَبْرًا»، قَالَ رَسُولُ وَلَيْ مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قَالَ: هُوسَى نَقْرَ فِي الْبُحْرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِشْيَانًا»، قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى مُوسَى نِشْيَانًا»، قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى مُوسَى غِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْخُورُ مِنَ الْبَحْرِ، وَلَا مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ، وَالْبَحْرِ، اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

ليا اور دونوں كو بغير كرابيه ليے تشتى ميں بٹھاليا۔حضرت خضر نايشا نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف رخ کیا اور اسے اکھیر دیا۔مویٰ ملینائے ان سے کہا: ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر بٹھایا ہے، آپ نے ان کی کشتی کی طرف رخ کر کے اسے توڑ دیا تا کہ آپ اس کے سواروں کو غرق کردیں، آپ نے براہی عجیب کام کیا ہے۔ انھوں نے كها: ميل نے آپ سے كها نه تھا كه آپ مير ب ساتھ صبر نبيل كرسكيس كي! انھول (مويٰ ماينا) نے كہا: ميرے بھول جانے یر میرا موّاخذہ نہ کریں اور میرے (اس) کام کی وجہ سے میرے ساتھ سخت برتاؤنہ کریں، پھروہ دونوں کشتی ہے نکلے، جب وہ ساحل پر چلے جارہے تھے تو احیا تک ایک لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔حضرت خضر مایٹھائے اسے سر ے بکڑا اور اپنے ہاتھ سے اسے (جسم سے) الگ کر دیا اور اس لڑ کے کو مار دیا۔اس پرموئی الیا نے ان سے کہا: آپ نے کی جان (کے قصاص) کے بغیر ایک معصوم جان کوقل کر دیا۔آپ نے بہت براکام کیا۔انھوں نے کہا: میں نے آپ ے کہانہ تھا کہ آپ میرے ساتھ مرگز صبرنہیں کرسکیں ہے؟" آپ نامی نے فرمایا: '' یہ بات کیلی بات سے شدید تر تھی۔ انھوں (حضرت موی مایلا) نے کہا: اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپے ساتھ ندر تھیں، آپ میری طرف سے عذرتک پینچ گئے۔ وہ دونوں پھرچل بڑے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے لوگوں تک مہنچ تو دونوں نے بہتی والوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے ان دونوں کومہمان بنانے سے اٹکار کر دیا، پھر ان دونوں نے ایک د بوار دیکھی جوگرنا جا ہتی تھی \_ یعنی اللہ فرماتا ہے: وہ جھکی ہوئی تھی \_حضرت خضر مالیا نے ہاتھ سے اس طرح کیا اور اے سیدھا کر دیا، مویٰ علیا نے ان سے کہا: یدایسے لوگ میں کہ ہم ان کے ہاں آئے تو انھوں نے ہمیں

مہمان نہ بنایا، کھانا تک نہ کھلایا، اگر آپ چاہے تو اس کام پر
اجرت لے سکتے تھے۔ انھوں نے کہا: بیہ میرے اور آپ کے
درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ جن باتوں پر آپ سے صبر نہ
ہوسکا میں آپ کوان کی حقیقت بتا تا ہوں۔ 'رسول اللہ تاہی 
نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ موی ملیہ پر رحم فرمائے! میرا دل چاہتا
ہے کہ وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ ہمارے سامنے ان کی مزید
ہاتی بیان ہوتیں۔ 'کہا: اور رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''پہلی
ہات حضرت موی ملیہ کی طرف سے نسیان (کی بنا پر) تھی۔'
فرمایا: ''ایک چڑیا (اڑتی ہوئی) آئی یہاں تک کہ کشتی کے
کنارے پر بیٹھ گئی، کھر اس نے سمندر میں چونچ ماری تو
حضرت خضر ملیہ گئی، کھر اس نے سمندر میں چونچ ماری تو
حضرت خضر ملیہ نے ان سے کہا: میرے اور تجھا رہے علم نے
اللہ کے علم (غیب) میں اس سے زیادہ کی نہیں کی جشنی کی اس

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَّكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

سعید بن جبیر نے کہا: وہ (حضرت ابن عباس ڈاٹٹر) اس طرح پڑھا کرتے تھے: ان ہے آگے (جدهروہ جارہے تھے)
ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کوغصب کرنے کے لیے پکڑ لیٹا
تھا۔اور (آگے) اس طرح پڑھا کرتے تھے: اور رہا لڑکا! تو
وہ کافر تھا۔

آبد الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّقَبَةَ، عَنْ أَبِي الْلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَاسِ: إِنَّ نَوْفًا يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ: كَنْمُ، قَالَ: كَذَتَ نَوْفٌ.

[6164] معتمر کے والدسلیمان تیمی نے رقبہ ہے، انھوں نے ابوائخل ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا:
حضرت ابن عباس وہ شخاسے کہا گیا کہ نوف سجھتا ہے کہ جوموی علم کے حصول کے لیے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موی علیا وہ شخانے کہا: سعید! کیا آپ نے خود اس سے سنا ہے؟ میں نے کہا: تی ہاں، حضرت ابن عباس وہ شا نے کہا: نوف نے جھوٹ کہا۔

کعب کے بھتیج تھے۔حضرت موکی علیما کے بارے میں ان کا یہ نظریدان کی غلط نہی کا شاخسانہ تھا۔ چونکہ یہ بات خلاف حقیقت تھی اور ایک پیغیبر کے حوالے سے تھی ، اس لیے حضرت ابن عباس دائش نے اس بات کوجھوٹ قرار دیا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جھوٹ کی بات ، جوان کی غلط نہی پر بٹنی ہے ، خلاف حقیقت ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباس دائش نے انھیں جمونا شخص قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس دائش نے سعید بن جبیر بڑائ کو جو تفصیلی حدیث سنائی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نوف کی غلط نہی کو دور کرنا چا ہے تھے۔

[٦١٦٥] ١٧٢ -(. . . ) حَدَّثْنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْب [6165] حضرت الى بن كعب علي في من مديث انى،كہا: ميس في رسول الله الله كالله كو يرفرمات بوك سا: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ بَيْنَمَا ''ایک دن مویٰ نایع اینے لوگوں میں بیٹے انھیں اللہ کے دن مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّام یاد ولا رہے تھے (اور) اللہ کے دنوں سے مراو اللہ تعالیٰ کی اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ: نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ، إِذْ قَالَ: مَا نعتیں اور اس کی آ ز مائشیں ہیں، اس وقت انھوں نے (ایک أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَ أَعْلَمَ مِنِّي، سوال کے جواب میں) کہا: میرے علم میں اس وقت روئے قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، زبین پر بھے سے بہتر اور جھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی کہ میں اس مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلِّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ شخص کو جانتا ہوں جوان (موی طیقا) سے بہتر ہے یا (فرمایا:) لَهُ: تَزَوَّدُ حُوتًا مَّالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ جس کے یاس ان سے بوھ کر ہے۔ زمین برایک آ دی ہے الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا جوآب سے بڑھ کر عالم ہے۔ (موی ملینا نے) کہا: میرے إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّى عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ يروردگار! مجص اس كا يد بتائيس، (رسول الله تلك في) فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا . فرمایا: ان سے کہا گیا: ایک تمکین مجملی کا زادِ راہ لے لیں، وہ يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ آدی وہیں ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی کم ہو جائے گا۔ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فرمایا: تو موی طفه اوران کا نوجوان ساتھی چل برے، یہاں فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا تك كدوه ايك چان كے پاس ينج توان (حضرت موى الله) مِنْ سَفَرِنَا لَهَذَا نَصَبًا قَالَ: وَلَمْ يُصِبُّهُمْ نَصَبُّ پر ایک طرح کی بے خبری طاری ہو گئ اور وہ اینے جوان کو حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ چھوڑ کرآ گے چلے گئے ۔ مجھلی (زندہ ہوکر) تزیں اور پانی میں أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا چلی گئے۔ پانی اس کے اور اکٹھانہیں ہور ہاتھا، ایک طاتح کی أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ طرح ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے (اس مچھلی کو پانی میں جاتا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ہوا د کھ لیا اور) کہا: کیا میں اللہ کے نبی (موسی علیما) کے پاس فَارْتَدًّا عَلَى آتَارِهِمَا قَصَصًا، فَأَرَاهُ مَكَانَ پہنچ کر آھیں اس بات کی خبر نہ دوں! فرمایا: پھراہے بھی سے

بات بھلا دی گئی۔ جب وہ آ گے نکل گئے تو انھوں نے اینے جوان سے کہا: جارا دن کا کھانا لے آؤ، اس سفر میں جمیں بہت تھاوٹ ہوگئ ہے۔فرمایا: ان کواس وقت تک تھاوٹ محسوں نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ (اس جگہ ہے) آ گے نگل كئے تھے۔ فرمايا: تواس (جوان) كو يادآ كيا اوراس نے كہا: آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بیہ بات بھلائی کہ میں اس کا ذکر کروں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس (مچھلی) نے (زندہ ہوکر) پانی میں اپناراستہ پکڑلیا۔ انھوں نے فرمایا: ہمیں ای کی تلاش تھی، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانات برچل بڑے۔اس نے انھیں مچھلی کی جگہ وکھائی۔ انھوں نے کہا: مجھے اس جگہ کے بارے بتایا گیا تھا۔ وہ تلاش میں چل پڑے تو انھیں حضرت خصر علیظا سے اردگرد کیڑا لیکے نظرآ گئے، گُدی کے بل (سیدھے) لیٹے ہوئے تھے، یا کہا: گدی کے درمیانے حصے کے بل لیٹے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا: السلام علیم! (حضرت خصر ملیِّقانے) کہا: وعلیم السلام! يوجها: آپكون بين؟ كها: مين موى مون، يوجها: كون موى؟ كہا: بني اسرائيل كے موئ \_ يوچھا: كيسے آنا ہوا ہے؟ كہا: ميں اس ليے آيا ہوں كھيح رات كا جوعلم آپكوديا كيا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ (خضر ملیلائے) کہا: میری معیت میں آپ صبر نہ کر پائیں گے اور آپ اس بات برمبر کر بھی کیے سکتے ہیں جس کا آپ کو تجربہ بی نہیں ہوا! ایسا کام ہوگا جس کے کرنے کا مجھے علم ہوگا، تب آپ اسے دیکھیں گے تو صبرنه كريائيں گے\_ (موئى اليفانے) كہا: ان شاء الله، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انھوں نے کہا: اگر آپ میرے پیچے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خوداس کا ذکر شروع نہ کروں ،

الْحُوتِ، قَالَ: هَهُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى خُلاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَّجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُّوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَّا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتُهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ: انْتَلِّى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَّلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَذَعْرَةً مُّنْكَرَةً، قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنْدَ لَهٰذَا الْمُكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، **وَلٰكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: إِنْ** 

پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انھوں (خضر ملیلہ) نے اس میں لمباسا سوراخ کر دیا۔ کہا: انھوں نے کشتی پرایے پہلو کا زور ڈالا (جس سے اس میں درز آئی) مویٰ ملیا نے انھیں کہا: آپ نے اس لیے اس میں ورز ڈال دی کہ اسے غرق کر دیں۔ آپ نے عجیب کام کیا۔ (خطر الله نے) کہا: میں نے آپ ہے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کی صورت مبرنہ کرسکیں ك\_ (موى ماينات ) كها: مير ع بعول جان يرميرا مؤاخذه نەكرىن اور مىر بے معالملے میں مجھ سے سخت برتاؤ نەكرىپ ـ دونوں (پھر) چل ہڑے یہاں تک کدوہ کچھاڑکوں کے یاس ينيح، وه كھيل رہے تھے۔ وہ (خضر عليمًا) تيزى سے ايك اڑك کی طرف بڑھے اور اے قتل کر دیا۔ اس پر مولیٰ ملیفا سخت گراہٹ کاشکار ہو گئے۔انعوں نے کہا: کیا آپ نے ایک معصوم جان کوسی جان کے بدلے کے بغیر ماردیا؟ "اس مقام ير رسول الله عظم في فرمايا: "جهم بر اور موى عليم برالله كي رجت ہو! اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو (اور بھی) عجیب کام و كيصة ،لكن أفيس اين سائقى سے شرمندگى محسوس موكى ،كما: اگر میں اس کے بعد آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال كرول تو آب مجھ اين ساتھ نهر تھيں، آپ ميرى طرف ے عذر کو بینج گئے اور ( فرمایا: ) اگر موی این صبر کرتے تو ( اور بھی) عجائبات کا مشاہرہ کرتے۔" (الی بن کعب واللہ نے) کہا: رسول الله على جب انبياء مين عاد كركرت توافي ذات سے شروع کرتے (فرماتے): "جم پراللد کی رحت ہو اور جارے فلال بھائی پر، ہم پراللہ کی رحمت ہو! ۔ چروہ دونوں (آگے) چل پڑے یہاں تک کدایک ستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے۔ کئی مجالس میں چھرے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا لیکن انھوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، پھر انھوں نے اس (بستی) میں ایک دیوار

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، وَّلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» - قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا - فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِّتَّامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِس فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: لهٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: سَأَنَبُتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَتَسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَّأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَّكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَهَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا، وَّأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انھوں (خضر ملیٰۃ) نے اسے سیدها کھڑا کر دیا۔ (مویٰ ملاہ نے) کہا: اگر آپ چاہتے تو ال پراجرت (بھی) لے سکتے تھے۔انھوں نے کہا: بدمیرے اورآپ کے درمیان مفارقت (کا وقت) ہے۔ اور انھوں (موی ملینه) نے ان کا کپڑا تھام لیا ( تا کہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور كها كه مجھے ان كى حقيقت بتا دو) كها: ميں ابھى آپ كوان ( کاموں ) کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگول کی تھی جوسمندر میں (ملاحی کا) كام كرتے ہيں۔" آيت كے آخرتك "جباس پر بضدكرنے واللآئے گا تواہے سوراخ والی یائے گا اورآ کے بڑھ جائے گا اور بدلوگ ایک لکڑی (کے تنختے) ہے اس کوٹھیک کرلیں گے اور جولڑ کا تھا تو جس دن اس کی سرشت ( فطرت ) بنائی گئی وہ کفریر بنائی گئی۔اس کے والدین کواس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے، اگر وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انھیں عاجز کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ ان دنوں کو اس کے بدلے میں یا کبازی میں بوھ کرصلہ رحی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے اور رہی دیوار تو وہ شپر کے دویتیم لڑکوں کی تھی (اوراس کے نیچےان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔)'' آیت کآخرتک\_

آ [ ٦١٦٦] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسُفَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٦١٦٧] ١٧٣-(...) حَـدَّثَنَا عَـمْـرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو، عَنْ

[6166] اسرائیل نے ابوالحق سے تیمی کی سند کے ساتھ ابوالحق سے اس کی ابوالحق سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔

[6167]عمروناقد نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے عمرو (ین دینار) سے حدیث بیان کی، افھوں نے سعید بن جبیر

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

> [٦١٦٨] ١٧٤-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ: يَا أَبَّا الطُّفَيْلِ! هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدًّ تَّمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي لْهَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟، فَقَالَ أُبَيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَاءٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَلْي عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَّقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتُ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتْي مُوسٰي، عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلُهُ الْغَدَاءَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

[6168] يونس في ابن شهاب سے، انھوں في عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود سے ، انھول نے حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹا ہے روایت کی کہان کا اور حربن قیس بن حصن فزاری کا حضرت موی فیا کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا، حضرت ابن عباس بڑاتنہ نے کہا کہ وہ خضر علیا تھے، پھر حضرت ابی بن کعب انصاری دانشا کا ان دونوں کے پاس سے گرر ہوا تو حضرت ابن عباس والله نے ان کو بلایا اور کہا: ابوطفیل! ہارے پاس آئے، میں نے اور میرے اس ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موٹی مایشا کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انھوں نے پوچھا تھا؟ آپ نے رسول الله طافع کواس کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت أبي والله نے كہا: ميں نے رسول الله الله الله عنه أو بي فرمات موسى مناه الله عن اسرائيل كى ایک مجلس میں تھے اور آپ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا: کیا آپ کسی ایسے آومی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موی الله نے کہا: نہیں۔ اس پر الله تعالی نے حضرت موی طیق کی طرف وی کی: کیول نہیں، جارا بندہ خضر ہے۔ فرمايا: توموى الله فان سے ملے كاطريقه يو جها تواللد تعالى نے مجھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان سے کہا گیا: جب آپ مچھلی گم پائیں تو لوٹیں ،آپ کی ان سے ضرور ملا قات ہو جائے گی۔موی ملیفانے، جتنا اللہ نے چاہا،سفر کیا، پھراپنے جوان سے كہا: مارا كھانا لاؤ، جب موى عليقان في ناشتہ مانكا تو ان کے جوان نے کہا: آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے یاس رکے تھے تو میں مجھی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسٰى لِفَتَاهُ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ».

إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ.

یہ بھلا دیا کہ میں (آپ کو) یہ بات بتاؤں۔موکی ایکھانے اپنے جوان سے فرمایا: ہم ای کو تلاش کررہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پرواپس چل پڑے۔دونوں کو حضرت خضر میلیٹا مل گئے، پھران دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔

گر اینس نے بیکہا: وہ (موکی طیفا) سمندر میں مچھل کے آثار ڈھونڈرے تھے۔



# تعارف كتاب فضائل الصحابة الأفانة أنيأ

انبیائے کرام پیلا کے بعدرسول اللہ ٹائٹا کے صحابہ کرام ٹھٹھنا کے فضائل بیان ہوئے۔ان میں خلفائے راشدین، پھر نمایاں مہاجرین، اجل صحابیات اور انصار میں سے نمایاں اصحاب کے فضائل شامل میں۔رسول الله مُثاثِیْن کے صحابہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا مجوعه بين جن يرالله في انعام كيا: ﴿ أَلَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّيفِينَ } "يان لوگول کے ساتھ ہول گے جن پراللہ نے انعام کیا، نبیول،صدیقوں،شہیدوں اور صالحین میں سے اور بیاوگ اچھے ساتھی ہیں۔'' (النساء 69:4) ان حضرات ك فضائل مي الله اور رسول الله تاليم كساته حقيق ايمان اور حقيقي محبت، دانا كي، امت كي خدمت، سخاوت؛ شجاعت، جال نثاری غرض ان تمام خوبیوں کی دلآویز مثالیں سامنے آ جاتی ہیں جواہل ایمان کواللہ اور اس کے رسول مُلاَثِيْر کے سامنے سرخروکرنے اور دنیا کی نظروں میں انتہائی عزت منداور قابل محبت بنانے کی ضامن ہیں۔حضرت ابوبکر ڈٹاٹیؤ،صدیق اکبر ہیں۔ رسول اللہ ناٹیل کے ساتھ ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل ایمان اور انتہا در جے کی محبت پر بنی ہے، اس لیے رسول الله كَالله عَلَيْه في احدان ك حوال سع يدارشاد فرمايا: «إثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِينُهُمَا» "السيدوجن ك درميان تيسرا الله تعالى ب- " (حديث: 6169) آب تا يَعْظيم الثان سرفيفيكيك بهي حفرت ابوبكر صديق والله كوعطا فرمايا: «إنَّ أَمَنَّ النَّاس عَلَى فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوبَكْرِ " "مال (كتعاون) اور (ميرا) ساته دين كمعامل مين مجه يرسب عزياده احسان کرنے والے ابوبکر ہیں۔'' (حدیث: 6170) وہ صحیح معنی میں مزاج شناس نبوت تھے۔اللہ کے بعدان کی محبت، اطاعت اور جال نثاري كامحور رسول الله تلقيظ منه اس ليے اگر بني نوع انسان ميں كوئي رسول الله تلقيظ كاخليل ہوسكتا تو وہ ابوبكر راتي بي ہوتے \_ آپ مُلْقِظَ نے حضرت عمروبن عاص جل الله کے سوال پران کو یہ بتایا کہ آپ کو آنسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹا سے تھی۔ رسول اللہ ٹاٹیٹا حضرت ابوبکر ڈاٹٹو ہی کو اپنا جانشیں سمجھتے تھے اور اس حوالے سے تحریر بھی لکھوانا چاہتے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ میتح ریر نہ لکھ سکیس اور مسلمان اپنی شور کی کے ذریعے سے یہی فیصلہ کریں۔رسول اللہ ظافیا نے ان باتوں پر بھی اینے علاوہ ابو بکر اور عمر چانجا کے ایمان کی شہادت دی جن پر عام لوگ فوری طور پر یقین کرنے کے حوالے ہے تأمل كاشكار ہوسكتے تھے۔

حضرت عمر دلاتو صحبت اور رفاقت میں حضرت ابو بکر صدیق دلاتے کے فوراً بعد آتے تھے۔ دین علم، فتو عات اور امت کی خدمت کے حوالے سے وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان کا دل اور ان کی زبان پر حق جاری رہتا تھا اور بعض اوقات اللہ کے احکام، نزول سے پہلے حضرت عمر دلاتا کے محاسلے میں سخت گیر تھے، اس لیے شیطان اور اس

کے چیلے (منافقین وغیرہ) ان سے کئی کتراتے تھے۔ حضرت عثمان ٹاٹٹو حیا اور انفاق فی سمبیل اللہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ ٹاٹٹو کے جنت کی بشارت کے ساتھ انھیں ابتلاءو آزمائش سے بھی آگاہ فرمادیا تھا۔ حضرت علی ٹاٹٹو کورسول اللہ ٹاٹٹو سے سرابت اللہ ٹاٹٹو کے سول ٹاٹٹو سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹو کا ان داری اور اخوت کاعظیم شرف بھی حاصل تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹو کی اس کے سول ٹاٹٹو کی اس کے سول ٹاٹٹو کی سے محبت کرتے تھے۔ وہ شجاعت کا پیکر تھے۔ آپ ٹاٹٹو کی نے آیت بطہیر کے زول کے موقع پر انھیں بطور خاص اپنے اہل بیت کا ساتھ احترام، محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے حصے قرار دیا اور پوری امت کواپنے تمام اہل بیت کے ساتھ احترام، محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے استفادے کی تلقین فرمائی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا تھ اللہ ما اللہ طاقی اللہ طاقی کے تصدال اللہ طاقی الدہ نے اللہ اللہ کا عمر سعد بن ابی وقاص بڑا تھا۔ سولہ سال کی عمر میں ایمان سے سوفر از ہوئے ، ان کی والدہ نے ان کو کفر میں واپس لانے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ انھوں نے ایمان کو مال کی زندگی پرتر جیح دی ، انھوں نے پوری زندگی رسول اللہ طاقی کی حفاظت کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ احد کے دن آپ کے دفاع میں سینہ سپر ہوئے تو رسول اللہ طاقی ان کے لیے وہ جملہ بولا جو ان کے لیے سرمایہ افتخار بن گیا: «إِدْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» درسعد!) تیرچلاؤ ، میرے مال باپتم پرقربان ہوں!"

حضرت زبیر بھٹٹ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ پھٹا کے فرزند تھے۔ آپ کورسول اللہ بھٹٹا نے اپنا حواری قرار دیا۔ حضرت ابوعبیدہ دھٹٹا نے احد کے دن آپ بھٹٹا کے مربوش کے حلقے اپنے اگلے دانتوں سے نکالے تو ان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، ان دو دانتوں کے بغیرہ وہ حسین ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ انھوں نے اس امانت کی سیح طور پر تفاظت کی تھی جس کی تفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے «اَمِینُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ» ''اس امت کے امین'' کے لقب سے سرفراز ہوئے، بلکہ «اَمِینُ حَقَّ اَمِینِ» قرار دیے گئے۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے ان حضرات کی زندگی ہی میں ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔

ان کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین ڈاٹھا کے فضائل ہیں۔ یہ دونوں آپ نگافیا کے محبوب نواسے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ جو بھی ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ محبت میں رسول اللہ نگافیا سے موافقت کرنا خود آپ نگافیا کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ ان دونوں صاحبز ادوں محبت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ ان دونوں صاحبز ادوں اور حضرت علی دلائی کو بھی بطور خاص اہل ہیت میں شامل فرما کر انھیں بھی آیت تطبیر کا مصداتی قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت زید بن اور حضرت زید بن

حارث اوران کے بیٹے اسامہ بن زید جائے کا ذکر ہے۔ حضرت زیدکو الحب رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مُعَلَّم کا کمبوب ' کہا جاتا تھا۔ آپ تکافیا نے فرمایا: ''زید کے بعد اسامہ بن زید جائے بھی مجھے مجوب ہے۔'' آپ ساتی این خاندان کے لوگوں سے حد درجہ مجت وشفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ بات ان سب کے لیے ظیم نضیلت کا باعث ہے۔

ان حفرات کے بعد امہات المونین میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت عاکشہ ڈاٹٹ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ ڈاٹ نے جس طرح آپ کے ساتھ مخواری کی ، اپنا گھر بار ، مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ، جس طرح سب سے خدیجہ ڈاٹ پر ایمان لائیں ، مشکل ترین دور میں نبوت کے مشن میں ہم پور طور پر آپ کا ساتھ دیا اور جس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ، وہ ایک بیوی ہونے کی حثیت سے پوری انسانیت کے لیے مثال تھیں ، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ منافی نے انسی پوری انسانیت کے لیے مثال تھیں ، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ منافی نے انسی پوری انسانیت کے بعد آپ منافی کو باقی از واج میں سے حضرت عاکشہ وہ انسانیت کی جاری اور بیوبی ہیں جضوں نے امہات المونین میں سے سب سے زیادہ دین کے احکام امت تک پہنچا ہے۔

ان کے بعد رسول اللہ عالی کی گئے جگر السّدِدة نیساء اُخلِ الْجَنَّة ان وَواتِن جنت کی سرواز وسم حسن قاطمہ علی ک فضائل بیان کے گئے ہیں۔ ان کے فضائل میں نمایاں تر بن بات ہے ہے کہ اُٹھیں رسول اللہ علی اس کی بیاں موبت تھی ۔ وہ مثالی بی مثالی یوی اور مثالی ماں تھیں، اس لیے السّدّة وُنسَناء اُخلِ کو ان سے اور ان کے بچوں سے بے بناہ مجبت تھی۔ وہ مثالی بی مثالی یوی اور مثالی ماں تھیں، اس لیے السّدّة وُنسَناء اُخلِ الْہَجنَّة الله الله علی سراواور تھیں۔ پھرامهات الموشین میں سے حضرت ام سلم اور زیب بھا اور خدمت وایٹار کے حوالے سے انتہائی سلیم می می فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ خواتی رسول اللہ علی کے ساتھ میں نہوں کے بیان میں نمایاں تھے۔ ان صحابہ کے جو فضائل جی سیسب ایمان، عمل صالح ، استقامت، رسول اللہ علی کے ساتھ میت ایمان عمل میں نہور ہیں ان پرنظر والیس تو بال ہی تھا ایمان و ایکار، علم ، شجاعت اور جاں شاری میں نمایاں تھے۔ ان صحابہ کے جو فضائل سے حضرت عبداللہ بن مسعود دھنے قرآن اور سنت رسول تھی کے انتہائی اطاعت کی بنا پر رسول اللہ علی کھرانے کا حصہ سبھے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مساور معلی تو آن اور سنت رسول تھی کے سروار اور رسول اللہ علی کھرانے کا حصہ سبھے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن معافہ جاتے ہیں کے مروز واروز ورسول اللہ علی کے الیے جان خار وی کی بی موت پر عرش الہی بھی ملی گیا۔ ابود جانہ دہ تھی عام میان کہ ایک کے بیکر میان کی اللہ علی ان کی اللہ علی کے ایک وران اور رسول اللہ علی کے ایک ورک سے سائے گئی رہے۔ اس کے اللہ عن کہ اس کی ان کو اللہ علی کے بغیر خودا نی با نہوں پر افسال اللہ علی ان کے ذریعے سے ان کے قبلے کو بھی میں بیا یا بلکہ ان کے ایمان کے ذریعے سے ان کے قبلے کو بھی میں بیا یا بلکہ ان کے ایمان کے ذریعے سے ان کے قبلے کو بھی سریانہ کردیا۔

جریر بن عبدالللہ ڈٹاٹیئا کا مزاج اور انداز گفتگوالیا تھا کہ رسول اللہ طاقی ان کو دیکھ کر ہمیشہ تبہم فرماتے۔وہ جب جا ہے بلاروک ٹوک بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوجاتے ،آپ کی دعانے انھیں شہبوار، سالا راور بت شکن بنادیا۔رسول الله طاقی کے چپازادعبداللہ بن عباس ٹاٹھا کی سعادت مندی اور خدمت کی بنا پر انھیں ایس دعا ملی کہ وہ اس امت کے عظیم عالم بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا كورسول الله تلفي كايك چهوئے سے فقرے نے عابد شب زندہ دار بنا دیا۔حضرت انس جات رسول الله تلفی كمعصوم خدمت گزار، آپ کے راز کی حفاظت کے اوب ہے آگاہ تھے۔رسول اللہ طافیا سے ایس دعائیں ملیں کہ ونیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ عبدالله بن سلام جھن اسلام سے پہلے تورات کے عالم اور اسلام لانے کے بعد قرآن وسنت کے عالم بن گئے۔استقامت الی کہ رسول الله طاقع نے زندگی کے آخری کھے تک ایمان پر قائم رہنے کی نویدعطا فرمائی اورلوگوں نے کہا: پھر تو یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ ا بني تكوارول كے ذريعے سے رسول الله الله كافاع كرنے والے انصار ميں سے ايك نماياں فروجن كى زبان رسول الله كالله كا دفاع میں شمشیر بڑال تھی۔جس طرح تلوار سے دفاع کرنے والوں کو ملائکہ کی تائید حاصل ہوتی تھی، اس طرح زبان سے دفاع كرف والے حسان والله كالله كو جبريل المين عليه كى تائيد حاصل تقى حضرت ابو بريره دوى والله والله كالله كالله كالله كالله كالمراك كة خرى سالول میں آئر کرمسلمان ہوئے، کیکن فرامین رسول اللہ ٹاٹیٹی کے سب سے بڑے امانت داراور مبلغ بن گئے۔ بدر میں شریک ہونے والے حاطب بن الى بلتعد والنواس بات كى مثال بنے كدرسول الله على الل اور کیے بلند مقامات پر پہنچا دیتے تھے۔انھول نے قریش کے نام خطالکھا تھا منظمی معاف ہوجانے کے بعد رسول الله نظیم نے انھیں شاہ روم ہرقل کے نام اپنے مکتوب گرامی کا نامہ بردار بنادیا۔اصحابِ بدر کی طرح اصحاب شجرہ" بیعت رضوان کرنے والے" بھی اللہ کے خاص بندے قرار پائے اور اللہ کے رسول ٹاٹیل کی امید کے مطابق سب کے سب آگ ہے آزاد قرار دیے گئے۔ ابومویٰ اور بلال الثانية وه خوش قسمت صحابي بين جنسين رسول الله مَا يُنظِم نے بن مائے بثارت عطا فرمائی۔ ابومویٰ دانش رسول الله مَا يُنظِم کے جاں نثار اورآپ کی دعاؤں کے حقدار ہے۔ بیاوران کا سارا قبیلہ قرآن کی قراءت اس طرح کرتے تھے کہ خودرسول اللہ ٹاٹٹارک کران کی قراءت سنا کرتے تھے۔حضرت ابوسفیان بن حرب بن امیہ ڈٹاٹٹو ڈشنی چھوڑ کرایئے ہے تو ان کےمطالبے بران کے بیٹے حضرت معاویہ ڈاٹھ کو کا تب وی بنا دیا۔حضرت جعفر طیار اور ان کی اہلیہ اساء بنت عمیس ڈاٹھ پہلے عبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول نافی کی طرف جرت کی بہترین مثال قرار پائے۔سلمان، بلال اور صہیب ٹاکٹی حق کے متلاشی اور حق کے جال شاراس مقام پر فائز ہو گئے کہ ان کو تاراض کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے کے خطرے سے دوچار ہوسکتا ہے۔ انصار نے جس طرح نصرت کی ، انھوں نے رسول الله مُنْ الله سے نواز ااور آخرت میں حوض کو ٹرپران کا انتظار کرنے کی نویدعطا فر مائی۔ وہ سب بھی انتہائی فضیلت کے حقدار قراریائے جن کے پورے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہروہ انسان جو اسلام سے پہلے خیراور بھلائی کا حامل تھا، اسلام لانے کے بعداور زیادہ اونچا مو گیا۔ قریش اسلام سے پہلے بھی اخیار تھے، اسلام کے بعدان کی خواتین تک کو بھی خیر کی بلندیوں پر فائز قرار دیا گیا۔مؤاخات، تاریخ انسانی کا بے مثال واقعہ بھی اصحاب رسول اللہ کا کی فضیلت کا شہوت ہے۔ میصحابہ امت کے لیے امان ہیں۔ میخود اور آ گے ان سے فیض باب ہونے والے جب تک امانت دار اور سچائی پر قائم رہے، درجہ بدرجہ امت کے لیے کا مرانیوں کی ضانت ہے، اس لیے رسول الله تا الله علی این سب سے افضل میں۔ پھراس عظیم تابعی کے تحسین فرمائی اور اہل معرکے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ دوسری طرف قبیلہ ثقیف کے ایک کذاب اور ایک بتاہ کار کی خبر دے کر

واضح فرمایا کہ اسلام کی برکات سے وہی مستفید ہوگا جو دِل سے ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ تالیا كة ينده زمانوں ميں اسلام كانام لينے والوں ميں بھى ايسے لوگ بہت كم جول كے، سوميں سے ايك \_

# ٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

# صحابه كرام رى ألفي كفضائل ومناقب

(المعجم ١) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكُرٍ الصَّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

المجادة الحرام المحدّني وُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الدَّارِمِيُّ - قَالَ عَبْدُ اللهِ الْخَبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَابِتٌ: حَدَّثَنَا أَابِتٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنَا أَسُلُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِينَ عَلَى رُءُوسِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِينَ عَلَى رُءُوسِنَا قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَبَا بَكْرِ المُشْرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَلَانُ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَقَالَ: "يَا أَبًا بَكْرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَقَالَ: "يَا أَبًا بَكْرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَقَالَ: "يَا أَبًا بَكْرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَلَانُهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

جُعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: عَنْ مُلِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ

باب: 1 - حضرت الوبكر صديق الأنتائك

[6169] حفرت انس بن ما لک والله فی نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق والله فی نیانہ کہا: جس وقت ہم غار میں تھے، میں نے اپنے سروں کی جانب (غار کے اوپر) مشرکین کے قدم دیکھے، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول!اگران میں ہے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ تا بھی نے فرمایا: "ابو بکر! تحصاراان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے: " (انھیں کوئی ضررنہیں بہنچ سکتا۔)

أَبِي سَعْيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيهُ وَهْرَهُ اللهُ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ اللهُ فَبَكَى الدُّنيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، وَّلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ ، لَا تُبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ».

[٦١٧١] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِم، أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَيْقٍ ، أَنّهُ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَيْقٍ ، أَنّهُ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا يَكُم خَلِيلًا ، وَلَٰكِنَّهُ أَخِي لَا يَكُم خَلِيلًا ، وَلَٰكِنَّهُ أَبِي الْمُ فَي خَلِيلًا ، وَلَٰكِنَّهُ أَخِي

"الله تعالى نے ایک بندے کو بیا ختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمین لے لیا وہ جواس کے پاس ہے تو اس نے وہ پہند کیا جواس (الله) کے پاس ہے۔" اس پر حضرت ابو بکر دفائظ پر روئے اور خوب روئے اور کہا: ہمارے مال باپ آپ توائش پر قربان ہوں! (ہمیں ان کے رونے کی وجہ جھے نہ آئی۔) انھول (ابوسعید دائش نے کہا: جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول الله خائف تھے اور ہم سب سے زیادہ اس بات کو جانے والے ابو بکر دائش تھے۔

اور رسول الله تَالِيَّا نِهُ فَرِمایا: "مال (کے تعاون) اور (میرا) ساتھ دینے کے معاطع میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل (ہم راز یادی دوست) بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن (ہم دونوں کے درمیان) اسلام کی اخوت ہے۔مسجد کی طرف (کھلنے والی) کسی کھڑی کو باقی نہ رہنے دینا، سوائے ابوبکر (کے گھر) کی کھڑی کے (اسے بندنہ کیا جائے۔)"

[6171] سالم نے ابونضر سے، انھوں نے عبید بن حنین اور بسر بن سعید سے، انھوں نے ابوسعید خدری بی اللہ سے دوایت کی، کہا: ایک دن رسول اللہ سی اللہ کی مدیث کے مانند ہے۔

[6172] اساعیل بن رجاء نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابھوں ابی ہذیل کو ابواحوص سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے سا، وہ رسول اللہ شکھٹر کے میان کررہے تھے کہ آپ شکھٹر نے فرمایا:''اگر میں کسی محض کو فلیل بناتا تو ابو بحر کو فلیل بناتا لیکن وہ میرے (دیمی) بھائی اور ساتھی ہیں اور تمھارے ساتھی (رسول اللہ شکھٹر) کو اللہ عزوجل نے اپنا فلیل بنایا ہے۔''

وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا».

[٦١٧٣] ٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِللَّا حُوصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي النَّبِيِّ عَنِيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي أَحَدًا خَلِيلًا لَّا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ».

[٦١٧٤] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثِنِي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابْنَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ابْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَنْ عَبْدُ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ يَتَعْبَلُنَا مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ يَنْ عَبْدِ اللهِ يَشْعِنْ عَبْدَ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ يَلْ اللهِ يَنْ عَبْدِي اللهِ يَتَعْمُونَا عَبْدِ اللهِ يَنْ عَلْمُ اللهِ يَعْمُونُ اللهِ يَعْدِيلًا لَا اللهِ يَسْعُونَا اللهِ يَعْمُونَا اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْمُونَا اللهِ يَعْمُونَا اللهِ يُعْلَى اللهِ يُعْلِيلُهُ اللهِ يَعْمُونَا اللهِ يُعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

[ ٦١٧٥] ٦-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - فَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ وَّاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ يَيَّالِهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ يَيَّالِهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَّاتَّخَذْتُ ابْنَ مُتَخِدًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَّا تَخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِيلًا اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيلًا مَا عَبُكُمْ خَلِيلًا اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٦١٧٦] ٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

[6173] شعبہ نے ابوا کی ہے، انھوں نے ابوا حوص ہے، انھوں نے نبی سُلِیْنَا ہے، انھوں نے نبی سُلِیْنَا ہے، انھوں نے نبی سُلِیْنا ہے۔ انھوں نے نبی سُلِیْنا ہے۔ روایت کی کہ آپ سُلِیْنا نے فرمایا: ''اگر میں اپنی امت میں ہے کی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔''

[6174] سفیان نے ابوا بحق ہے، انھوں نے ابواحوص ہے، انھوں نے ابواحوص ہے، انھوں نے عبداللہ دہلی ہے دوایت کی۔ ابوعمیس نے ابن الی ملیکہ ہے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) بھٹا سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ بھٹا نے فرمایا: ''اگر میں کسی کوظیل بناتا تو ابو تحافظ فدے فرزند (ابو بکر دھٹا) کوظیل بناتا۔''

[6175] واصل بن حیان نے عبداللہ بن ابی ہذیل سے، انھوں نے عبداللہ (بن سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے، انھوں نے نبی اکرم کالی سے سے کی آپ نے فرمایا: ''اگر میں زمین پررہنے والوں میں سے کی کوظیل بناتا تو ابوقی فہ کے بیٹے کوظیل بناتا، لیکن تمعارے صاحب (رسول اللہ کالی ) اللہ کے ظیل ہیں۔''

[6176]عبدالله بن مره نے ابواحوص سے، انھول نے

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَش؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ نُمَيْرِ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا -قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِّنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَا

بَكْرٍ خَلِيلًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ".

[٦١٧٧] ٨-(٢٣٨٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِل، فَأَنَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الْرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدَّ رِجَالًا.

[٦١٧٨] ٩-(٢٣٨٥) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً: سَمِعْتُ عَائِشَةً، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَّوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ

عبدالله (بن مسعود ) والتواسية روايت كي ، كها: رسول الله مثاليلم نے فرمایا:''سن رکھو! میں ہرخلیل کی راز دارانہ دوستی سے براءت كا اظهار كرتا ہوں اور اگر میں كسى كوخليل بنا تا تو ابو بكر كوخليل بناتا تم اراصاحب (نبي كريم تاثيرًا) الله كافليل ہے۔''

[6177] ابوعثان سے روایت ہے، کہا: حضرت عمرو بن عاص والله على في في بتايا كه رسول الله تلافي في أنهي ذات السلاسل كاشكركا سالار بناكر بهيجاريس (مدايات لينے ك ليے) آپ ك ياس حاضر جوا اور (اس موقع ير) ميس نے (بي جي) يو چها: آپ كولوگول مين سب سے زياده محبوب كون میں سے؟ آپ نے فرمایا: ''ان کے والد۔'' میں نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ''عمر۔'' پھرآپ نے کئی لوگوں کے

[6178] ابن الى مليك سے روايت ہے كه ميں نے حضرت عا کشرہ پھٹا ہے سنا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ رسول الله تاليم الركسي كوخليف بنات توكس كوخليف بنات؟ حضرت عاكثه والله على في الماد حصرت الوبكر والله كوران سے يو جها كيا: حضرت ابوبكر والنيز كے بعدكس كو؟ انصول نے كہا: حضرت عمر والنيز کو۔ کہا گیا کہ حفزت عمر وہائڈ کے بعد کس کو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا: ابوعبیدہ بن جراح والتا کو، یہاں آ کر حضرت عائشہ والتا رك كنين \_ (مزيد جواب نه ديا \_ ) عُمَرَ؟، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْتَهَتْ إِلَى لَهَذَا.

[٦١٧٩] ١٠-(٢٣٨٦) حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُوسَى: حَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَنْ مُوسَى مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِفْتُ فَلَمْ أَجِدُكَ؟ - قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُوِ".

[ ۲۱۸۰] (...) وَحَدَّفَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ، اللهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمْرَهَا بِأَمْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى.

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ اللهِ هُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي اللهِ هُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَرْضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ أَبُا بَكْرٍ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَبَا بَكْرٍ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».

[٦١٨٢] ١٢-(١٠٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

[6179] عباد بن موی نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے محمد بن جبیر بن مطعم سے خبر دی ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ تالی ہے کی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ بتائیں کہ اگر میں آئے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ بتائیں کہ اگر میں آئی وہ اور آپ کو نہ پاؤں؟ میرے والد نے کہا: جیسے وہ آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ نے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ نے فر مایا: "اگرتم آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ نے فر مایا: "اگرتم آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کے فر مایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کی دو ان کی بات کر رہی ہوتے آپ کی وفات کی بات کر رہی ہوتے آپ کی کر رہی ہوتے آپ کی دو ان کر رہی ہوتے آپ کی دو رہا کر رہی ہوتے آپ کر رہی ہوتے آپ کی دو رہے کر رہی ہوتے آپ کی دو رہا کر رہی ہوتے آپ کر رہی ہوتے آپ کر رہی ہوتے آپ کی دو رہ کر رہی ہوتے آپ کر رہی ہوتے

[6180] یعقوب بن ابراہیم نے کہا: ہمیں میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے محمہ بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انھیں ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم من فران نے بتایا کہ ایک عورت رسول اللہ من فران کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ مائی نے اسے کی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ مائی نے اسے کی کرنے (دوبارہ آنے) کو کہا۔ (آگے) عباد بن مولیٰ کی حدیث کے مائند (ہے۔)

[6181] حفرت عائش صدیقد ٹیٹی سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹاٹیٹی نے اپنے (آخری) مرض کے دوران میں مجھ
سے فرمایا: ''اپنے والد الو بحراور اپنے بھائی کومیرے پاس بلاؤ
تاکہ میں ایک تحریر لکھ دول، جھے بیہ خوف ہے کہ کوئی تمنا
کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کے گا: میں زیادہ حقد ار
بول جبکہ اللہ بھی الو بکر کے سوا (کسی اور کی جانشینی) سے انکار
فرما تا ہے اور مومن بھی ''

[6182] حفرت الوجريره ثالث سے روايت ع، كها:

عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟" قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟" قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟" قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ مِسْكِينًا؟" قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ رَسُولُ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟" قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟" قَالَ رَسُولُ الْجَنَّمُعْنَ فِي امْرِيءَ إِلَّا ذَخَلَ الْجَنَّةَ". [راجع: ٢٣٧٤]

[6183] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان (بن عوف) نے حدیث سنائی کہ ان دونوں نے ابو ہر پرہ اٹالٹا سے سنا، کہتے سے کہ رسول اللہ ٹاٹلٹا نے فر مایا: ''ایک محض اپنی گائے کو ہا نک رہا تھا، اس پر بوجھ لا دا ہوا تھا۔ اس گائے نے منہ بیچے کیا اور کہا: مجھے اس کام کے لیے پیدائیس کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے بیدائیس کیا گیا، بلکہ کھیتی باؤری کے اور چرت فرمایا: '' لوگوں نے تعجب اور چرت فرمایا: '' (کسی اور کو یقین ہونہ ہو) میرا، ابو بکر کا اور محرکا اس پر ایکان ہے۔''

رسول الله عَلَيْمُ في وريافت كيا: " آج تم ميس سيكس في

روزه رکھاہے؟" حضرت ابو بكر تاثلانے كہا: ميں نے۔آپ تاثلاً

نے فرمایا:" آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟"

الوكر والله في المرابية من المرابية والمرابية والمرابية

ے س مخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟" حضرت ابوبکر ثالثا

نے کہا: میں نے ۔آپ نے فرمایا: "آج تم میں سے س شخص

نے کی مریض کی عیادت کی ہے؟" حضرت ابو بكر ماللے نے

كها: من في رسول الله تكفي في مايا: "جس كسي آوى

میں بیرسب اوصاف اکشے موتے ہیں تو وہ جنت میں داخل

ہوجاتا ہے۔''

قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَّهَا يَوْمَ

حضرت ابوہریہ ڈائٹ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: "ایک چرواہا پی بکریوں میں (موجود) تھا کہ بھیڑیے نے اس پر تملہ کیا اور ایک بکری پکڑلی، چرواہا اس کے پیچھے لگ گیا حتی کہ اس بکری کو بھیڑیے ہے بچالیا۔اس (بھیڑیے) نے السَّبُّعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيْرِي؟» فَقَالَ اللهِ عَيْرِي؟» فَقَالَ اللهِ عَيْلُا: اللهِ عَلَيْهِ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِذَٰلِكَ، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ».

[٦١٨٤] (...) وَحَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: ضَعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ.

[٩١٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، كَلَا هُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِج، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ مَعْا، وَقَالَا فِي حَدِيثِ مُونُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا، وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ .

کہا:اس دن اسے کون بچائے گاجب در ندوں (کے حملے) کا دن آئے گا اور میرے سوااس کا چرواہا (ما لک) کوئی نہ ہوگا؟''لوگوں نے کہا: سجان الله! تو رسول الله خاری نے فر مایا:''میں اس بات پریفتین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر (بھی یفتین رکھتے ہیں۔)'

[6184] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ بکری اور بھیڑ ہے کا واقعہ بیان کیا اور گائے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6185] سفیان بن عیینداورسفیان (توری) دونوں نے ابور تاد سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے جم معنی روایت کی۔ ان زہری سے بیش کی روایت کے ہم معنی روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث میں گائے اور بکری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں کی حدیث میں گائے اور بکری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں نے اپنی حدیث میں بیالفاظ کہے: ''میں اس پر یقین دونوں دوار ابوبکر اور عمر (بھی یقین رکھتے ہیں۔)' اور وہ دونوں دہاں نہیں تھے۔

[6186] شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے اور انھوں نے نی نائٹا سے روایت کی۔

علے فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهُ فِي دانائي اور حكمت كى باتيس سجمانے كے ليے برطرح كے واقعات كى مثاليس ديں۔ اس گائے كا واقعہ سناكر آپ نے تلقين فرمائى كه ہر چيزكواس كام كے ليے استعال كيا جائے جس كے ليے اسے بنايا گيا ہے۔ ﴿ آن نے گواہی دی ہے کہ حضرت سلیمان ملیلہ کو پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، انھوں نے ہدہد سے با قاعدہ گفتگو کی ،سوال جواب کیے، جب اللہ چاہت تو انسانوں اور جانوروں کو ایک دوسرے کی بات سمجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ طاقی کی معلوم تھا کہ آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر وعمر ٹائندا سے ایمان اور اللہ کی کتاب کے علم کی بنا پر رسول اللہ ٹائیل کی بتائی ہوئی اس بات پر ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں کریں گے۔ ﴿ انسان این مال و متاع کی ہر قیمت پر حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ مال و متاع ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو انسان کے بھی کر سکنے کے قابل نہیں ہوتا۔

# باب:2\_حفرت عمر فالفؤك فضائل

[6187] ابن مبارك نعمر بن سعيد بن الوحسين سع، انھوں نے ابن الی ملید سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس واللہ کو بیان کرتے ہوئے سا: جب حفرت عمر بن خطاب والله (كے جسد خاكى) كو جاريائى پر ركھا گیا تو (جنازہ) اٹھانے سے پہلے لوگوں نے جارول طرف ے ان کو گھر لیا، وہ دعائیں کررہے تھے، تعریف کررہے تھے، دعائے رحمت کر رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا تو جھے اجا تک کی ایسے مخص نے چونکا دیا جس نے پیچے سے (آکر) میراکندها تفاها۔ میں نے مؤکر دیکھا تو حضرت على النيزيق، انھول نے حضرت عمر النيز كے ليے رحت كى دعا کی اور کہا: آپ نے کوئی ایسا آدمی پیھے نہ چھوڑا جوآپ سے بڑھ کراس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس کے جسے عملوں کے ساتھ ملوں ۔ اللہ کی قتم! مجھے بمیشہ سے یہ یقین تھا كەللەتغالى آپ كواپنے دونوں ساتھيوں كے ساتھ ركھے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں اکثر رسول الله ظافی سے سا كرتا تقاء آپ فرمايا كرتے تھے: "ميں، ابوبكر اور عمرآ ہے۔ میں، ابو بکر اور عمر اندر گئے، میں، ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔''مجھے اميد تقى، بلكه مجھے ہميشہ سے يقين رہا كەاللدآ پ كوان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔

### (المعجم٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلٍ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٨)

[٦١٨٧] ١٤-(٢٣٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْب؛ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا -ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُل قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَّرَائِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىَّ، أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْل عَمَلِهِ، مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَّجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جِنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَّعُمَرُ». فَإِنَّ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنُّ، أَنَّ يَجْعَلَكَ اللَّهُ

[٦١٨٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَمْيُدٍ - وَالْحَلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَالْحَلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمْ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ ابْرَهُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبُا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنَّ عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعُمُونَ مَنْ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَوْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ وَمَوْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ وَمَوْ عُمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَوْ عُمَرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَوْ عُمَوْلُ: مَاذَا أَوَلْتَ ذَٰلِكَ؟ يَا يَبُلُغُ دُونَ ذَٰلِكَ؟ مَا قَالُوا: مَاذَا أَوَّلْتَ ذَٰلِكَ؟ يَا وَسُولَ اللهِ! قَالَ: "الدِّينَ".

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَظِيَّةُ فَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُبِيتُ لِللهِ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُبِيتُ بِهِ، فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ يَعْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ"، قَالُوا: مَاذَا أُوَلْتَ ذَلِكَ؟ يَا ابْنَ الْخِلْمَ».

[٦١٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

[6188] عیسیٰ بن پونس نے عمر بن سعید سے ای سند سے ای کے مانندروایت کی۔

[6190] يونس نے كہا كہ ابن شہاب نے أهيس بتايا، انھوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روايت كى، انھوں نے رسول اللہ گاللم سے والد سے، انھوں نے رسول اللہ گاللم سے والد سے، انھوں نے رسول اللہ گاللم سے والد نے ایک روایت كى كہ آپ نے والد میں بیالہ دیكھا جو میرے پاس لایا گیا۔ اس میں دودھ تھا۔ میں نے اس میں سے بیا یہاں تک كہ مجھے محسوس ہوا كہ سیرانی میرے ناخنوں سے فكل رہی ہے۔ پھر اپنا بچا ہوا دودھ میں نے عمر واللہ کو دے دیا۔ '(حاضرین نے) كہا: اللہ كے رسول! تے عمر واللہ کا تعیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا: 'دعلم۔'

[6191] صالح نے یونس کی سند کے ساتھ رای کی حدیث

[6192] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی کسعید بن ميتب نے انھيں خبر دى ، انھوں نے ابو مربر و داللا سے سا، كت تھے: ميں نے رسول الله الله علم سے سنا، آپ فرما رہے تھے:''میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خودکوایک کویں پر دیکھا، اس پرایک ڈول تھا، میں نے اس میں سے جتنا اللہ نے حاما، پانی تكالا، پرابن الى قحافد نے اس سے ایک یا دو دول تكالے، اللهان كى مغفرت كرے! ان كے يائى تكالنے ميں كچھ كمزورى تھی، پھروہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر بن خطاب نے اسے كراليا، چنانچەمىس نے لوگوں میں كوئى ايساعبقرى (غيرمعمولى صلاحیت کا مالک نہیں و یکھا جوعمر بن خطاب کی طرح سے یانی نکالے جتی کہ لوگ اونٹوں کو (سیراب کرے گھاٹ سے ت باہر) آ رام کرنے کی جگہ پر لے گئے۔"

[6193] صالح نے پیس کی سند کے ساتھ اٹھی کی مدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[6194] صالح نے کہا: اعرج وغیرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ وہاللہ نے کہا: رسول الله طافية نے فرمایا: "میں نے ابن الی تحاف کو ڈول کھینچة و یکھا۔"زہری کی حدیث کی طرح۔

حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ كَانْدُ صَدِيثَ بِيانَ كَى -وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كَلاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، بإشنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

> [٦١٩٢] ١٧-(٢٣٩٢) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْقُ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، وَفِي نَزْعِهِ، ضَّعْفٌ وَّاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ».

[٦١٩٣] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، بإشنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٦١٩٤] (. . . ) حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح قَالَ: قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ» بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِا قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، أُرِيتُ أَنِي مُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ ، فَجَاءَنِي أَبُو أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ ، فَجَاءَنِي أَبُو بَنْ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَلَى النَّاسَ ، فَجَاءَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرَوِّحِنِي ، فَنَزَع رَجُلٍ فَطُ دَلُويْنِ ، وَفِي نَرْعِهِ ضَنْمَفٌ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَجَاءَ النَّا لَى الْخَوْضُ مَلْانً الله أَرْ نَرْعَ رَجُلٍ فَطُ النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً الله النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَتَعْمَ اللَّهُ النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَتَعْمَ اللَّهُ النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَتَقَلَى النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَتَقَلَّى النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَتَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْضُ مَلْانً وَاللهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالُونُ النَّهُ الْمَالُونُ النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْانً وَاللَّهُ النَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُولُ النَّاسُ ، وَالْحَوْضُ مَلْالَالُ مَا النَّاسُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ النَّاسُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللْمَوْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ٦١٩٦] ١٩-(٢٣٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ اللهِ بَشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ: حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ اللهِ ابْنُ سَالِم عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ سَالِم عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنِ عُمَرً؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيْهِ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أَنْزِعُ بِدَلُو بَكْرٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، فَنَزَعٌ نَزْعًا ضَعِيفًا، فَنَرَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، فَنَزَعٌ نَزْعًا ضَعِيفًا، فَاسْتَعَالَى، يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ فَاسْتَعَلَى فَرْيَا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ». النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ».

[٦١٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُّوْيَا

[6195] ابو ہریرہ ڈیٹن کے آزاد کردہ غلام ابویوٹس نے ابو ہریہ ڈیٹن سے صدیث بیان کی، انھوں نے رسول اللہ ٹیٹن اسے روایت کی کہ آپ ٹیٹن کے میں اپنے دوش سے پانی ثکال کر میں اپنے دوش سے پانی ثکال کر میں اپنے دوش سے پانی ثکال کر کوگوں کو بلا رہا ہوں، پھر ابو بکر آئے اور انھوں نے جھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا، انھوں نے دو ڈول پانی نکالا، ان کے پانی نکالے میں پھر کمروری تھی، دو ڈول پانی نکالا، ان کے پانی نکالے میں پھر کمروری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے! پھر ابن خطاب آئے تو انھوں نے اللہ ان کی مغفرت کرے! پھر ابن خطاب آئے تو انھوں نے ان سے ڈول لے لیا، میں نے کسی شخص کو ان سے زیادہ تو ت کے ساتھ ڈول کھی جہن دیکھا، یہاں تک کہ لوگ (سیراب میں ہوکر) چلے گئے اور حوش پوری طرح بھرا ہوا تھا (اس میں ہوکر) چلے گئے اور حوش پوری طرح بھرا ہوا تھا (اس میں ہوکر) پانی انڈر ہا تھا۔"

[6196] ابوبکر بن سالم نے سالم بن عبداللہ سے،
انھول نے عبداللہ بن عمر ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ ا نے فرمایا: 'میں نے (خواب میں دیکھا) کہ جیسے میں ایک کنویں پر چرخی والے ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، پھر ابوبکر آگئے، انھوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انھوں نے پچھ کمزوری سے ڈول نکالے۔ پھر عمر آئے، انھوں نے پانی نکالاتو دہ بہت بڑا ڈول بن گیا، میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آ دمی بھی ایسانہیں دیکھا جوان جیسی طاقت کا مظاہرہ کرسکتا ہو یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انھوں نے جانوروں کو (سیراب کر کے) سیراب ہو گئے اور انھوں نے جانوروں کو (سیراب کر کے) آرام کرنے کی جگہ پہنچادیا۔'

[6197] موی بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ سے، انھوں نے اپنے والد سے حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب ڈاٹھا کے بارے میں نی سُوٹھا کا خواب ان سب کی حدیث کی طرح

## رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَبِي بَكْرِ وَّعُمَرَ بْنِ رَوايت كيا-

کی جاتی ہے!

آلاماه الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَّابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ عَمْرٍو النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ بَنْ حَرْبٍ - وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[6199] ایخی بن ابراہیم، ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد نے سفیان بن عیدنہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمر واور ابن منکدر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے جابر ڈائٹا سے سنا، انھوں نے نبی ٹائٹا سے ابن نمیر اور زہیر کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[6198] محمد بن عبدالله بن نمير اور زہير بن حرب نے کہا

\_الفاظ الهي (زمير) كے ميں \_: مميں سفيان بن عيينہ نے

حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرو اور ابن منکدر سے ، انھوں

نے جابر النفواسے ، انھوں نے نبی النفیار سے روایت کی کہآب

نے فر مایا: ' میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر

یا محل و یکھا، میں نے بوچھا: بیکس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا: بیہ

عمر بن خطاب کا (محل) ہے، میں نے اس میں داخل ہونے کا

اراده کیا، پھر مجھے تمھاری غیرت یاد آگئی۔'' حضرت عمر دلائظ

رونے لگے اور عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ سے غیرت

[۲۱۹۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرًا؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ.

[6200] يونس نے كہا: ابن شہاب نے انھيں سعيد بن مسيب سے خبر دى، انھوں نے ابو ہريرہ و وائٹو سے، انھوں نے رسول اللہ عليم اللہ عليم سويا على كہ آپ نے فرمايا: "ميں سويا ہوا تھا كہ ميں نے خودكو جنت ميں ديكھا تو وہاں ايك عورت، ايك مل كے جانبی حصے ميں وضوكر رہی تھی۔ ميں نے بوچھا: يہ كس كا (محل) ہے؟ انھوں نے بتايا: يہ عمر بن خطاب كا ہے، يہ كس كا (محل) ہے؟ انھوں نے بتايا: يہ عمر بن خطاب كا ہے،

آ - ٢٦٠] ٢١-(٢٣٩٥) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَظِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟

عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا».

مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں پیٹیر پھیر کروالیں آگیا۔''

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟.

فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةً

[٦٢٠١] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ نْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٦٢٠٢] ٢٢–(٢٣٩٦) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ – قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا – يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَخْبَرُهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّنْ قُرَيْش يُّكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ لَمُؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ»

ابوہریہہ ٹاٹھ نے کہا: اس پر عمر ٹاٹھ رونے گے جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ تھے، پھر عمر ڈاٹھ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟

[6201] صالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6202] ابراہیم بن سعد نے صالح سے، انھول نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عبدالحمید بن عبدالرحلن بن زید نے بتایا کہ انھیں محمد بن سعد بن ابی وقاص نے خبر دی، ان کے والد سعد رہائلہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رہائلہ نے رسول الله والله والله كالنام عاضرى كى أجازت طلب كى ، اس وقت قریش کی کچھ خوا تین آپ کے پاس (بیٹھی) آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، بہت بول رہی تھیں، ان کی آوازیں بھی او کچی تھیں، جب حضرت عمر ٹاتھ نے اجازت مانگی تو وہ کھڑی موكر جلدى سے بردے میں جانے لگیں۔رسول الله الله الله ا ان کو اجازت دی، آپ اس ونت ہنس رہے تھے۔حفرت عمر والله في كما: الله ك رسول! الله تعالى آب ك وندان مبارك كومسكراتا ركھ! اس ير رسول الله تائي ن فرمايا: "میں ان عورتوں پر حمران مول جومیرے یاس بیٹھی موئی تھیں۔تمھاری آواز سن تو فوراً بردے میں چلی گئیں۔'' حضرت عمر والتؤنف عرض كى: الله كرسول! آپ كا زياده حق ہے کہ بیآپ سے ڈریں، پھر حضرت عمر کہنے لگے: اپنی جان کی دشمنو! مجھ ہے ڈرتی ہواور رسول اللہ نگائی ہے نہیں ڈرتی

قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! يَهَبْنَى وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهَ فَا اللهَيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَحُكَ».

آئنا لهرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا لِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ: مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ اسْتَأَذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى مَدْلُولِ اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى مَدْلُولُ اللهِ عَلَى مَدُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

[ ٢٠٠٤] ٢٣ – (٢٣٩٨) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَائِشَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَائِشَةَ عَنِ اللّهَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِي شَلْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِي شَلْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِي شَلْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِي شَلِي النّبِي شَلِي اللّهُ مَا كَانَ يَكُونُ فِي النّبِي شَلِي اللّهُ مَم قَبْلَكُمْ مُّحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمّتِي اللّهُ مُ أَحَدًّ [ فَعُمَرُ ] فَإِنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ أَحَدً [ فَعُمَرُ ] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ .

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

ہو؟ ان عورتوں نے کہا: ہاں، تم رسول الله طافی کی نسبت سخت اور درشت مزاح ہو۔ رسول الله طافی نے فر مایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب بھی شیطان سمیں کی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو تمھارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔"

[6204] ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھا سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ''تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھیں، اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب آٹھی میں سے ہے۔''

ائن وہب نے کہا: مُحَدَّثُون کا مطلب ہے جن پر الہام کیا جاتا ہو۔

فاكدہ: مُحَدَّث اے كتے ہيں جس كے دل ميں سي جات وال دى جائے يا اسے سيح كام كا دراك كراديا جائے ـ محدَّث كے باس وى نہيں آتى كداس كے دل ميں آئى ہوئى بات دوسروں كے ليے جت ہو۔ صرف وى جت ہا اور وہ انہيائے كرام كے ياس

آتی ہے۔حضرت عمر دلائی بہت سے کاموں کا کہتے تھے،ان میں سے ایک تجاب بھی تھا،لیکن ان کے کہنے کی بنا پر تجاب فرض نہیں ہوا وہ اللہ کے فیصلے سے اسی وقت فرض ہوا جب رسول اللہ طائی پر وہی نازل ہوئی۔محدّث لوگوں کواللہ کی اس نعمت کا سب سے بوا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔حضرت عمر ڈاٹٹو کے حوالے سے اگلی چندا حادیث میں بھی پچھمٹالیس بیان ہوئی ہیں۔

[6205] سعد بن ابراہیم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٦٢٠٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: [6205] مع حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ما تدروايت كي ابْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6206] نافع نے این عمر والٹناسے روایت کی، کہا:
حضرت عمر والٹنائے کہا: ''میں نے تین باتوں میں اپنے رب
کی موافقت کی، مقام ابراجیم (کونماز کی جگہ بنانے) میں،
حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں، (کہ ان کوئل کر دیا
جائے۔)''

[۲۲۰٦] ۲۰ (۲۳۹۹) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: جُويْرِيةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَوُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثِ: فِي مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أَسَارٰى بَدْرِ.

کے فائدہ: بیتین بڑے واقعات ہیں۔ان کے علاوہ بھی ای طرح کے متعدد واقعات پیش آئے کہ جورائے حضرت عمر دہ اللہ رکھتے تھے،اللّٰہ کی طرف سے اس کے مطابق حکم آگیا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلًا، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلًا، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ يَصِمَهُ أَنْ يُكفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ يَصِمَهُ أَنْ يُكفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ يَصِمَهُ أَنْ يُكفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يَعْطِيهُ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ وَقَدْ نَهَاكَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزَ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزَ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزَ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزْ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَزْ وَجَلًا أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟

ابواسامہ نے کہا: ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابن عمر طالخہ سے روایت کی ، کہا: جب (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی ابن سلول مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، رسول اللہ ظالفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی قبیص عنایت فر مائیں جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے ۔ آپ نے اسے عنایت کر دی ، پھر اس نے بید درخواست کی کہ آپ اس کی کمانے جنازہ پڑھائیں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر طالئہ کا کھڑے ہوئے کو کھڑے ہوئے کو حضرت عمر طالئہ کا کھڑے ہوئے کو حضرت عمر طالئہ کا کھڑے ہوئے کو حضرت عمر طالئہ کا کھڑے ہوئے کو حضرت عمر طالئہ کی کہ کہڑا اور عرض کی :

اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ فَقَالَ: ﴿آسْتَغَفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ النوبة: ٨٠] وَسَأْزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ.

الله کے رسول! کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے فرمایا: "اللہ نے ججھے افتیار فرمایا ہے؟ رسول اللہ تالیٰ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں دیا ہے اور فرمایا ہے: "آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ۔ آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخشش کی دعا کریں گے (تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا) تو میں ستر سے زیادہ بار بخشش ما تگ لوں گا۔ "افھوں (حضرت عمر دہائیًا) نے کہا: وہ منافق ہے۔

فَصَلّٰمَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِةً ﴾ [التوبة: ٨٤].

چنانچه رسول الله تالیل نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پرالله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: ''ان میں سے کسی ک بھی، جب وہ مرجائے، بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہان کی قبر پر کھڑے ہوں۔''

[٦٢٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَهُوَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْلَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

[6208] یکی قطان نے عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی صدیث کے ہم معنی روایت کی اور مزید بیان کیا: تو آپ نا گاڑے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔

فلک الدون جب تک ذرہ برابر گنجائش باقی تھی آپ بالی النان کے لیے دعائے مغفرت ترک نہیں فرمائی۔ اس کی ایک عکمت ہے بھی تھی کہ مرنے والے کا خاندان ،خصوصا اس کا موٹن بیٹا جوابیان میں بھی تخلص تھا اور باپ سے بھی دلی مجب کرتا تھا، کی مشکل میں نہ پڑے ، ایمان پر اور مضبوط ہو جائے ۔ یہ اصل میں اس کی دل بستگی کے لیے تھا۔ اللہ نے آپ کے دل کو اسی طرح بنی نوع انسان پر رحمت وشفقت سے بھرویا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِنِيْنُ دَوُّ وَقَیْ دَّحِیْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بڑے مہر بان ہیں۔' (النوبة نوع انسان پر رحمت وشفقت سے بھرویا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِنِيْنُ نَوُوُ وَقَیْ دَّحِیْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بڑے مہر بان ہیں۔' (النوبة 1889) کی وجبہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس معالم میں عاب کے بجائے واضح اور صرح تھم نازل فرما دیا اور ہر مسلمان پر واضح ہوگیا کہ اللہ تھا تھا کے معان ورزی نہیں ہو تھی ،حضرت عمر واٹھ کے سامنے میں اس انداز میں موجود نہ تھیں جس طرح رسول اللہ تاہیم کے مطابق اظہار رائے کو ایکی خلاف ورزی نہیں موقف کے خاتے کا ذریعہ بنایا اور اس تھم سے آیندہ کا عمل کمل طور پر الْدُب لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ فِی اللّٰهِ کے ایکی مشبت سے سابقہ نرم موقف کے خاتے کا ذریعہ بنایا اور اس تھم سے آیندہ کا عمل کمل طور پر الْدُب لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ فِی اللّٰهِ کے اصول پر اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اصول پر اللّہ کے اصول پر اللّٰہ کے اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اس کے اس کو اللّٰہ کے اصول پر اللّٰہ کے اس کو اللّٰہ کے اس کو اللّٰہ کے اس کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اس کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کر اللّٰہ کو اللّٰہ کم کے اس کو اللّٰہ کی اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو

#### (المعجم٣) (بَاكُ: مِّنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٩٤)

[٦٢٠٩] ٢٦-(٢٤٠١) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ وَّسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارِ، وَّأْبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَالِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوْى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَّلَا أَقُولُ ذَٰلِكَ فِي يَوْم وَّاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَمْ تَهْتَشُّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَّجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْبُنُ شُعْدِ: حَدَّثِنِي أَبِي ابْنُ شَعْدِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ شَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

### باب:3-حفرت عثان بن عفان والثورك فضائل

[6209] محمد بن الي حرمله نے بيار كے دونوں بيون عطاء اورسلیمان اور ابوسلمه بن عبدالرحلن سے روایت کی که حفرت عائشہ وہ فی نے کہا: رسول الله تافی میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے،آپ کی دونوں رائیس یا دونوں پنڈلیال کھلی ہوئی تھیں، حضرت ابو بکر جائظ نے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی اور آپ اس حالت میں رہے، پھرآپ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت عمر الله نا اجازت طلب كى، آپ نے ان كو بھى اجازت دے دی، اور آپ ای حالت میں رہے اور باتیں کیں، پھر حضرت عثمان والنوك إجازت طلب كى تورسول الله طايم أثم كربيرة كئ اورايخ كيڑے سيدھے كر ليے محمد (بن ابي حرملہ) نے کہا: میں بیٹییں کہتا کہ بیا یک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان جائينًا آئے اور کوئی بات کی ، جب وہ چلے گئے تو حفرت عاكثه وللهان كها: حفرت ابوبكر والله آئ تو آب ان کے لیے ہشاش بشاش نہیں ہوئے، ندان کے لیے اہتمام كيا، كرعمر الله آئة وآب بشاش بشاش نبيس موع، نه ان کے لیے اہتمام کیا، پھرعثان واللہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ كَ اورايي كير بسيده يه-آب مَنْ الله أن فرمايا: "كيا میں اس آ دمی کا حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے

[6210] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے کی بن سعید بن عاص سے روایت کی، انھیں سعید بن عاص نے بتایا کہ نی بتایا کہ اللہ دھرت عائشہ بھی اور حضرت عنائشہ بھی اور حضرت عنائشہ بھی اور حضرت ابو بکر مختلا نے حضان دیلی سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر مختلا نے رسول اللہ بالی سے اجازت طلب کی، اس وقت رسول

المَّاتِهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَدُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْقُوبَ اللَّهُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْقُوبَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ اللَّهِ كَيْسَانَ، عَنِ اللهِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى اللهِ سَعِيدِ اللهِ اللهَ عَنِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الْمُنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ الْمُنَثَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

الله علية اين بسر ير ليك موت تعيد مفرت عاكشه فالله كي عادراوڑ ھرکھی تھی۔آپ نے حضرت ابوبکر ٹاٹھ کواس حالت میں اندرآنے کی، اجازت دے دی، حضرت ابو بکر والنظ نے ائی بات کی، پھر ملے گئے۔ان کے بعد حضرت عمر عاتم ا اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ بھی جس كام كے ليے آئے تھ، وہ كيا، پھر يطي گئے۔حفرت عثان والله ن کہا: پر میں نے آپ کے پاس ماضری کی اجازت جابى تو آپ الحد كر بيله كئ اور حفرت عائشه والله ے کہا: ''اپنے کیڑے اپنے اور اکٹھے کرلو۔'' پھر میں جس کام کے لیے آیا تھاوہ کیا اور واپس آ گیا تو حضرت عا کشہ ڈٹائٹ نے یو چھا: اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے میں نے آپ کونہیں دیکھا کہ آپ ابو بحر اور عمر واٹٹا کے لیے اس طرح ہڑ بروا کے نے فرمایا: 'عثمان انتہائی حیادار ہیں، مجھے ڈرتھا کہ میں نے اس حالت میں ان کوآئے کی اجازت دی تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرسکیں گے۔''

[6211] صالح بن كيمان نے ابن شهاب سے روايت كى، انھول نے كہا: مجھے يجي بن سعيد بن عاص نے بتايا، انھوں سعيد بن عاص نے بتايا، انھيں سعيد بن عاص نے خبر دى كه حضرت عثان اور حضرت عائش والحجانے انھيں حديث سائى كه حضرت ابو بمرصد بق واللہ عائش نے رسول اللہ عالی اسے (حاضر ہونے كى) اجازت طلب كى، پھرز ہرى سے قبل كى حدیث كے مانند بیان كيا۔

[6212] عثمان بن غیاث نے ابوعثان نہدی سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری جائش سے روایت کی، کہا:

عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ يَنِيَّةَ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَكِىءٌ يَرْكُرُ بِعُودٍ مَّعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «افْتَحْ، وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ» اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: فَإِلْجَنَّةِ» قَالَ: فَإِلْجَنَّةِ، فَقَالَ: ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ: فَرَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: عُمَرُ، فَقَالَ: فَرَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: عُمَرُ، فَقَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُ عَنِي فَقَالَ: مُحَلًى النَّي عَنَّانَ فَقَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: وَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: وَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: وَجُلٌ آخَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَنْهَانَ مُنْ عَقَالَ: فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَخَلَسَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَنَانَ مَنْ مُنْ عَقَالَ: فَقَالَ: وَقُلْتُ اللّهُمُ إِلْجَنَّةِ، قَالَ: وَقُلْتُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ، قَالَ: وَقُلْتُ اللّهُمُ الْمُشَوّعَانُ، وَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: وَقَالَ: فَقَالَ: وَقَالَ: فَقَالَ: وَقُلْتُ اللّهُمُ الْمُسْتَعَانُ.

ایک دن رسول الله نظافی مدینه منوره کے باغوں میں ہے ایک باغ میں لیک لگائے بیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے یاس جو لکڑی تھی اس (کی نوک) کو یانی اور مٹی کے درمیان مارر ہے تھے کہ ایک شخص نے (باغ کا دروازہ) کھو لنے کی درخواست كى،آپ نے فرمایا: ' درواز و كھول دواوراس (آنے والے) كو جنت كى خوش خبرى سنا دو ـ' (الوموى فالله ن كها: وه ابو کر دانش تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی بثارت دی۔ کہا: پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، آپ نگانا نے فرمایا: ''دروازہ کھول دواوراہے (بھی) جنت کی بشارت دو۔'' میں گیا تو وہ حضرت عمر دان فئ تنصد میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی بثارت دی۔اس کے بعد ایک اور مخف نے دروازه کھولنے کی درخواست کی ، کہا: تو آپ (سید ھے ہوکر) بيثه كئه، كام فرمايا: " دروازه كلولواور فتني يرجو (بريا) موكا، انعیں جنت کی خوش خبری دے دو۔ " کہا: میں گیا تو وہ عثان بن عفان والفواستھے۔ کہا: میں نے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوش خبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، اٹھیں بتایا۔ انھوں نے کہا: اے اللہ! صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مددطلب کی جاتی ہے۔

[6213] ایوب نے ابوعثان نہدی ہے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری بھٹے است کی کہرسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں دروازے کی حفاظت کروں۔ (پھر) عثان بن غیاث کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

[6214] یکی بن حسان نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے شریک بن الی نمر سے، انھوں نے سعید بن مستب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوموی اشعری والنے نے خبر دی کہ انھوں

[٦٢١٣] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيِّي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَّأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ.

[٦٢١٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ

نے اینے گھر میں وضو کیا، پھر باہر آئے اور کہا: میں آج لاز ما رسول الله فَاللَّيْمُ كِماتهم لك جاؤل كااورساراون برصورت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا: وہ معجد میں آئے اور نی منافظ کے متعلق یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ با ہرتشریف لے گئے ہیں، آپ نے اس طرف رخ کیا تھا۔ حفرت ابوموی اللہ نے کہا: میں آپ کے چیچے بیچھے نکل بڑا، آپ کے بارے میں یو چھتا گیا یہاں تک کرآپ برارلیں (کے احاطے) میں داخل ہو گئے ۔ کہا: میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔اس کا دروازہ تھجور کی شاخوں کا تھا۔آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے ، پھر وضوفر مایا ، میں کھڑا ہوکر آپ کی طرف کیا تو مجھے نظر آیا کہ آپ بر ارلیں کے اوپراس کی منڈیر کے درمیان والے حصے پر بیٹے ہیں اور پنڈلیوں سے کیڑا ہٹا کر انھیں کویں کے اندر ( کی طرف ) افکایا ہوا ہے۔ کہا: میں نے آپ کوسلام کیا، پھرواپس جا کردروازے کے قریب (اندر کی طرف) بعيره كيا اور (ول ميس) كها: آج ميس رسول الله تَاثِيرُ كا دربان بنول گا۔حضرت الوبكر والن آئے، دروازے كو ﴿ كھولنے ك لي اندركو) وهكيلا، ميس نے كہا: كون ہے؟ كہا: الوكر ہول، میں نے کہا: کھہر جائیں، چھر میں گیا اور عرض کی: الله ك رسول! ابوبكر والله اجازت مانك رب بين، آپ نے فرمایا: "أخیس اجازت دواور جنت کی خوش خبری سناؤ ـ' کہا: میں آیا اور حضرت ابو بر جائفا سے کہا: اندر آجائیں اور رسول آئے اور آپ کے ساتھ منڈیر کے اندر کی طرف آپ کی دائيں طرف بيٹھ كے اورجس طرح رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھا، اپنے پاؤل کنویں کے اندر لٹکا لیے اور پنڈلیوں سے کپڑا بٹالیا۔ میں واپس (اپن جگه بر) آگیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اہے بھائی کو گھر پر چھوڑا تھا کہ وضو کر لے اور میرے ساتھ آ ملے۔ میں نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ فلاں ان کی مراد اینے

ابْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي لهٰذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ هُهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِثْرِ أَرِيسٍ، وَّتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ لهذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكُر، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَ هٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَلَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَنْ يَّمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَّرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ - يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رَسْلِكَ، ثُمَّ

جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ، عَنْ يَّسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا -الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ لهذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: وَجِئْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ " قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، مَعَ

يَّعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ بَلْوٰى تُصِيبُكَ، قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيءَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشُّقِّ الْآخر.

قَالَ شَريكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

ا [٦٢١٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

بھائی سے تھی \_ کو خیر عطا کرنا جابتا ہے تو اسے یہاں لے آئے، چراجا تک ایک آئی دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: عمر بن خطاب (ہول)، میں نے کہا: آپ مھریں، پھر میں رسول الله ظافا کے باس حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی: بیمر ٹاٹڈا آئے ہیں، اجازت مانگ رہے میں فرمایا: "وانصی اجازت دواور جنت کی بشارت دو " میں حفرت عمر والثلاك ياس آيا اوركها: رسول الله كالله على في آپ كو اجازت دی ہے اور جنت کی بشارت عطا فرمارہے ہیں۔ وہ بھی رسول الله ظافل کے ساتھ، آپ کی بائیں جانب، منڈر كاندركى طرف بينه ك اوراي ياوَل كنوي من الكاليا میں پھرواپس آیا، بیٹھ گیا اور کہا: اگر الله فلال یعنی ان کے بھائی۔ کو خیر عطا کرنا جا ہتا ہے تو اے بھی لے آئے، پھر کوئی آدمی آیا اور دروازے کو ہلایا، میں نے کہا: کون بیر؟ کہا: عثان بن عفان میں نے کہا: رک جائے ، کہا: چرمیں رسول الله تعلق كياس آيا اورآب كو بتايا- آب تعلى فرمايا: "انھیں اجازت دو، ادر ایک آزمائش کے ساتھ، جوان پر آئے گی، جنت کی خوش خبری دے دو۔ ' میں آیا، ان سے کہا: اندر آ جائيں رسول الله مُنْ اللهُ مَنْ اس کے ساتھ ایک آ ز مائش ہوگی جوآپ پرآئے گی۔ وہ اندر آئے، منڈر بجری ہوئی یائی تو وہ ان کے سامنے دوسرے آ دھے جھے میں بیٹھ گئے۔

شریک نے کہا:سعید بن میتب نے بتایا کہ انھوں نے ان کی قبریں مرادلیں ( کہ تین کی ایک ساتھ ہوں گی اور حضرت عثان والثواكي ورابث كان كربالقابل يقتع ميس موكار)

[6215] سعيد بن عفير نے كہا: مجھے سليمان بن بلال نے حدیث بیان کی، کہا: مجص شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے سعید بن میتب کو یہ کہتے

ابْنِ أَبِي نَمِرِ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هُهُنَا وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ، نَاحِيَةَ
الْمَقْصُورَةِ - قَالَ أَبُو مُوسَى: خَرَجْتُ أُرِيدُ
رَسُولَ اللهِ عَلَيْقُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَلَكَ فِي
الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا،
الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا،
فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا
فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا
فِي الْبِئْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى ابْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ: فَأُوّلْتُهَا
فَبُورَهُمْ.

الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي يَوْمًا إلى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ فِي الْعَدِيثِ فَي إثْرِهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْرِهُمُ الْجَتَمَعَتُ اللهِ مَنْ بَلِالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ اللهِ مَنْ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعجم٤) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَّضَيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة، ٥)

(۲۲۱۷] ۳۰ (۲۲۱۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

ہوئے سنا کہ مجھے حضرت ابوموکی اشعری ٹائٹ نے اس جگہ۔
اور سلیمان نے سعید بن میٹب کے بیٹھنے کی جگہ کی جانب
اشارہ کیا ۔ حدیث سنائی۔ ابوموکی ٹائٹ نے کہا: میں رسول
اللہ ٹائٹی کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا۔ میں نے
ویکھا کہ آپ (لوگوں کے) باغات کے اندر سے گزر کر گئے
ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہولیا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک
باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ
باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ
گئے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انھیں کنویں میں لٹکا
لیا ہے، پھر کی بن حیان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان
کی اور (اس میں) حضرت سعید بن میٹب کا قول: 'میں نے
ان کی قبریں مرادلیں' بیان نہیں کیا۔

[6216] محمد بن جعفر بن الی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے شریک بن عبداللہ بن الی کثیر نے سعید بن میتب سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری بیاتی اللہ تاریک دن رسول اللہ تاریک الله ضرورت کے لیے ملہ یہ کہا: ایک ون رسول اللہ تاریک ایک میں آپ کے لیے ملہ یہ کے ایک ہاغ میں تشریف لے گئے، میں آپ کے بیجھے پیچھے نکل پڑا، اور سلیمان بن ہلال کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ بیان کیا کہا: میں نے ان سے ان کی قبریں مراد نیں (جو) یہاں اسمی بین اور حصرت عثمان دائل کی آگ ہے۔

باب:4-حضرت على ابن ابي طالب الأثناك فضائل

[6217] سعید بن میتب نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انھول نے اسے والد سے روایت کی، کہا: رسول

وَعُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَاحِ -: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالِي لِعَلْقِي لِعَلْمِي بَعْدِي ". لِعَلْمُ لَوْ فَرُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِي بَعْدِي ".

قَالَ سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِهَا سَعْدًا، فَلَقِيتُ سَعْدًا، فَحَدَّثُتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلّا، فَاسْتَكَّتَا.

آبر ۱۹۲۱ [ ۲۲۱۸] گُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَةً : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ سَعْدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ اللهِ عَلِي ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : خَلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنْ وَقِ تَبُوكَ، فَقَالَ : يَا عَلِي بْنَ أَبِي طَالِب، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلِي النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ عَلِي النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ؟ وَسُلَى اللهِ اللهِل

[٦٢١٩] (...) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ:

الله طَلِيْنَ نَ حَفرت عَلَى وَلَيْنَ سِهِ فَر مَايا: "تمها را مير سه ساته وى مقام ہے جو ہارون مِنْ كا موى مِنْنَا كے ساتھ تھا مگر بيك مير سے بعد كوئى ني نہيں۔"

سعید (بن میتب) نے کہا: میں نے جاہا کہ یہ بات میں فود حضرت سعد داللہ کے منہ سے سنوں تو میں حضرت سعد داللہ سے جاکر ملا اور جو حدیث مجھے عامر نے سائی تھی، ان کے سامنے بیان کی۔ انھوں نے کہا: میں نے (آپ تالی اسے خود) یہ بات نی تھی، میں نے کہا: آپ نے خود تی تھی؟ کہا: تو انھوں نے بات نی تھی، میں نے کہا: آپ نے خود تی تھی، اور کہا: ہاں، ورنہ نے اپنی انگلیاں اپنے دونوں کا نوں پر کھیں اور کہا: ہاں، ورنہ (اگریہ بات نہنی ہو) تو ان دونوں کوسائی نہ دے۔

[6218] محمد بن جعفر (غندر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد بن ابی وقاص دقائی نے موروں کی، انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص دقائی نے غروہ تو توک میں حضرت علی دائی کو تا تب بنا کر چیچے (مدینہ میں) چھوڑا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! آپ ججھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! آپ ججھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑا کر جارہے ہیں؟ تو آپ ناٹی نے فرایا: ''کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمھارا میر سے ساتھ وہی مقام ہو جوموی نائی کے ساتھ ہارون نائی کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔'

[6219] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند سے

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. عديث بإن كي-

فلکہ ہ: حضرت موکی طیعہ عالیس راتوں کے لیے کو وطور پر گئے تواپی دنیوی زندگی میں قوم سے غیر حاضری کے اس وقفے کے لیے حضرت ہارون طیعہ کو اپنا جانشیں بناگئے تھے۔ رسول اللہ طاقیہ نے اپنی زندگی میں تبوک کے لیے مدینہ سے غیر حاضری کے وقفے کے کیے حضرت ہارون طیعہ حضرت کے دوران میں حضرت علی جائیہ کو اپنا جانشیں بنایا۔ دونوں واقعات میں یہی مشابہت ہے۔ بعد میں حضرت ہارون طیعہ حضرت موٹی عایدہ کی زندگی میں وفات یا گئے اور حضرت موٹی عایدہ کے بعد حضرت یوشع بن نون طیعہ ان کے جانشیں ہے۔

[٦٢٢٠] ٣٢-(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ۚ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالًا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَغْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوكُ لَهُ، وَخَلَّفَهُ فِي بَعْض مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هٰرُونَ مِنْ مُّوسْي، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي " وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَتَى فِي عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ، ﴿ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاهَكُونُ [آل عمران: ١٦] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهْلِي».

[6220] بكير بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص ے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن الى سفيان النه في عفرت سعد التلفظ كو علم ديا، كها: آپكو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابوتر اب (حضرت علی بن ابی طالب اللظ ) كو براكبين \_ انعول نے جواب ديا: جب ك مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله ناتی ان (حضرت علی والف اسے کہی تھیں، میں مراز انھیں برانہیں کبوں گا۔ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہوتو وہ مجھے سرخ اونول سے زیادہ پیند ہوگی، میں نے رسول الله علاق سے سا تھا،آپان سے (اس وقت) کہدرہے تھے جبآپایک جنگ میں ان کو پیچیے چھوڑ کر جارہے تھے اور علی ٹاٹھ نے ان ے کہا تھا: اللہ کے رسول! آپ جھے عورتوں اور بچوں میں يجي چھوڑ كر جارے ميں؟ تو رسول الله مالظ في ان سے فرمایا: ' حصی بید پسترنہیں کہ تمحارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جوحفرت بارون مليفة كاموى عليفاك ساتحد تعا، مكرب كرمير بعد نبوت نبیں ہے۔ "ای طرح خیبر کے دن میں نے آپ ظافر کو پیے کہتے ہوئے سنا تھا:''اب میں جینڈا اس مخض کو دوں گا جوالله اوراس کے رسول تا ایکا سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کارسول اس سے مجت کرتے ہیں۔ " کہا: پھرہم نے اس بات ( کا مصداق جانے) کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر (برطرف) ديكها تورسول الله الله الله الدين المايا: "على كومير ياس بلاؤ-' أخيس شديد آشوب چيثم كي حالت ميس لايا كيا-آب نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب وہن لگایا اور جھنڈا

انھیں عطافر مادیا۔اللہ نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح کر دیا۔اور جب بیآیت اتری:''(تو آپ کہددیں: آو) ہم اپنے ہیٹوں اور تمھارے ہیٹوں کو بلالیس'' تو رسول اللہ ٹائٹی نے حضرت علی، حضرت فاطمہ،حضرت حسن اور حضرت حسین ٹوکٹی کو بلایا اور فرمایا:''اے اللہ! بیرمیرے گھروالے ہیں۔''

کے فائدہ: اہل میں گھرکی خواتین، لینی ازواج، بیٹیاں، بیٹے، پوتے اور نواسے وغیرہ شامل ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اپنی اولاد، اپنی خواتین اور اپنے آپ کومبا بلے کے لیے باہر لانے کا حکم ہوا تو آپ ٹائیڈا نے اہل بیت میں سے اس جھے کوساتھ لیا جس میں بیسب شامل تھے: نواسے، اپنے اور حضرت خدیجہ ٹائٹا کے پروردہ چھوٹے عم زاد، بیٹی حضرت فاطمہ ٹائٹا۔ انھی سے آپ کی اولاد میں بیسسب شامل تھے: نواسے، اپنے اور حضرت خدیجہ ٹائٹا کے پروردہ چھوٹے عم زاد، بیٹی حضرت فاطمہ ٹائٹا۔ انھی سے آپ کی اولاد کے ماسلہ آگے بردھا تھا۔ جواز واج مطہرات موجود تھیں، ان سے اولاد نہتی ۔ اس لیے اللہ کے عکم پرعمل کرنے کا بہترین طریقہ وہ تھا جو آپ نے افتار فرمایا۔ ساتھ بی بے وضاحت فرمائی کہ ان کی بونچی بہی ہے جوانتیال تھم الہی کے لیے حاضر ہے۔

آبِر بَكْرِ بْنُ أَبِي صَلَّمْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمِراهِيمَ بْنَ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عِنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عُنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ

[6221] ابراہیم بن سعد نے حضرت سعد ڈاٹنؤ سے اور افعوں نے رسول اللہ طافی سے روایت کی کہ آپ نے حضرت علی دائنؤ سے اور علی دائنؤ سے فرمایا: '' کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موی نایلا کے لیے ہارون مایلا تھے؟''

تعبيد: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْفَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لَأَعْطِينَ هَلَاهُ اللهِ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَرْسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اللهِ عَلَيْ عَلِيَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلِيَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[6222] سہیل کے والد (ابوصالح) نے ابوہریرہ الحافظ سے روایت کی کہرسول اللہ الحافظ نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا:

دکل میں اس مخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے بہتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ '' حضرت عمر بین خطاب اللہ اللہ اس ایک دن کے علاوہ میں نے کہا: اس ایک دن کے علاوہ میں نے کہا: میں نے اس امید میں کہ جھے اس کے لیے بلایا جائے گا اپنی گردن او نچی کی تو رسول اللہ اللہ اور فرمایا: ' جاؤ، پیچے مر کرنہ دیکھو، یہاں تک کووہ جھنڈا ویا اور فرمایا: ' جاؤ، پیچے مر کرنہ دیکھو، یہاں تک

"امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ، حَثْى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ» قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: "قَاتِلْهُمْ حَثّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا فِئكَ فِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا فَيَكُوا مِنْكَ فِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

کہ اللہ محصیں فتح عطا کر دے۔'' کہا: حضرت علی بڑاتھ کچھ دور گئے ، پچھے مڑکر نہ دیکھا اور بلند آواز سے پکارکر کہا: اللہ کے رسول! کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں؟ آپ ٹائیٹ نے فر مایا:''ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ٹائیٹ اللہ کے رسول ہیں، اگر انھوں نے ایسا کرلیا تو انھوں نے اپنی جائیں اور اپنے مال تم سے محفوظ کر لیے، سوائے یہ کہ ای (شہادت) کا حق ہوا ور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔''

[6223] ابوحازم نے کہا: مجھے حضرت سہل بن سعد ڈاٹنڈ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول الله طافح نے فرمایا: "میں جھنڈا اس کودول گاجس کے ہاتھوں پراللہ تعالی خیبر فتح کرائے گا، وہ الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ " حضرت سہل واللذ نے کہا: پھر صحابے نے یہی کھوجتے (سوچتے اور باتیں کرتے) رات گزاری که بیرجینڈاکس کوعطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سوریے سور بے تمام لوگ رسول الله الله الله کے سامنے پہنچ گئے۔ ہرکسی كويداميد تقى كه جهنداا سے ملے گا۔ رسول الله تائی نے فرمایا: "على بن ابى طالب كهال بين؟" لوكول في عرض كى: الله کے رسول! وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔" اٹھیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آئکھول میں اپنالعاب دہن لگایا اور ان کے ليے دعاكى تو وہ اس طرح ٹھيك ہو گئے جيسے انھيں بارى تھى بی نہیں۔ آپ نے ان کو جمنڈ اعطا کیا۔ حضرت علی واٹٹو نے كہا: الله ك رسول! كيا ميں اس وقت تك ان سے جنگ كرول جب تك وه جم جيسے (مسلمان) نه ہو جائيں؟ آپ نے فرمایا: ' دخمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہان کے گھروں کے سامنے میدان میں پنج جاؤ، پھر انھیں اسلام کی دعوت دواور انھیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق [٦٢٢٣] ٣٤-(٢٤٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ - وَاللَّفْظُ هَٰذَا -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِيَنَّ لَهٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ، يَا رَسُولَ اللهِ! يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، ۚ فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، حَتَّى كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ

اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم».

المَّدِدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّ عَيْلَةً فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ مَلِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَفُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَحَقَ بِالنَّبِيِّ عَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ عَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللهِ عَيْلَةً الله وَرَسُولُهُ مَسَاءُ الله وَرَسُولُهُ مَسَاءُ الله وَرَسُولُهُ مَلَا الله وَي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ الله وَلَا الله وَي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ الله وَيَعْ الله وَرَسُولُهُ مَلَا الله عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَلُوا : هٰذَا عَلِيْهِ وَرَسُولُهُ مَنْ فَقَالُوا : هٰذَا عَلِيْهِ وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا : هٰذَا عَلِيْهِ وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا : هٰذَا عَلِيْهِ وَالله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ المَّاهُ وَلُوا الله عَلَيْهِ المَّاهُ عَلَيْهِ المَّالَةُ عَلَيْهِ المَّاهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ المَّاهُ عَلَيْهِ المَّاهُ عَلَيْهِ المَّاهُ وَالْمُ الله عَلَيْهِ المَّا عَلَيْهِ المَّاهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ المَّاهُ وَلَاهُ الله المَاهُ وَلَوْهُ المَاهُ وَلَاهُ الله المَاهُ وَلَوْهُ المَاهُ وَلَاهُ الله المَاهُ المَاهُ الله الله عَلَيْهِ المَّاهُ المَاهُ الله المَاهُ المَاهُ المَاهُ اللهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ الله المَلْهُ المَاهُ الله المَلْهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهِ المَلْهِ المَلْهُ المَلْهُ المَلْهُ المَاهُ المَاهُ المُوا الله المَلْهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المُعْلَامُ اللهُ المَلْهُ المَلْهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المُعَلِّهُ المَاهُ اللهُ ا

حَرْبِ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ -: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَّيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، رَّأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ كَثِيرًا، حَدِيثُهُ، وَعَزُوتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلِيْقٌ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلِيْقٌ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلِيْقٌ، قَالَ: يَا ابْنَ لَيْهُ مَا رَسُولِ اللهِ عَلِيْقٌ، قَالَ: يَا ابْنَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقٌ، قَالَ: يَا ابْنَ

ہوں گے، اللہ کی قتم! اللہ ایک انسان کو بھی تمھاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو بیتمھارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ (دنیا کا بہترین مال) سرخ اونٹ شمھیں مل جائیں۔''

[6224] حضرت سلمہ بن اکوع ٹائٹو سے روایت ہے، کہا: عزوہ نجیبر میں حضرت علی ٹائٹو نی سائٹو اسے پیچھےرہ گے، آخیس آشوب چیم تھا۔ پھر انھوں نے کہا: میں تو رسول اللہ ٹائٹو سے پیچھے رہ گیا! چنانچہ حضرت علی ٹائٹو (وہاں سے) نکلے اور نبی ٹائٹو سے آلے، جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالی نے خیبر فتح کرایا تو رسول اللہ ٹائٹو نے فرمایا: ''کل میں جسنڈ ااس شخص کو دوں گایا (فرمایا: )کل جمنڈ او ہ محض کے مسلم اللہ تعالی اس کے ہاتھ کا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو مجت ہے یا فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔'' پھر اچا تک ہم نے حضرت علی دائٹو کو دیکھا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی تو قع نہیں تھی تو صحابہ نے کہا: یہ حضرت علی دائٹو ہیں، رسول اللہ ٹائٹو نے نے ان کو جسنڈ ا کہا: یہ حضرت علی دائٹو ہیں، رسول اللہ ٹائٹو نے نے ان کو جسنڈ ا عطا کر دیا اور اللہ نے ان کو جسنڈ ا

[6225] زہیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوحیان نے حدیث بیان کی ، کہا: بزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ، حصین بن سَمْرہ اور عمر بن مسلم (تیوں) بیان کیا کہ میں ، حصین بن سَمْرہ اور عمر بن مسلم (تیوں) حضرت زید بن ارقم ہواؤٹ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا: زید! آپ کو خمر کثیر عاصل ہوئی ، آپ نے رسول اللہ طاقیم کی زیادت کی ، ان کی بات سی ، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتدا میں بات سی ، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں۔ زید! آپ کو خمر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید! ہمیں رسول اللہ طاقیم سے سن ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ ہمیں رسول اللہ طاقیم سے سن ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ (حضرت زید ٹوٹھ نے ) کہا: بھیتے! میری عمر زیادہ ہوگئی ، زمانہ (حضرت زید ٹوٹھ نے ) کہا: بھیتے! میری عمر زیادہ ہوگئی ، زمانہ

أَخِي! وَاللهِ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدٰى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدًا! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٌّ، وَّآلُ عَقِيل، وَّآلُ جَعْفَر، وَّآلُ عَبَّاس، قَالَ: كُلُّ هٰؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

بیت گیا، رسول الله کی جواحادیث یادتھیں ان میں ہے کچھ بھول چکا ہوں ، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو۔ اور جو (بیان) نه کرسکول تو اس کا مجھے مکلّف نه تهراؤ۔ پھر کہا: رسول الله الله الله الك دن مكه اور مدينه ك درميان واقع ايك پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا، ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔آپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور وعظ ونصیحت فر مائی، پھر فر مایا: "اس کے بعد، لوگو! سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد (اس کا بلاوالے کر) میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو لے لواور ا ہے مضبوطی سے تھام لو! '' آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اوراس کی ترغیب دلائی ، پھر فر مایا:''اور میرے اہل بیت۔ میں اینے الل بیت کے معاملے میں شمصیں الله یاد دلاتا ہوں، میں اینے اہل بیت کے معاطع میں مصیں اللہ یادولاتا ہوں، میں اینے اہل بیت کے معاملے میں شخصیں الله یاد دلاتا ہوں۔" حصين نے ان سے كہا: زيد! آپ مالل الله كالل بيت كون بين؟ کیا آپ کی از واج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انھوں نے کہا: آپ کی از واج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں کیکن آپ كائل بيت ميں مرو و خص شامل ہےجس يرآپ كے بعد صدقه حرام ہے۔اس نے کہا: وہ کون ہیں؟ (حضرت زید جا اللہ ا كها: وه آل على ، آل عقيل ، آل جعفر اور آل عباس بين -اس في بوچھا: بیسب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا: ہاں۔

[6226] سعید بن مسروق نے بزید بن حیان سے، انھوں نے زید بن ارقم بڑائٹا سے، انھوں نے نبی تڑائٹا سے روایت کی، نیز (سعید بن مسروق نے) ان (ابوحیان) کی حدیث کے مانندز ہیرکی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[٦٢٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، بِمَعْنٰى حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

آبِي آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: "كِتَابُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: "كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ».

[٦٢٢٨] ٣٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار ابْن الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَّزيدَ بْن حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا، لَّقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ النَّقَلَيْن: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَن اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ»، وَفِيهِ: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ، وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ خُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

[6227] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمد بن نضیل نے حدیث بیان کی۔ آئی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خبردی، ان دونوں (محمد بن نضیل اور جریر) نے ابوحیان سے خبردی، ان دونوں (محمد بن نضیل اور جریر) نے ابوحیان کیا اور اسلامی سند کے ساتھ اساعیل کی حدیث کے مائند بیان کیا اور اسلامی بن ابراہیم نے) جریر کی روایت میں مزید بیہ بیان کیا: "اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہوجائے گا۔"

[6228] سعيد بن مسروق نے يزيد بن حيان سے، انھوں نے زید بن ارقم وہ سے روایت کی، کہا: ہم ان (زید بن ارقم ٹاٹٹا کے ماس آئے اور اُن سے عرض کی: آپ نے بہت فيرديمى ہے۔آپ رسول الله على كراتھ رہے،آپ على کے پیچھے نمازیں پر بھی ہیں، اور پھر ابوحیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے (اس طرح) کہا: (رسول الله تافيا نے فرمایا:) "دیکھو، میں تمھارے درمیان دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی ری ہے جس نے (اسے تھام کر) اس کا انباع کیا وہ سیدھی راہ یررہے گا اور جواہے جھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔'' اوراس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان سے بوچھا: آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ (صرف) آپ کی از واج؟ انھوں نے کہا: نہیں، الله كي قتم إعورت اين مرد كے ساتھ زمانے كابرا حصه رہتى ہے، پھروہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔آپ تاہم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ (بھی) ہیں جوآپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ درھیال رشتہ دارجن پرصدقہ حرام ہے۔

فا کدہ: اس روایت میں حضرت زید بن ثابت نگائن کی بات میں سے بیحصہ کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں روایت نہیں ہوا۔ حدیث: 6225 میں اس کا ذکر ہے۔ قر آن مجید میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اصل میں اہل بیت میاں اور بیوی

ہیں۔ جب ابرا ہیم ملیٹھ کوحضرت اسحاق کی خوش خبری دی گئی اوران کی اہلیہ حضرت سارہ میٹا جیران ہوئیں اور وہ گھرانہ صرف آنھی دو ير شمل قاتوان على الله الله عن الله الله وتركت الله وتركت على الله عن المرات الله عنه الله الله الله الله عن الله عن الله عنه الل حیران ہوتی ہیں، اے اہل بیت! بیتم پراللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔' (هود 73:11) رسول اللہ ٹائٹیٹر کے اہل بیت کا مصداق، مصداق اول بھی آپ کی ازواج ہی کو قرار دیا گیا۔ اُٹھی کو مخاطب کر کے کہا گیا: ﴿ يُنْسَاءَ النَّيْقِ لَسُتُنَ كَاحَيِ قِنَ النِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ۚ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَكَبُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُوْلِى ۖ وَاقِمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاطِعُنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّبْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّوكُمْ تَطْهِيُرًا ﴾ "اے نبی الله کی ازواج! آپ اگرتقوی پررہوتو عورتوں میں ہے کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، اس لیے بات دب کر نہ کرو کہ دل میں مرض رکھنے والا کوئی شخص لالج کرے (کہ آپ کے سامنے کوئی الی بات کر سکے گا جوآپ سننا نہ جا ہیں گی) اور معروف اور معقول بات کہو۔ اور وقار سے اینے گھروں ہی میں رہواورلوگوں کے سامنے نہ آؤ، جیسے جاہلیت کے پہلے دور میں عورتیں سامنے آیا کرتی تھیں اور نماز قائم کرواور ز کا ۃ دواور اللہ اور اس کے رسول تکفیم کی اطاعت کرو، اے اہل بیت! اللہ یمی جا ہتا ہے کہتم سے ہر ناشایان بات کو دور کر دے اور تمصاری یا کیزگی کو کمال تک پہنچا وے۔'(الأحزاب 33,32:33) مختلف روایتول میں راویول نے اختصار سے کام لیا ہے۔سب روایتول کو اکٹھا کیا جائے تو پوری بات يبنى بك كاصل مين بيويان بى ابل بيت بين، مرصرف وبى نبين، وه بهى جن كارسول الله الثيرة كساته تبديل نه موسك والاخون کا رشتہ ہےاور جواس اعزاز میں آپ کے ساتھ شریک ہیں کہ ان کا مقام صدقات قبول کرنے سے بلند ہے، وہ بھی اہل ہیت ہی میں شامل ہیں۔ایک عام انسان کا بیویوں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے،لیکن رسول الله سکتا کے ساتھ ان کی از واج کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بیصراحت کی گئی کہ اہل بیت ہویاں ہیں، وہیں بیمی صراحت کی گئی ہے کہ اب آپ ان ہویوں کو بدل بھی نہیں سکتے۔(الاحزاب 52:33) یکھی ثابت ہے کہ بیسب جنت میں بھی آپ ٹاٹیا کی از واج ہوں گی۔ جب وہ اہل بیت ہیں توجن کارشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا وہ اہل بیت ہونے کے اعزاز سے کیے محروم ہو سکتے ہیں؟

[6229] ابوحازم نے حضرت مہل بن سعد دہائی سے اور ایت کی ، کہا: آل مردان میں ہے ایک محض کو مدینہ کا عامل بنایا گیا۔ اس نے حضرت مہل بن سعد دہائی کو بلایا اور ان کو تھم دیا گیا۔ اس نے حضرت مہل دہائی کو برا کہیں۔ حضرت مہل دہائی نے انکار کرتے ہوتو یوں انکار کر دیا، اس نے کہا: اگرتم اس سے انکار کرتے ہوتو یوں کہو: اللہ تعالی ابوتر اب پر لعنت کرے۔ حضرت مہل دہائی نے کہا: حضرت مہل دہائی نے کہا: حضرت میل دہائی نام کی دہائی کے فرد یک ابوتر اب سے بڑھ کرکوئی نام محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو ابوتر اب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، تو اس (امیر) نے حضرت مہل دہائی دہ دو مہت خوش ہوتے تھے، تو اس (امیر) نے حضرت مہل دہائی دو

آبر ۱۹۲۹] ۳۸-(۲٤٠٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِّنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا، قَالَ: فَلَا أَبِي سَهْلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ عَلِيًّا، قَالَ: فَقَالَ سَهْلٌ: مَّا كَانَ فَقُلْ: لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ، فَقَالَ سَهْلٌ: مَّا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَعْزَلُ عَنْ اللهُ أَخِبْرُنَا عَنْ لَيْفُرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ لَيُفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ عَنْ اللهُ وَإِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ عَنْ اللهُ أَنْ عَنْ اللهُ أَنْ عَنْ اللهُ الله

قِصَّتِهِ، لِمَ سُمِّي أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، اللهِ عَلَيْ بَيْنِ الْبَنْ عَمِّكِ؟ " فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ " فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي فَغَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِإِنْسَانِ: "انظُرْ، أَيْنَ هُوَ؟ " فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُصَابَهُ مُضَاجِعٌ، فَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ مُضْحَةً عَنْهُ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "قُمْ أَبَا التُّرَابِ! قُمْ أَبَا التَّرَابِ! قُمْ أَبَا التَّرَابِ! قُمْ أَبَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَهِ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ے کہا: آپ ہمیں یہ قصہ سائیں کہ انھیں ابوتر اب کا نام کیے ملا؟ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ جھرت فاطمہ جھرات کے گھر میں علی جائیہ حضرت فاطمہ جھیا کے گھر نے بھی جائیہ کو موجود نہ پایا۔ آپ تا تیہ کہاں ہے؟'' نفول نے بتایا: میر ے اور ان کے در میان کوئی بات ہوگئ تھی اور میر ے افول نے بتایا: میر ے اور ان کے در میان کوئی بات ہوگئ تھی ہوتے میں اور میر ے باہر چلے گئے ہیں اور میر ے باس قبلولہ (دو پہر کا آرام) نہیں کیا۔ رسول اللہ تھی ہے ایک آرام) نہیں کیا۔ رسول اللہ تھی ہے ہیں۔ رسول اللہ تھی ہے اس کے بیاس تھر بیف لائے ، وہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر کی چا در ان کے بہلو سے گرگئی تھی اور ان کے جمم پر مٹی لگ گئی تھی تو ان کے بہلو سے گرگئی تھی اور ان کے جمم پر مٹی لگ گئی تھی تو رسول اللہ تھی ہے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے رسول اللہ تھی ہاؤ۔'' ابوتر آب! اٹھ جاؤ۔'

### (المعجم٥) (بَابٌ: فِي فَضْلِ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٥)

[6230] سلیمان بن بلال نے یکیٰ بن سعید سے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، کہا: ایک رات رسول اللہ ٹاٹھا سو نہ سکے، آپ نے فرمایا: ' کاش! میر ہے ساتھیوں میں سے کوئی صالح شخص آج پہرہ دے۔'' حضرت عائشہ ٹاٹھا نے کہا: اچا تک ہم نے ہتھیا رول کی آواز سنی تو رسول اللہ ٹاٹھا نے کہا: فرمایا: ' یکون ہے؟'' حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹھا نے کہا: فرمایا: ' یکون ہے؟'' حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹھا نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کا پہرہ دینے کے لیے آیا ہوں۔

باب:5\_حضرت سعد بن ابي وقاص رُثَّ شُوَّا كَ فَضَائل

آب ۱۲۳۰] ۳۹-(۲٤۱۰) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: وَسَمِعْنَا مَصُوتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتَ : "مَنْ مَصُوتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتَ : "مَنْ لَمُولُ اللهِ عَلَيْتَ : "مَنْ لَلْهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ : "مَنْ اللهِ عَلَيْتَ أَحْرُسُكَ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

المُعيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَجْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَجْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمِينَةَ وَاللَّهُ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ ، لَيْلَةً ، فَقَالَ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ يَنْ ، مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ ، لَيْلَةً ، فَقَالَ: سَهِرَ اللَّيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ » قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا اللَّيْلَةَ » قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا خَمُشُخَشَةَ سِلَاحِ ، فَقَالَ: "مَنْ هٰذَا؟ » قَالَ: مَعْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: فَقُلْنَا: مَنْ لهٰذَا؟.

[٦٢٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: فَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

[٦٢٣٣] ٤١-(٢٤١١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ يَعْقُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ، غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ

حضرت عائشہ ﷺ نے کہا: تو رسول اللہ ﷺ سو گئے حتی کہ میں نے آپ کے خرانوں کی آواز نی۔

ابن رمح کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''جم نے کہا: بیہ ن ہے؟''

[6232] عبدالوہاب نے کہا: میں نے کی بن سعیدکو کہتے ہوئے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ جاتا نے کہا: ایک رات رسول اللہ عالیہ سونہ سکے۔ (آگے) سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[6233] منصور بن افی مزاحم نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن شداو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی جائٹی سے سنا کہ حضرت سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص جائٹی) کے سوا رسول اللہ تائی آئے کی کے لیے اکٹھا اپنے ماں باپ کا نام نہیں رسول اللہ تائی آئے کی کے لیے اکٹھا اپنے ماں باپ کا نام نہیں

٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ عَنْهُمُ

يَوْمَ أُحُدٍ: «اِرْمٍ، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

[٦٢٣٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْدٍ بْنِ سُفْيَانُ عَنْ مَسْعَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيًّ عَن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيًّ عَن

[٦٢٣٥] ٤٢-(٢٤١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَعْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، مَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِهِ.

[٦٢٣٦] (...) حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْدِيى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٦٢٣٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيُ يَعِيْعُ جَمَعَ لَهُ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْلِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُلٌ مِّنَ الْمُشْلِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَعِيْعُ: «ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!»

لیا۔ جنگ اُحد کے دن آپ بار باران سے کہدرہے تھے:'' تیر چلاؤ،تم پرمیرے ماں باپ فداہوں!''

[6234] شعبہ، وکیج اور معر، سب نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حطرت سے، انھوں نے حطرت علی دائلت سے، انھوں نے مانند علی دائلت سے، انھوں نے بی اکرم تاثیر سے اس کے مانند روایت کی۔

[6235] سلیمان بن بلال نے بیخیٰ بن سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں کے دین میر ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِمُنِیْ نے جنگ احد کے دن میر ہے لیے ایک ساتھ اینے مال باپ کا نام لیا۔

[6236] لیف بن سعد اور عبدالوہاب دونوں نے کیل بن سعید سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6237] عام بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ اُحد کے دن رسول اللہ اُلَّاقِیْم نے ان کے لیے ایک ساتھ اپنے مال باپ کا نام لیا۔ مشرکوں میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کوجلا ڈالا تھا تو نبی اُلِّاقِیْم نے سعد سے کہا: ''تیر چلاو'، تم پرمیرے ماں باپ فدا ہوں!'' حضرت سعد وُلِّاقُ نے کہا: میں نے اس کے لیے (ترکش سے) ایک تیر کھینجا، اس

صحابه كرام رُوَالَيُمْ كَ فَضَائل ومناقب.

قَالَ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَّيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبُهُ فَسَقَطَ، وَانْكَشَّفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُولِسَى: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثِنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أَمُّ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أَمُّ سَعْدٍ أَنْ لاَ تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا سَعْدٍ أَنْ لَا تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا تَقُرُبُ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَطَاكَ بِوَالِدَيْكَ، فَأَنَا أُمُكَ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتّٰى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَّهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَّهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هٰذِهِ الْآيةَ: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ عَلَى أَنْ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُطْعُهُمَا ثِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَبُتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: نَفَلْنِي لهٰذَا السَّيْفَ،

کے پر بی نہیں تھے، میں نے وہ اس کے پہلو میں مارا تو وہ گر گیا اور اس کی شرمگاہ (بھی) کھل گئی تو (اس کے اس طرح گرنے پر) رسول اللہ ٹائیڈ ہنس پڑے، یہاں تک کے مجھے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیس (آپ ٹائیڈ کھلکھلا کر ہنسے۔)

[6238] الوبكر بن افی شیبہ اور زہیر بن حرب نے كہا:

ہمیں حسن بن موك نے حدیث بیان كی، كہا: ہمیں زہیر نے

ہاك بن حرب سے حدیث بیان كی، كہا: جمیے مصعب بن

سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان كی كرقر آن مجید بین ان

کے حوالے سے گی آیات نازل ہوئیں، كہا: ان كی والدہ نے

قتم كھائی كہ وہ اس وقت تك ان سے بات نہیں كریں گی

بہاں تك كہ وہ اپنے دین (اسلام) سے كفر كریں اور نہ بی

پہل تك كہ وہ اپنے دین (اسلام) سے كفر كریں اور نہ بی

گھھائیں گی اور نہ بیئیں گی، ان كا خیال بیتھا كہ اللہ تعالی

نے شمیں حكم دیا ہے كہ اپنے والدین كی بات مانو اور بیل

تماری ماں ہوں، لہذا بین شمیں اس دین كوچھوڑ دینے كا حكم

دیتی ہوں۔

کہا: وہ تین دن ای حالت میں رہیں یہاں تک کہ کزوری ہے ہوش ہو گئیں تو ان کا ایک بیٹا جو ممارہ کہلاتا تھا، کھڑا ہواور انھیں پانی پلایا۔ (ہوش میں آگر) انھوں نے سعد ڈاٹن کو بددعائیں دنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی: ''ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اوراگروہ دونوں میہ کوشش کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھہراؤ جس بات کوتم کورست ہی نہیں جانے تو تم ان کی اطاعت نہ کرواور دنیا میں ان کے ساتھ الیجھ طریقے سے رہو۔''

کہا: اور (دوسری آیت اس طرح اتری کہ) رسول اللہ ٹائیڈ کو بہت زیادہ ننیمت حاصل ہوئی۔اس میں ایک تکوار بھی تھی، میں نے وہ اٹھا کی اور اسے لے کر رسول فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: ﴿رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ فَانْطَلَقْتُ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْقِيهُ فِي الْقَبْضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، أَنْقِيهُ فِي الْقَبْضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: ﴿رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ﴾ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِنْ مَنْ مَنْ وَبَلَّ: ﴿ إِلاَنْهَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانِي، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَّالِي حَيْثُ شَلْتُ، قَالَ: شِئْتُ، قَالَ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: فَأَلِي، قُلْتُ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: فَأَلِي، قُلْتُ: فَالنَّصْفَ، فَكَانَ، بَعْدُ، فَلَيْكَ، فَسَكَتَ، فَكَانَ، بَعْدُ، النَّلُثُ جَائِزًا.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا، وَلَٰكِ فَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حُسِّ - وَالْحُشُّ: الْبُسْتَانُ - فَإِذَا وَأُسُ جَزُورٍ مَّشُويٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِّنْ خَمْرٍ، قَالَ: فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَلَكَرُبُ فَالَ: فَلَكَرُبُ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَا جِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكَرُبُ الْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكَرُبُ الْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكُ: الْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَأَخَذَ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْتَي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْتَي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ

کہا: (ایک موقع نزول وقی کا بیتھا کہ) میں بھار ہوگیا۔ میں نے رسول اللہ مُلَقِّمُ کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا: مجھے اجازت و بیجے کہ میں اپنا (سارا) مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا: آپ نے انگار فرما دیا۔ میں نے کہا: تو آ دھا؟ آپ اس پر بھی نہ مانے، میں نے کہا: تو پھر تیسرا حصہ؟ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ کہا: اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہوگئی۔

کہا: اور (ایک اور موقع بھی آیا:) میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا، انھوں نے کہا: آؤ، ہم شمص کھانا کھلائیں اور شراب بلائیں اور بیشراب حرام کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ کہا: میں تھجوروں کے ایک جفنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس بہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سران کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشک تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب پی، پھران کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آگیا۔ میں نے (شراب کی ستی میں) کہدیا: مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) ایک جڑا پکڑا، اس سے جھے ضرب لگائی اور میری ناک زخی

بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيرٌ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَبُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. [راجع: ٢٥٥٦]

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنْزِلَتْ فِي حَدِيثِ شَعْبَةً: قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَعْبَةً فَوَلَا أَنْ يُطْعِمُوهَا فَي حَدِيثِ شَعْبَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، وَفِي حَدِيثِ حَدِيثِ عَنْ سِمَاكِ. فَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا حَدِيثِ شَعْبَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، وَفِي حَدِيثِ خَدِيثِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ، وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَكَانُ أَنْفُ سَعْدٍ فَقَزَرَهُ،

[ ٢٤٤٠] ٥٥ – (٢٤١٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ فِي ﴿وَلَا تَعْلَمُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

[٦٧٤١] ٤٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ، إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنَا اللهِ سَتَّةَ نَفَرٍ،

کردی، میں رسول الله تاہی کے پاس آیا اور آپ کو سہ (ساری) بات بتائی تو الله تعالی نے میرے بارے میں۔ان کی مراد اپنے آپ سے تھی ۔شراب کے متعلق (سے آیت) نازل فرمائی: '' بے شک شراب، جوا، بت اور پانے شیطان کے گندےکام ہیں۔''

[6239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے، انھوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن افی وقاص ڈٹائٹ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرے بارے میں چار آیات نازل ہو کمیں، پھر زبیر سے ساک کی حدیث کے ہم معنی بیان نازل ہو کمیں، پھر زبیر سے ساک کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور شعبہ کی حدیث میں (محمد بن جعفر نے) مزید بیان کیا کہ لوگ جب میری مال کو کھانا کھلانا چاہتے تو کئڑی سے کیا کہ اس میں کھانا ڈالتے، اور انھی کی محدیث میں ہے کہ حضرت سعد دٹائٹ کی ناک پر ہٹری ماری اور ان کی ناک پر ہٹری ماری اور ان کی ناک پو ہٹی بھی ہے کہ حضرت سعد دٹائٹ کی ناک پو ہٹی بوئی تھی۔

[6240] سفیان نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے الیے والد سے، انھوں نے حضرت سعد رفائظ سے (آیت:)

''اوران (مسکین مومنوں) کوخود سے دور نہ کریں جوج وشام
اپنے رب کو پکارتے ہیں'' کے بارے میں روایت کی، کہا: یہ چھلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اور ابن مسعود وہائش ان میں شامل تھے۔ مشرکوں نے رسول اللہ سکھڑا سے کہا تھا:
ان میں شامل تھے۔ مشرکوں نے رسول اللہ سکھڑا سے کہا تھا:

[6241] اسرائیل نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے حفرت سعد دلائی سے روایت کی، کہا: نبی طائع کے ساتھ ہم چھ شخص تھے تو مشرکین نے نبی طائع سے کہا ''ان لوگوں کو بھا دیجیے، یہ ہمارے سامنے

يَجْتَرِثُونَ عَلَيْنَا.

آنے کی جرأت ند کریں۔

قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَّرَجُلٌ مِّنْ هُذَيْلٍ، وَّبِلَالٌ، وَّرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْقِ وَٱلْمَشِيّ فَرَيْدُونَ وَجَهَدُهُ ﴿ وَالْاَمَامِ: ٥٢].

آلاً ٢٤٢٦] ٧٤-(٢٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُمْمَانَ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي عُضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ النِّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ النِّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، غَيْرُ طَلْحَةً وَسَعْدٍ. عَنْ حَدِيثِهِمَا.

(المعجم٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا)(التحفة٢٥)

النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَوَادِيٌّ وَحَوَادِيٌّ وَحَوَادِيٌّ وَحَوَادِيٌّ وَحَوَادِيٌّ الزُّبَيْرُ،

(حفرت سعد دہاؤنے نے) کہا: (میہ ہم لوگ تھے) میں، ابن مسعود، ہذیل کا ایک شخص، بلال اور دو اور شخص جن کے نام میں نہیں لوں گا، رسول اللہ ٹائٹڑا کے دل میں جو اللہ نے چاہا سوآیا، آپ نے اپنے دل میں کچھے کہا بھی، تب اللہ عزوجل نے بیآیت نازل کی:''اوران لوگوں کودور نہ کیچے جوضح، شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔''

[6242] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: میں نے حضرت الوعثان سے سنا، کہا: ان ایام میں سے ایک میں جب رسول اللہ طاق نے جہاد کیا تو جنگ کے دوران میں آپ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت سعد دائش کے سوا اور کوئی باتی نہیں رہا تھا۔ (یہ میں) ان دونوں کی بتائی ہوئی بات سے (بیان کررہا ہوں۔)

### باب:6 حضرت طلحه اورزبير فينتها كفضائل

آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؟ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيع: كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيع: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

[٦٢٤٥] ٤٩-(٢٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخُلِيلِ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْخُلِيلِ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ مُسْهِرٍ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٦٧٤٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ وَعُمَرُ بُنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ

[6244] ہشام بن عروہ اور سفیان بن عیدینہ نے محمد بن منکدر سے، انھول نے جابر داشلا سے، انھول نے نبی طاقیا

[6245] علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں نے اسے دوایت کی ، کہا: میں اور حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹا ہے دوایت کی ، کہا: میں اور حضرت عمر بن الی سلمہ ٹائٹا جنگ خندت کے دن عور توں کے ساتھ حضرت حسان ٹائٹا کے قلع میں تھے، بھی وہ میرے لیے کمر جھکا کر کھڑ ہے ہوجاتے اور میں (ان کی کمر پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کے لئٹکرکو) دیکھ لیتا، میں (ان کی کمر پر کھڑا ہو جاتا اور وہ دیکھ لیتے۔ میں نے اس وقت اپنے والد کو پیچان لیا تھا جب وہ اپنے گوڑ ہے دیں اس وقت اپنے والد کو پیچان لیا تھا جب وہ اپنے گوڑ ہے۔ اس دوارہ کور) بنوتر بط کی طرف جانے کے لیے گز رے۔

(ہشام بن عروہ نے) کہا: مجھے عبداللہ بن عروہ نے حضرت عبداللہ بن عربہ شاخ سے (روایت کرتے ہوئے) بتایا، کہا: میں نے یہ بات اپنے والدکو بتائی تو افعوں نے کہا: میں نے بیڈ! تم نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہاں، افعوں نے کہا: اللہ کی قسم! اس روز رسول اللہ تائیم نے میرے لیے نے کہا: اللہ کی قسم! اس روز رسول اللہ تائیم نے میرے لیے اس باپ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا: "میرے ماں باپ تم پرقربان!"

[6246] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے دوایت والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر تا پہنا ہے دوایت کی ، کہا: خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ تا پہنا ہی ان واح تھیں، اس میں عورتیں، یعنی نبی مالی کا دواج تھیں، اس کے بعد ابن مسہ کی اسی سند کے ساتھ روایت کردہ حدیث کی

النَّسْوَةُ، يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَسَاقَ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِمٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْخَدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ الْخَدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

آبِدِهِ عَدْمَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ صَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُلِيٍّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ أَوْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

ابْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي سُلِيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى جَبَلٍ حِرَاءٍ، فَتَحَرَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ صِدِيقٌ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَعَنْمَانُ حِرَاءُ وَعَنْمَ وَعُمْرُ وَعُمْمُ وَعُمْمُ وَعُمْمَانُ وَعَلِي وَعَلَيْ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ.

. [٦٢٤٩] ٥١-(٢٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّعَبْدَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا

طرح حدیث بیان کی اور حدیث (کی سند) میں عبدالله بن عروه کا ذکر نہیں کیا لیکن (ان کا بیان کیا ہوا سارا) قصه اس روایت میں شامل کر دیا جو ہشام نے اپنے والد سے اور انھول نے (عبدالله) ابن زبیر دلائھ سے روایت کی۔

[6247] عبدالعزیز بن محمد نے سہیل (بن ابی صالح)

عندافعول نے اپنے والد سے، انھول نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کے

صروایت کی کدرسول اللہ ٹٹائٹ کر حمرت عثمان، حضرت علی،
خود، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی،
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ٹوکٹ تو چٹان (جس پر بیسب شخے) طبنے لگی، رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''مضہر جاؤ، تجھ پر نبی یاصدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔''

[6248] یکی بن سعید نے سہیل بن ابی صالح سے، افعول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیا کو وحراء پر تھے۔ وہ ملنے لگا تو رسول اللہ طاقیا کے فرمایا: ''حراء! مظہر جا، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سوا اور کوئی نہیں۔'' اس پر نبی طاقیا تھے اور (آپ کے ساتھ ) حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص ڈٹائی تھے۔

[6249] این نمیر اور عبدہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے حدیث بیان کی ، کہا: حضرت عائشہ رہائا نے

هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: أَبَوَاكَ، وَاللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

[٦٢٥٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْلَا أَبُو أَسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْلَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: تَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَّالزُّبَيْرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

(المعجم٧) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)(التحفة٥٣)

[ ٢٢٥٢] ٣٥-(٢٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلْابَةً قَالَ: قَالَ أَنسٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةً: (إِنَّ أَمِينَنَا ، أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، (إِنَّ أَمِينَنَا ، أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، أَبُوعُ بَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ ».

[٦٢٥٣] ٥٥-(َ...) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ [وَّهْوَ ابْنُ سَلَمَةً] عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا

جھے سے فرہایا: اللہ کی قتم! تمھارے دو والد (والد زبیر اور نانا ابو بکر بڑائیں) ان لوگوں میں سے تھے جھوں نے (اُحد میں) زقم کھالینے کے بعد (بھی) اللہ اور اس کے رسول ٹاٹھا کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔

[6250] ابواسامد نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور بیاضافہ کیا کہوہ ابوبکر اور زبیر ٹاٹٹنا مراد لے رہی تھیں۔

باب:7-<sup>حضرت</sup> ابوعبيده بن جراح الطفئة كے فضائل

[ 6252] حفرت انس والنفز نے کہا کدرسول اللہ تاللہ ان فی ان فر مایا: '' ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اے امت! ہمارے امین ابوعبیدہ بن جراح والنظ ہیں۔''

[6253] ثابت نے حضرت انس جھٹڑ سے روایت کی کہ یمن کے لوگ رسول اللہ ٹاٹیٹی کے پاس آئے، انھوں نے کہا: جمارے نماتھ ایک ایساشخص جیجیج جوہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے۔ (حضرت انس جھٹڑ نے) کہا: تو آپ ٹاٹیٹی نے

رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: ﴿هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ».

[١٢٥٤] ٥٥-(٢٤٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زَفُورَ، عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَئِلَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْعَثْ رَجُلًا رَسُولَ اللهِ! ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَا أَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهُا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ.

[٩٢٥٥] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعحم ٨) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٤٥)

[ ٢٥ ٢٦] ٥٦ ( ٢٤٢١) حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِي : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي يَنِيقَةً أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ : " اَللَّهُمَّ! فَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ يَنِيقَةً أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ : " اَللَّهُمَّ! إِنِي أُحِبُّهُ ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ».

[٦٢٥٧] ٥٧-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حضرت ابوعبیدہ نگاٹنز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ''میراس امت کے امین ہیں۔''

[6254] شعبہ نے کہا: میں نے ابواکی کوصلہ بن زفر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت حدیث بیان آگے اللہ کارسول اللہ تالیق کے پاس اہل نجران آئے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک امین تھے ،آپ نے فرمایا: ''میں تمھارے پاس ایسا شخص ہمیجوں گا جو ایسا امین ہے جس طرح امین ہوئے کا حق ہمیدوں گا جو ایسا امین ہے جس طرح امین ہوئے کا حق ہمیداق کون نے اس بات پرانی نگامیں اٹھائیں (کہ اس کا مصداق کون ہے )، کہا: تو رسول اللہ تالیق نے ابوعبیدہ بن جراح دانی کوروانہ فرمایا۔

[6255] سفیان نے ابواتحق سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### باب:8۔حفرت حسن اور حضرت حسین فراہا کے فضائل

[6256] احمد بن حنبل نے کہا: جمیں سفیان بن عید نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے عبیداللہ بن ابی برید نے نافع بن جبیر سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر برہ دائلٹ سے اور انھوں نے بی سائلٹ سے روایت کی کہ آپ سائٹٹ نے حضرت حسن ٹاٹٹٹ سے موایت کی کہ آپ سائٹٹ سے مجت کرتا ہوں ، تو کرمنعلق فر مایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں ، تو (بھی) اس سے محبت کرے ، اس سے روایت کرے ، اس

[ 6257] ابن الي عمر في كها: بمين سفيان في عبيدالله

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي طَائِفَةٍ مِّنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى شُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى شُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَ لَكُعُ؟ أَثَمَ لُكَعُ؟ أَثَمَ لُكَعُ؟ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَ لَكُعُ؟ أَثَمَ لُكُعُ؟ فَيْعِنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَنَا تَنْ فَكُمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ، يَسْعَى، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "اللّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "اللّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: "اللّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُهُ، وَأُحِبَهُ وَأُحِبَهُ مَنْ يُحِبُهُ».

[٦٢٥٨] ٥٨-(٢٤٢٢) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

بن الى يزيد سے، انھول نے نافع بن جبير بن مطعم سے، انھوں نے حفرت الوہريرہ دُونَوَّ سے روايت كى، كہا: ميں دن كے كى وقت رسول الله عَلَيْمُ كے ساتھ باہر نكلا، نہ آپ مجھ سے بچھ فرما رہے تھے، نہ ميں آپ سے بچھ عرض كر رہا تھا يہاں تك كه آپ بنو قينقاع كے بازار ميں آگئے، پھر آپ رواپس) چل يڑئے ہيں اتك كه حضرت فاطمہ وَنَّ الله كُر آپ تشريف لے آئے، پھر فرمايا: ''كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا ديس اور ان كے گئے ميں (خوشبو كے ليے) لونگ وغيرہ كا ديں اور ان كے گئے ميں (خوشبو كے ليے) لونگ وغيرہ كا كوئى ہار ڈال ديں۔ پچھ ہى دير گزرى كه وہ بھا گتے ہوئے آئے يہاں تك كه دونوں نے ايك دوسرے كو گئے سے لگايا تو رسول الله عَلَيْمُ نے فرمايا: ''اے الله! ميں اس سے محبت فرما اور جواس سے محبت كرے اس سے محبت فرما اور جواس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔''

[6258] عبیداللہ کے والد معاذینے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب بھٹ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت میں عازب بھٹ کورسول اللہ کاٹھٹا کے کندھے پر فرمارہے تھے: ''اے اللہ کا ٹھٹا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔''

[6259] (محمد بن جعفر) غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء ٹائٹ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کا کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی ٹائٹ کو اپنے کندھے پر بھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔''

الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْ وَالْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ مَعْلَتَهُ الشَّهْبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ وَالْحَسَنِ مُعْلَتَهُ الشَّهْبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهَ هُبَاء، حَتَّى أَدْخَلْقُهُ .

[6260] جمیں ایاس نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا: میں نبی طالق اور حضرت حسن اور حسین واتین کو آپ کے سفید نچر پر بٹھا کراس کی باگ پکڑ کر چلا، یہاں تک کہ انھیں نبی طالق کے گھر میں لے گیا۔ یہ (ایک بچہ) آپ کے آگے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گیا اور وہ (دوسرا بچہ) آپ کے تیجے بیٹھ گیا۔

### (المعجم ٩) (بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ثَالِيًّا ﴾ (التحفة ٥٥)

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ رَكُويًا، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكُرِيًا، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُ وَيَعْ فَا لَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُ وَيَعْ فَا لَتُ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِي وَيَعْ فَا لَا عَلَى فَكَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُّرَحَّلُ، مِّنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَ حَلَهُ مَنْ مَعْ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَ عَلَى اللهُ فَلَا اللهِ مَعْدُ اللهُ الله

# باب:9 يني اكرم مَا لَيْهُمْ كالله بيت ك فضائل

[6261] حضرت عائشہ رجھ نے فرمایا کہ نبی کریم سالیۃ اُلیۃ اللہ اون کی ایک موٹی چا در تھی ۔ حضرت حسن رجائی آئے تو آپ نے انھیں جا در کے اندر لے لیا، پھر حسین رجائی آئے تو انھیں بھی وہ بھی اندر لے لیا، پھر حسین جی اندر لے لیا، اندر لے لیا، پھر حضرت علی رجائی آئے تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر حضرت علی رجائی آئے تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر فرمایا (یہ آیت پڑھی:) ''اللہ چا ہتا ہے کہ (ہر قسم کی) پھر فرمایا (یہ آیت پڑھی:) ''اللہ چا ہتا ہے کہ (ہر قسم کی) ناشایان بات کوتم سے دورر کھے، اے گھر والو! اور شھیں انھی طرح سے پاک کردے۔''

على فاكده: امبات المونين كساته، جوان آيات كي اصل مخاطب بين بتم بهي ابل بيت اوران كي تطبير ( ياكيز گي) مين شامل مو

(المعجم ١٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥)

بن و 6262] قتيه بن سعيد نے جميں حديث بيان كى ، كها:

باب:10۔حضرت زید بن حارثداوران کے بیٹے

حضرت اسامه بالثناث كفضائل

[٦٢٦٢] ٦٢ - (٢٤٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَا نَدْعُو زَيْدَ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ فِي ابْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ آدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ الْأَخْرَانِ: ٥].

[قَالَ الشَّيْخُ أَنُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُوسُفَ الدُّويْرِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ].

[٦٢٦٣] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مُوسَى بْنُ عُقْبَةً: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ .

آبِدُهُ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللّهَ خُرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَةٍ ، وَأَمَّرَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَلْإِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَلْإِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَلْإِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ،

ہمیں یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے موی ٰ بن عقبہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے سالم بن عبداللہ (بن عمر) سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے: ہم زید بن حارثہ عالیہ کو زید بن محمد طالیہ کی سوا اور کی نام سے نہیں پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں بیآیت نازل ہوئی: ''ان (متنی کو ان کے اپنے باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے زدیک یہی زیادہ انصاف کی بات ہے۔''

(اس كتاب كے ايك راوى) شيخ ابواحد محمد بن عيلى (نيثالورى) نے كہا: ہميں ابوعباس سراج اور محمد بن عبدالله بن يوسف دُورى نے بيان كيا، كہا: ہميں بھى (امام مسلم بلك كے استاد) قتيبہ بن سعيد نے بي حديث بيان كى (يعنی اس كتاب كے راوى نے بي حديث امام مسلم كے علاوہ قتيبہ سے ان كے دواور شاگردوں كے حوالے سے بھى سىٰ ۔)

[6263] وہیب نے کہا: مویٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے سالم نے عبداللہ وہائی سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[6264] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہر سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول الله مؤلیم فی مقرر نے ایک اکثر بھیجا اور أسامہ بن زید بی شا کواس کا امیر مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول الله مؤلیم (خطبہ دینے کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا: "تم نے اگر اس (اسامہ ڈائیل) کی امارت پر اعتراض کیا ہے تو اس نے اگر اس (اسامہ ڈائیل) کی امارت پر بھی اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے والدی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ الله کی قتم! وہ بھی امارت کا اہل تھا اور بلاشبہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور اس کے بعد بلاشبہ بیر (بھی) میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔"

لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هٰذَا مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَهُ».

آبو گُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةً، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمِنْبِرِ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ هَذَا لَهَا لَخَلِيقً - كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْهُ - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْهُ مِنْ نَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْهُ مِنْ نَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ .

[6265] سالم نے اپنے والد (حضرت ابن عمر شاہیہ)

سے روایت کی کہ رسول اللہ طاہ ہے فرمایا اور (اس وقت)

آپ منبر پر تھے: ''اگرتم اس کی امارت پراعتراض کر رہے ہو

سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر (بھی) اعتراض کر

سے پہلےتم اس کے باپ کی امارت پر (بھی) اعتراض کر

ہو۔ اللہ کی ممرا وہ اس امارت کے اہل تھے۔ اللہ کی قتم!
وہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے مجبوب تھے۔ اللہ کی قتم! یہ بھی
اس (امارت) کا اہل ہے۔ آپ کی مراد اسامہ بن زید شاہی سے نیادہ مجبوب ہے سب لوگوں

سے تھی۔ اور اللہ کی قتم! اس کے بعد بیا بھی مجھے سب لوگوں

سے زیادہ مجبوب ہے۔ میں شمھیں اس کے ساتھ ہر طرح کی
اچھائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیٹ مھارے نیک ترین لوگوں

میں سے ہے۔''

(المعجم ١١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ
أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ
ابْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْجَةَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ لَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ لَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ
تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ.

باب: 11 \_حضرت عبدالله بن جعفر رفي الله كفضائل

[6266] اساعیل بن علیہ نے حبیب بن شہید ہے،
انھوں نے عبداللہ بن الی ملیکہ سے روایت کی، کہا: حضرت
عبداللہ بن جعفر چھنے نے حضرت ابن زبیر چھنی سے کہا: شمصیں
یاد ہے جب ہم، میں، تم اور ابن عباس چھنی رسول اللہ علیہ کا ملے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، (کہا:) تو آپ نے ہمیں سوار
کرلیا تھا اور (جگہ نہ ہونے کی بنا پر) شمصیں چھوڑ دیا تھا۔

فوا کد ومسائل: ﴿ صحیح بخاری کی روایت (:3082) میں بیالفاظ میں کدابن زبیر پڑھنانے عبداللہ بن جعفر بڑھنا تھا۔ اس طرح '' آپ ناٹیٹر نے ہمیں سوار کرلیا اور شمصیں چھوڑ دیا'' عبداللہ بن جعفر پڑھنا کا قول ہے۔ امام مسلم نے عبداللہ بن جعفر پڑھنا کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیقول ابن جعفر پڑھنا کا ہو۔مسلم کی اس روایت میں ابن زبیر پڑھنا کے جواب نَعَم (ہاں) کے بعد 'فَالَ '' ہونا چاہے۔ حافظ ابن تجر نے منداحد سے بدروایت نَعَمْ کے بعد فَالَ کے ساتھ ہی فقل کی ہے۔ یہی درست ہاورای کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ (تفصل کے لیے دیکھیے: فنع انباری: 231,230/6) آپ تائی سفر سے مدینہ والیس تشریف لاتے تو لوگ استقبال کے مشاق ہوتے۔ آپ کے گھر کے بچ آپ کود کھیتے ہی آپ کی طرف دوڑ پڑتے یاان کے بڑے افسی اٹھا تے ہوئے آگے بڑھتے۔ جو بچ سب سے آگے آپ کے پاس چہنچے ، آپ انھیں اپنی سواری پر بٹھا لیتے اورای طرح مدینہ میں داخل ہوتے۔ اس موقع پر ، جس کا عبداللہ بن جعفر اور ابن عباس ٹوائٹ آگ سے میداللہ بن زیر ڈاٹٹ بچھے تھے، وہ سوار نہ ہو سکے۔

[٦٢٦٧] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَإِسْنَادِهِ.

يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي بُنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي بَقُلَلَ اللَّهِ بَكْرٍ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُورِّقٍ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ اللهِ جُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيُّ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ثُلُقِي بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ : وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ : فَأَذْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ : فَأَذْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ : فَأَذْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، فَاطِمَةَ عَلَى دَابَةٍ وَاحِدَةٍ.

آبِد الله الله المَّدِينَ الْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم: حَدَّثِنِي مُورِّقِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ عَاصِم: حَدَّثِنِي مُورِّقِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَيَّا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْحَسَنِ أَوْ وَالْحَسَنِ أَوْ وَالْحَسَنِ أَوْ وَالْحَسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

[ 6267 ] ابواسامہ نے حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث کے مانداوراس کی سندسے حدیث بیان کی۔

[6268] ابومعاویہ نے عاصم احول سے، انھوں نے مورق عجل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر ہا تھا سے مورق عجل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر ہا تھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تا تھا جہاکر) آپ سے ملایا جاتا، ایک بارآ پ سفر سے آئے، مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچادیا گیا تو آپ نے مجھے بٹھالیا، پھر حضرت فاطمہ بھا گیا تو آھیں آپ نے پیچھے بٹھالیا، کے ایک صاحبز ادے کو لایا گیا تو آھیں آپ نے پیچھے بٹھالیا، کہا: تو ہم تینوں کو ایک سواری پر مدینہ کے اندر لایا گیا۔

[6269] عبدالرحيم بن سليمان نے عاصم سے روايت کی، کہا: مجھے معررت کی، کہا: مجھے معررت عبداللہ بن جعفر میں نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے معررت عبداللہ بن جعفر میں نے حدیث سائی، کہا: نبی عظیم جب سفر سے آتے تو ہمیں (آپ کی محبت میں) آگے لے جاکر آپ سے ملایا جاتا، کہا: مجھے اور حسن یا حسین میں نے ایک کواپنے آگے لے جایا گیا تو آپ ناٹی نے ہم میں سے ایک کواپنے آگے اور ایک کواپنے تیجھے سوار کرلیا، یہاں تک کہ ہم (ای طرح) مدید میں داخل ہوئے۔

آبُرُهُ اللهِ الل

[6270] حفرت حسن بن علی بڑھیا کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد نے حضرت عبداللہ بن جعفر بڑھیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طکھیا نے ایک دن مجھے سواری پر اپنے بیچھے بٹھایا، پھر مجھے راز داری سے ایک بات بتائی جو میں لوگوں میں سے کی بھی شخص کونہیں سناؤں گا۔

# (المعجم ٢ ) (بَاكِّ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا)(التحفة ٨٥)

آبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ ؟ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ مَيْرٍ وَّحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ لَمَيْرٍ وَوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيةَ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ أَسُامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : مَعْفَرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ لِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عُمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عُورَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خُورِيْكِهُ فَيْدُ لِيجَةً بِنْتُ خُويْلِدٍ ».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَّأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

[٦٢٧٢] ٧٠–(٢٤٣١) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

# باب:12-ام المومنين حضرت خديجه في الثاك فضائل

[6271] ابوبر بن ابی شیبه اور ابوکریب نے ابواسامه، ابن نمیر، وکیج اور ابومعاویہ سے صدیث بیان کی۔ ایکن بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عبدہ بن سلیمان نے خبر دی۔ ان سب نے ہشام بن عروہ سے روایت کی۔ الفاظ صدیث ابواسامه کے ہیں۔ ہشام نے اپنے والد سے روایت کی، انھول نے کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر واللہ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے کوفہ میں حضرت علی واللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ طاقع کو فرماتے ہوئے سنا: ''(اپنے دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران علیہ ہیں اور (اس دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین حضرت خدیجہ بنت خران علیہ ہیں۔ '

ابوکریب نے کہا: وکیج نے آسان وزیین کی طرف اشارہ کر کے بتایا (کہ ان دونوں کے درمیان بہترین خواتین میہ ہیں۔)

[6272] حفرت ابوموی وال سے روایت ہے، کہا:

أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّبَنَا وَكِيعٌ ب ع : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً وَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَمُّلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَاللَّ مَنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى وَآسِيَةً امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى وَآسِيَةً امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةً عَلَى النِّي الطَّعَامِ».

رسول القد طائیہ فائیہ نے فرمایا: ''مردول میں بہت سے لوگ کائل ہوئے ہیں اور (لیکن) عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سواکوئی کائل نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ای طرح ہے جس طرح ثرید کی باقی کھانوں پر۔''

کے فائدہ: اس صدیث میں حضرت خدیجہ ﷺ کا ذکر نہیں، حضرت عائشہ ڈٹٹؤ کا ہے۔ صیح مسلم کے متعدد قلمی ننخوں میں بیرحدیث الگے باب میں حضرت عائشہ ﷺ کے فضائل کے ضمن میں مذکور ہے اور وہی درست ترتیب ہے۔

[٦٢٧٣] ٧١-(٢٤٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ: ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ: اللهِ اللهِ عَنْ عُمَارَةً قَالَ: أَلَى جِبْرِيلُ النّبِيِّ وَيَلِيْقُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلّ، وَمِنِي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَّا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصِبَ.

[6273] الوبكر بن ابی شیب، الوكریب اور ابن نمیر نے كہا: ہمیں ابن نفسل نے عمارہ سے حدیث بیان كی، افعوں نے ابوزرعہ سے، افعول نے كہا: میں نے حضرت الو ہریہ ڈٹائٹ نے ابوزرعہ سے، افعول نے كہا: میں نے حضرت الو ہریہ ڈٹائٹ کے باس آئے اور كہا: اللہ كے رسول! پہ فد بجہ ہیں، آپ كے پاس آئى ہیں، ان كے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا مشروب ہے، چنا نچہ جب بیآ پ كے پاس آجا كيں تو افعيں ان كے رب عز وجل كی طرف سے اور ميرى قرف طرف سے اور ميرى طرف سے سلام كہیں اور افعیں جنت میں ایک گھر كی خوش خبرى دیں جو (موتیوں كی) لمبی چیز یوں كا بنا ہوا ہے، نہ اس میں كوئی شور ہے اور نہ تھكا وٹ كا گر رہے۔

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْبَحِديثِ: وَمِنِّي. الْحَديثِ: وَمِنِّي.

ابوبكر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں كہا: "حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔" انھوں نے "میں نے سا" (كا لفظ) نہیں كہا اور نہ ہی حدیث میں "اور میری طرف سے" (كا لفظ) كہا ہے۔

آبد الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ بَشَرَ خَدِيجَةَ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَّا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

[٩٢٧٥] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَهُيَ يَعْلِمُ بْنِ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، مُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِ عَيْلِمٌ، بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلِيمٌ، بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلِيمٌ، بِمِثْلِهِ،

[٦٢٧٦] ٧٣-(٢٤٣٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَشَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَدِيجَةً بِنْتَ خُوَيْلِدٍ، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

الا المحكمة الله المحكمة المحكمة الله الله المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكمة

[6274] عبدالله بن نميراور محد بن بشرعبدى نے اساعيل سے روايت كى، كہا: ميں نے حضرت عبدالله بن ابى اوفی چين سے يوچھا: كيا رسول الله عليه الله عضرت خديج چين كو جنت ميں ايك گھركى بشارت دى تھى؟ انھوں نے كہا: ہاں، آپ عَلَيْمَ نے حضرت خديج چين كوايے گھركى بشارت دى تھى جو (موتيوں كى) شاخوں سے بنا ہے، اس ميں نہ شوروشغب ہوگا اور نہ تكان ہوگی۔

[6275] ابو معاویہ وکیع ، معتمر بن سلیمان، جریر اور سفیان سب نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے ابن ابی اور انھوں نے نبی تاہی ہے اس کی مثل روایت کی۔

[6276] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے، انھول نے اپنے والد سے، انھول نے اپنے والد سے، انھول نے اپنے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ﷺ کو جنت مدیجہ بنت خویلد ﷺ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔

[6277] ابواسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والدہ صحدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ہشام نے اپنے والدہ صحدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ جائے ہی ہی سی خاتون پر ایسا دشرت خدیجہ جائے ہی ہی آتا تھا، حالانکہ جھے نکاح کرنے سے تین سال قبل وہ فوت ہو چکی تھیں، کیونکہ میں اکثر آپ تا تھا، سے ان کا ذکر سنی تھی، آپ کے رب عزوجل نے آپ کو بیتھم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں رب عزوجل نے آپ کو بیتھم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں (موتیوں کی) شاخوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیں۔ اور بے شک آپ بکری ذریح کرتے، پھراس (کے پارچوں)

### کوان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے۔

[٦٢٧٨] ٧٥-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْقَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمُ أُذْرِكُهَا.

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» فَقُلَتْ: خَدِيجَةَ؟ فَقَالَ قَالَتْ: خَدِيجَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «إِنِّى قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا».

[٦٢٧٩] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّأَبُو كُريْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي
أُسَامَةَ، إلى قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ
يَعْدَهَا.

[ ٢٢٨٠] ٧٦ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَيْتُهَا فَطُّ.

[٦٢٨١] ٧٧-(٢٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُّ عَلِيْةِ عَلٰى خَدِيجَةَ حَتَى مَاتَتْ.

[6278] حفص بن غیاث نے ہشام بن عروہ ہے،
انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ شکا ہے
روایت کی، کہا: رسول اللہ شکالی کی از واج میں ہے کی پر
مجھے رشک نہیں آتا تھا، سوائے حضرت خدیجہ شکا کے،
حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔

کہا: اور رسول اللہ طاقیم جب بحری ذرج کرتے تو فرماتے:
"اس کوخد بجہ کی سہیلیوں کی طرف جھیجو۔" کہا: میں نے ایک
دن آپ کوخصہ دلا دیا۔ میں نے کہا: خد بجہ؟ (آپ آئی کا نام
لیتے رہتے ہیں۔) تو رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: " جھے ان کی
محبت عطاکی گئے ہے۔"

[6279] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ بکری (ذرئے کرنے) کے قصے تک ابواسامہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ اس کے بعد کے زائد الفاظ بیان نہیں کے۔

[6280] زہری نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ اللہ علی اللہ علی کے لیے،
عائشہ اللہ علی اللہ علی کہا: مجھے رسول اللہ علی کے لیے،
آپ کی کسی بیوی پر ایسارشک نہیں ہوا جیسا حضرت خدیجہ علی اللہ بیار ہوا۔ اس کا سبب سے تھا کہ آپ ان کو بہت کثرت سے یاد
کرتے تھے، حالانکہ میں نے انھیں مجھی دیکھا تک نہ تھا۔

[6281] عروہ نے حضرت عائشہ علی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی نے حضرت خدیجہ علی کی وفات تک اور شادی نہیں گی۔

[٦٢٨٢] ٧٠-(٣٤٣٧) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً فَارْتَاحَ لِذَٰلِكَ، فَقَالَ: فَعَرَفَ اسْتِغْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَٰلِكَ، فَقَالَ: وَمَا اللهُ مَّ اللهُ مَا لَهُ بِنْتُ خُويْلِدٍ» فَغِرْتُ فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُورٍ مِّنْ عَجَائِزِ قُريْشٍ، حَمْرَاءِ لَشَّدُقَيْنِ، خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، فَأَلْدَ فِي الدَّهْرِ، فَأَلْدَكَ اللهُ خَيْرًا مِّنْهَا!.

(المعجم ١٣) (بَابٌ: فِي فَضَائِلِ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٩٥)

[ ٢٢٨٣] ٧٩-(٢٤٣٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيُلِيَّةٍ: "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ، لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ وَجْهِكِ، فَإِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، يُمْضَهِ».

[٦٢٨٤] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[6282] علی بن مسہر نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ جھا سے روایت کی، کہا: حضرت خدیجہ جھا کی بہن ہالہ بنت خویلد جھا نے رسول اللہ علی آپ اس بات سے استے خدیجہ جھا کا اجازت ما نگنا یا وآگیا، آپ اس بات سے استے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! بی تو ہالہ بنت خویلہ خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! بی تو ہالہ بنت خویلہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! بی تو ہالہ بنت خویلہ بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یا دکرتے رہتے ہیں، بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یا دکرتے رہتے ہیں، جن کا دہانہ (دانت نہ ہوئے تھیں، زبانہ ہوا فوت ہوگئیں کی وجہ سے) پٹر لیاں دبلی ہوگئی تھیں، زبانہ ہوا فوت ہوگئیں جبکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہتر بوی عطاکر دی ہے۔

باب:13- أم المومنين حضرت عائشه في الشاك فضائل

[6283] جماد نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد ہے،
انھول نے حضرت عائشہ جاتھ ہے روایت کی، کہا: رسول
اللہ طاقی نے فرمایا: ''تم مجھے تین راتوں تک خواب میں
دکھائی دیتی رہی ہو، ایک فرشتہ ریٹم کے ایک کلڑے پر شمصیں
(تمھاری تصویر کو) لے کرمیرے پاس آیا۔ وہ کہتا: یہ تمھاری
بیوی ہے، میں تمھارے چہرے سے کپڑا ہٹا تا تو وہ تم ہوتیں،
میں کہتا: یہ (پیشکش) اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا

[ 6284] ابن ادرلیں اور ابواسامہ نے ہشام ہے، ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

آبِي شَيْبَةً، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَسَامَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَ غَضْبَى " قَالَ "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبَى " قَالَ "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبُّ كُنْتِ عَنْي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا، وَرَبُّ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

[٦٢٨٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ! وَلَمْ يَذْكُوْ مَا بَعْدَهُ.

[٦٢٨٧] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اللّهِ عَلَيْ قَالَتْ: تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ وَيَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَ

[٦٢٨٨] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ' ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: خَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: خَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ خَدَّلًا أَبُهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا

[6285] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپ والد ہے، انھوں نے دخترت عاکشہ رہا ہے۔ روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے مجھ سے فرمایا: '' مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔' مجھ سے زاراض ہوتی ہو۔' محضرت عاکشہ رہا نے کہا: میں نے عرض کی: آپ کو کہاں سے اس کا پتہ چل جاتا ہے؟ آپ طاقی نے فرمایا: ''جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو: نہیں، مجھ سے فور ایا: ''جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہوتی ہوتی ہی ہو: نہیں، ابراہیم ایا کے رب کی قسم! اور جب تم ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو: نہیں، ابراہیم ایا کے رب کی قسم! رب کی قسم!' کہا: میں نے جواب دیا: ہاں، (ایبا ہی ہے) اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کے رسول! میں آپ کے نام کے سوا اور کسی بات کو ترک نہیں کرتی۔ (محبت، اطاعت، توجہ ہر لحمہ آپ ہی کی طرف رہتی ہے۔)

[6286] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ آپ کے فرمان: ''نہیں، حضرت ابراہیم ملیا کے رب کی قتم!'' تک روایت کی اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[6287] عبدالعزیز بن محمد نے ہشام بن عروہ ہے،
انھوں نے اپ والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا ہے
روایت کی کہ وہ رسول اللہ تھی کے پاس گڑیوں سے کھیلی
تھیں، کہا: اور میری سہیلیاں میرے پاس آتی تھیں، وہ رسول
اللہ تھی کی (آمد کی) وجہ ہے (گھر کے کسی کونے میں)
حیب جاتی تھیں، کہا: تو رسول اللہ تھی ان کو (بلاکر) میری
طرف بھیج دیتے تھے۔

[6288] ابواسامه، جریر اور محمد بن بشرسب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت کی ، اور جریر کی حدیث میں کہا: میں آپ سند کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور وہ ارمارے) کھلونے ہوتی تھیں۔

الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ.

[٦٢٨٩] ٨٢-(٢٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً، يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٢٩٠] ٨٣-(٢٤٤٢) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثِنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَّعِيَ فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ بُنَّيَّةً! أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ " فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَأَحِبِّي هٰذِهِ". قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذُلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ:

[6289] عروہ نے حضرت عائشہ بھٹا سے روایت کی کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ بھٹا (کی باری) کا دن ڈھوٹڈ اکرتے تھے، اس طرح وہ رسول اللہ مٹاٹھا کو خوش کرنا جا ہتے تھے۔

[6290] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے محد بن عبدالرحلن بن حارث بن بشام نے بتایا کہ نبی كريم الله كالميد حفرت عائشه والله على الله الله الله الله كى (ديكر) ازواج نے رسول الله كاليا كى بيشى حضرت فاطمه تالفا كورسول الله تَالِيْمُ كے ياس بھيجا، انھوں نے آپ كے ياس آنے کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ میرے ساتھ میری عادر میں لیٹے ہوئے تھے،آپ نے ان کواجازت دی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیو یوں نے مجھے آپ ك ياس بيجاب، ووابوقاف الله كالله كي بيني (يوتى) كمعامله میں آپ ہے انصاف جاہتی ہیں، میں اس وقت خاموش تھی، كها: تورسول الله عظم في أن عد فرمايا: " بين كياتم اس ہے جبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟" تو انھوں (فاطمه الله) نے کہا: کیون نہیں! آپ نے فرمایا: " پھراس ے محبت کرو۔ ' انھول (عائشہ جھا) نے کہا: جب حضرت فاطمه را الله علم الله علم على من الله علم ي بواب سنا تو كمرى بو سنیں اور واپس نبی ٹاٹیز کی از واج کے پاس کئیں، جو پچھ انھوں نے رسول الله ماليا سے كہا تھا اور جو پھے آپ نے (جواب میں) فرمایا تھا وہ ان کو بتا دیا، انھوں نے کہا: ہمیں نہیں لگنا کہتم نے ماری طرف سے ماری کھے بھی ترجمانی کی ہے، لہذا دوبارہ رسول الله ظافیر کے باس جاؤ اور ان سے كهو: آپ كي از واج ابوقحافه والله كي بيثي (يوتي) كے معاملے

میں آپ سے انساف مانگتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ اللہ ا كہا: والله! اب ميں آپ ظُلْقُمْ سے اس كے بارے ميں بھى بات نبین کروں گی۔ حضرت عائشہ واللہ نے کہا: نبی مالی اللہ کا ازواج نے نبی منافق کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش والله کو میرے ساتھ لگا کھاتی تھیں اور میں نے مبھی کوئی عورت نہیں دیکھی جودین میں زینب سے بہتر ہو۔ (ان) سب سے بڑھ كرالله كا تقوى ركفتي مو،سب سے زيادہ کے بولنے والى مو، سب سے زیادہ صلہ رحی کرتی ہو،سب سے برا صدقہ دیت ہو ادرایے کام میں جس کے ذریعے سے وہ صدقہ کر سکے اور الله كا قرب عاصل كر سكاية آپ كوسب سے زيادہ كھياتى ہو، سوائے تھوڑی می تیز مزاجی کے جوان میں تھی،جس سے وه فوراً رجوع كرليتي تفيس \_ (حضرت عائشه علمًا نه) كها: تو انھوں نے رسول الله تَالَيْمُ سے آنے كى اجازت جابى جبك آب عائشہ رہ کے ساتھ ان کی جاور میں لیٹے ہوئے تھے۔ عين اي حالت مين جس مين فاطمه وتافية آئي تقيين اورآپ ان كساته تق\_آب في أهيس آن كي اجازت دى توانعول نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ بنت ابی قافد کے بارے میں آپ سے انصاف مانگتی ہیں، کہا: پھر وہ میرے بارے میں شروع ہو گئیں اورمير عظاف بهت كيحه كهد ذالا اور ميس رسول الله مَالَيْمُ كَلَّ طرف دیکھے جارہی تھی، آپ کی نظر کو دیکھ رہی تھی کہ کیا آپ مجھان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ كها: تو حضرت زينب كلى ربين، يهال تك كد مجھے بية چل كيا كرآب كويد بات نالسنتيس بكريس اپنادفاع كرول-كها: جب میں شروع ہوئی تو ان پر بوچھاڑ کرتے ہوئے میں نے ان کو (اپنا دفاع کرنے کی) مہلت بھی نہ دی۔ (حضرت عَانَشْهِ عَلَيْهِ فَي كَمِها: تورسول الله تَالَيْنَ مسكرات (اورفراليا:)

إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عِلَيْقَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكُ ، وَهِْيَ الَّتِي كَانَتْ تُّسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقٰى لِلَّهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَّأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَّأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِّنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرعُ مِنْهَا الْفَيْئَةِ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ يَنْكُمْ ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ».

"بیابوبکرکی بیٹی ہے۔"

[٦٢٩١] (...) حَدَّمَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عِبْدَ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عِبْدَ اللهِ بْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلْبَةً.

آبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: قَلَمًا كَانَ غَدًا؟» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَة، قَالَتْ: قَلَمًا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ شَعْرِي وَنَحْرِي.

[٦٢٩٣] ٥٨-(٢٤٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهِ يَشُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُوَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُو مُسُنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: هَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: هَا اللّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: إِلَيْهِ وَالْحِقْنِي ، وَأَلْحِقْنِي ...

آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْبُرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6291] بونس نے زہری ہے ای سند کے ساتھ ، معنی میں بالکل ای کے مانند روایت کی ، مگر انھوں نے بوں کہا: جب میں نے ان کے بارے بات کی تو انھیں مہلت تک نہ دی کہ میں نے غالب آگران کو بے بس کردیا۔

[6292] عروہ نے حضرت عائشہ جھنا سے روایت کی،
کہا: رسول اللہ علیم (یماری کے دوران میں) دریافت
کرتے، فرماتے تھے: '' آج میں کہاں ہوں؟ کل میں کہاں
ہوںگا؟'' آپ علیم کولگتا تھا کہ حضرت عائشہ جھنا کی باری
کا دن آئی نہیں رہا۔ انھوں نے کہا: جب میری باری کا دن
آیا تو اللہ نے آپ کواس طرح اپنے پاس بلایا کہ آپ میرے
سینے اور حلق کے درمیان (سرر کھے ہوئے) تھے۔

[6293] ما لک بن انس نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے، انھوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر جائنا کو بتایا کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر جائنا کو بتایا کہ انھوں نے سنا، رسول اللہ عالیٰ وفات سے پہلے فرمارہ ستھ اور آپ ان کے سینے سے عمیک لگائے ہوئے تھے اور انھوں نے کان لگا کر آپ عالیٰ کی بات سی، آپ فرما رہے تھے:

د' اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق (اعلیٰ) کے ساتھ ملا دے۔'

[6294] ابواسامہ، عبداللہ بن نمیر اور عبدہ بن سلیمان، سب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٦٢٩٥] ٨٥-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - اللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ قَالَتْ: فَسَمِعْتُ يَخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ لِيَّ مَنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعْلِيْهُ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتُهُ النَّبِيِّ يَعْلِيْهِ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتُهُ بُحَدِّقَ مُ لَلَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ وَالشَّهِيَّةِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِينَ وَالسَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدُ وَعِيقَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم عَلَي

قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ.

[٦٢٩٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6295] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت یا کشہ شخص سے روایت کی ، فرمایا: میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے ، کہا: تو میں نے نبی طافی کو مض الموت میں یہ فرماتے ہوئے شا، اس وقت آپ کی آواز بھاری ہوگئی تھی ، آپ فرما رہے تھے: ''ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین ، ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین (کے ساتھ ) اور یہی بہترین رفیق ہیں۔''

کہا: تو میں نے مجھ لیا کہاس وقت آپ کواختیار دے دیا گیا ہے۔

[6296] وکیج اور معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد (بن ابراہیم) سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6297] ابن شہاب نے کہا: بچھے سعید بن میتب اور عروہ بن زبیر نے بہت سے اہل علم لوگوں کی موجودگی میں خبر دی کہ نبی شائیل کی موجودگی میں خبر دی کہ نبی شائیل کی اہلیہ حضرت عائشہ شائل نے کہا: رسول اللہ شائیل اپنی تندرتی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے: 'دکسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اسے جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے، پھراس کو اختیار دیا جاتا ہے۔' حضرت عائشہ شائیل نے کہا: جب رسول اللہ شائیل کی رحلت کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرمیر نے زانو پر کی رحلت کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرمیر نے زانو پر تھا، آپ پر پچھ دیرغشی طاری رہی، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے رفتی اعلیٰ!'

الرَّفِقَ الْأَعْلَى ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَّا يَخْتَارُنَا.

قَالَتْ عَايْشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتِّى يُراى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ قَوْلَهُ: «اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأغلى".

[۲۲۹۸] ۸۸-(۲٤٤٥) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنَّ أَبِي نُعَيْم - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا خَرَجَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةً، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ، سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةً، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَمَل عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ حَفْضَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا،

حضرت عائشہ وہ ان کہا: ایس نے (ول میں) کہا: اب آب ہمیں نہیں چنیں گے۔

حضرت عائشہ والف نے فرمایا: اور میں نے وہ حدیث بیجان لی جوآپ ہم سے بیان فر مایا کرتے تھے۔وہ آپ کے اليخ الفاظ مين بالكل صحيح تقى: "كسى نبي كواس وقت تك بهي موت نہیں آئی یہاں تک کہاہے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اسے (موت کو قبول کرنے یا مؤخر کرانے کا) اختیار دیاجا تاہے۔''

حضرت عائشة الله في كها: آب منتظم كاليفرمان: "اب الله! رفیق اعلیٰ! ' وہ آخری بات کھی جوآپ نے کہی۔

[ 6298] قاسم بن محمد نے حضرت عاکشہ عظامے روایت کی، کہا: جب رسول الله ﷺ باہرتشریف لیے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، ایک مرتبہ حضرت عائشهاور حضرت حفصه والنجاكے نام كا قرعه نكلا، وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر پر نکلیں، جب رات کا وقت ہوتا تو رسول الله نافی معزت عائشہ وہا کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے تو حضرت هصه وجھانے حضرت عاکشہ دھا ے کہا: آج رات تم میرے اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہوجاتیں اوریس تمهارے اونٹ پرسوار ہو جاتی ہوں، پھرتم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں۔حضرت عائشہ رائٹا نے کہا: کیوں نہیں! پھر حفرت عائشہ جاتا، حفرت حفصہ جاتا کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حفرت حصد بھا، حضرت عائشہ بھا کے اونٹ برسوار ہوگئیں، رسول الله ظافی مضرت عائشہ و الله علیہ اون کے یاس آئے تو اس پر حضرت حصد الله (سوار) تھیں،آپ ناٹیڈ نے سلام کیا اوران کے ساتھ چلتے رہے جتی كه منزل يرأتر كئي، حفرت عائشه رج ني آب مايل كو

فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

اپ پاس نہیں پایا تو انھیں سخت رشک آیا، جب سب لوگ اُترے تو حضرت عائشہ چھنا پ پاؤں افخر (کی گھاس) میں مار مار کر کہنے لگیں: یا رب! مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو ججھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں اور میں انھیں پچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔

[٦٢٩٩] ٨٩-(٢٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِ يَقُولُ: ابْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكِ يَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام».

[6299] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک واللہ استے ہوئے سا:
کہا: میں نے رسول اللہ واللہ اللہ اللہ کا اللہ علیہ کہا تھوں پر شرید کی معانوں پر شرید کی فضیلت الی ہے جیسی کھانوں پر شرید کی فضیلت ''

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ النَّعِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةٍ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ اللهِ عَلِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ.

[6300] اساعیل بن جعفر اور عبدالعزیز بن محمد دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس واللہ اسے، انھوں نے حضرت انس واللہ کی ۔ انھوں نے نبی تالیہ اسے اسی کے مانند حدیث روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث (کی سند) میں بیالفاظ نہیں: ''میں نے رسول اللہ تالیہ کی سے سنا' اور اساعیل کی حدیث میں بیالفاظ ہیں: ''انھوں نے انس بن مالک سے سنا۔''

[ ٢٣٠١] ٩٠ [ ٢٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّنَّتُهُ، أَنَّ النَّبِي شَلِيَةٍ قَالَ لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

 پر بھی سلامتی ہواوراللّٰہ کی رحمت ہو!''

[٢٣٠٢] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْخَتُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

[6302] (ابوبکرکوفی) کملائی نے کہا: ہمیں زکر یا بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے عامر (شعبی) کو بہ کہتے ہوئے سنا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ جھٹا نے انھیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ کا بھٹا نے ان سے فرمایا، ان دونوں کی حدیث کے ماند۔

[٦٣٠٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6303] اسباط بن محمد نے زکریا سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[٦٣٠٤] ٩١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شَعُيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامَ اللهِ عَلَيْكُ: «يَا عَائِشُ! هَٰذَا عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

[6304] زہری نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ نی عظیم کی اہلیہ حضرت عائشہ علی نے کہا: رسول الله علی نے فرمایا: "اے عائش! میہ جبرائیل ہیں، مصیس سلام کہدرہ ہیں۔" میں نے کہا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (اوران پر بھی سلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہو!)

قَالَتْ: وَهُوَ يَرْى مَا لَا أَرْى.

(حضرت عائشہ ہے گئانے) کہا: آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی۔

> (المعجم ٤١) (بَابُ ذِكْرِ حَديثِ أُمِّ زَرْعٍ) (التحفة ٢٠)

## باب:14\_ام زرع كى صديث كابيان

[٩٣٠٥] ٩٢ - (٢٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى عِيسَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ -: حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ

[6305] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت عائشہ پہلی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: گیارہ عورتیں (ایک جگہ) بیٹھیں، انھوں نے

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؟ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَّا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتُّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَّا سَهْلٌ فَيُرْتَقْى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَأَخَافُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. وَبُجَرَهُ .

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّتُ، إِنْ أَنْطِقُ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرًّ، وَلَاقُرُّ، وَلَا مَخَافَةً وَلَا سَآمَةً.

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

آپس میں بکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھیائیں گی۔

پہلی نے کہا: میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے (جس میں کوئی خوبی نہیں) جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر (رکھا) ہو، نہ (اس کا راستہ) آسان ہے کہ اس پر چڑھ کر جا سکے اور نہ وہ گوشت فربہ ہے کہ اسٹن نتخب کر کے لایا جائے (اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنفعت ،متکبراور بے فیض ہے۔)

دوسری نے کہا: میرا خاونداییا ہے کہاس کی خبر عام نہیں کرسکتی۔ میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بتاؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی (اس کے اندر عیب ہیں لیکن جیسا بھی ہے، بچوں وغیرہ کی بنا پراسے چھوڑ نانہیں جا ہتی، اگر بتایا تو اسی باتیں ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔)

تیسری نے کہا: میرا خادند حدسے زیادہ لمباہے (احمق اور بداخلاق ہے۔) اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تو لکی رہوں گی۔ (اس کا خادند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ الی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے، نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہاہے۔)

چوشی نے کہا: میرا خاوند تہامہ کی (خوش گوار) رات کی طرح ہے، نہ گرم، نہ زیادہ شنڈا (اس کے ساتھ میری زندگی اس نہ اس کی برخلتی یا کم مائیگی کا) کوئی ڈر ہے، نہ اکتاب ہے (بہت آ رام دہ اور اچھی زندگی گزررہی ہے۔)

پانچویں نے کہا: میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے (جو بھٹ میں خوب آرام کی نیندسوتا ہے) جب باہر نکاتا ہے تو شیر ہوتا ہے (انتہائی بہادر،معزز،غیوراورسب سے ممتاز ہوتا ہے)اور جو کچھ ( گھر میں ) ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھنیں یو چھتا (سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے۔)

چھٹی نے کہا: میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر چیئے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے اردگرداچھی طرح کیڑا لیسٹ لیتا ہے، (میری طرف) ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کاغم جان سکے۔ (پیٹو، ست اور مردانگی سے عاری ہے۔)

سانویں نے کہا: میرا خادند (اس کی صفات یہ ہیں، یا تو وہ) برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درماندہ ہے۔ عقل پر حمافت کی تہیں گئی ہیں، دنیا کی ہر بیاری اس کی بیاری ہے (کریہ سکتا ہے کہ)تمھارا سر پھوڑ دے یا جسم کوزخمی کردے یا ایک ساتھ دونوں کام کردے۔

آ تھویں نے کہا: میرا خاونداس کی خوشبو زرنب (معطر
پودے) کی خوشبوجیسی ہے۔ (جسم معطر رہتا ہے یالوگوں میں
اس کی شہرت بہت اچھی ہے) اور اس کا جھونا خرگوش کے
چھونے کی طرح (نرم وطائم) ہے۔ (نرم مزاج اور مجبت کرنے
والا ہے۔)

نویں نے کہا: میرے فاوند کے گھر کے ستون او نچے ہیں (او نچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے) اس کی تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے۔ (دراز قد، قوی اور بہادر ہے) اس کے کھانے پکنے کی جگہ پررا کھ کے ڈھیر ہیں۔ (بخی ہے، بہت کھانا پکواتا اورلوگوں کو کھلاتا ہے) اس کا گھر قبیلے کی مرکردہ مشوروں اور مجلس کے بالکل ساتھ ہے (قبیلے کے مرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس اکتھے ہوتے ہیں کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اورائی کی بات مانی جاتی ہے۔)

دسویں نے کہا: میرا خاوند ما لک ہے اور کیا چیز ہے ما لک؟

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَّهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَّكِ.

قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي، الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَّمَا مَالِكٌ؟

مَالِكٌ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلًا تُثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلًاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَلاً مِنْ وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَّأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقَّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا صَهِيلٍ وَأَطْيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقَّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أَقَبَعُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّهُ.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَّبَيْتُهَا فَسَاحٌ.

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَّضْجَعُهُ كَمَسَلُّ شَطْبَةٍ، وَّتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ.

اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کرایا جائے وہ اس سے بہتر ہے۔
اس کے اونٹوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی
چراگاہیں (جہاں کھلے پھرتے رہیں) کم ہیں (مہمانوں اور
قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا
جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی
ہے اور نسبتا کم تعداد چراگاہوں میں بھیجی جاتی ہے) جب وہ
اونٹ عود کے سازکی آواز سنتے ہیں (مہمانوں کے استقبال
کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں) تو جان لیتے ہیں کہ ان کونح

گیارہویں عورت نے کہا: میرا خاوند ابوزرع (تھا۔) کیا بات ہے ابوزرع کی! میرے دونوں کا نوں کو زیوروں سے لا دیا، (عمدہ کھانے کھلا کھلاکر) میرے دونوں کندھے چر فی سے بھر دیے اور مجھے اتنی خوشیاں دیں اور شان برخھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہوگئ، اس نے مجھے آبادی کے ایک کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لاکر رکھا جہاں (میں نے دیکھا کہ) گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گاہنے والے غلہ گاہتے ہیں اورصاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ گاہتے ہیں اورصاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا اورسوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہوں اور بیوں تو سیر ہوکر بچادوں۔

ابوزرع کی ماں! تو کیا ماں ہے ابوزرع کی! اس کے ظروف (بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن) کناروں تک مجرے ہیں اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔

ابوزرع کا بیٹا! تو کیا بیٹا ہے ابوزرع کا! (ایما چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ) اس کے سونے کی جگہ ایس ہے جیسے کھور کے بتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کرلیا گیا مو۔ اور (کم خورایا کہ) بکری کے جار ماہ کے بیجے کی ایک دستی سے سیر ہوجا تاہے۔

بِنْتُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعِ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَّلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَّلَا نَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَّالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَّعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا كَالْفَهْدَيْنِ، فَطَلَقْنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَقْنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، وَيَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَجُلًا سَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَأَراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ وَأَراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي وَمِيرِي أَمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ.

فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

ابوزرع کی بیٹی! کیا بیٹی ہے ابوزرع کی! باپ کی اطاعت شعار، مال کی فرمانبردار، جسم کپڑول کو مجر دے، ہمسائی (یا سوکن)اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔

ابوزرع کی خادمہ! کیا خادمہ ہے ابوزرع کی! نہ (گھر کی) بات ادھرادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانا لٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرار ہنے دیتی ہے۔

اس (ام زرع) نے کہا: ابوزرع (اس وقت) گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برت رکھن نکالنے کے لیے) بلوئے جارہے تھے اور ایک الیی عورت سے ملاجس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے دو بیٹے تھے، اس کی کمر کے پنچ سے دو اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی ، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں (لمبا) خطی نیزہ رکھتا تھا، اس نے بڑوت سے بھری نمتیں بھے پر بہادیں اور جھے چر کروالیس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے اور کہا: آم ذرع! خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھرے بھجواؤ (اس نے میرے اکرام کی انتہا کردی۔)

اس نے جو پھے دیا سب اکٹھا کرلوں تو (بھی لگتا ہی ہے کہ) ابوزرع کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں جرے گا۔ (ساری نعمتوں اور عزت کے باوجوداسے ابوزرع بھولتا نہ تھا۔) حضرت عائشہ ٹائٹی نے کہا: رسول اللہ ٹائٹی نے جھے سے فرمایا: ''میں تمھارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام زرع فرمایا: ''میں تمھارے تھا۔''

کے فاکدہ: ام زرع بھی ابوزرع کونہ بھلا سیس اس سے بڑھ کر حال امہات المؤنین، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کا ہوا۔ انھوں نے رسول الله تاللہ کے بعد باقی ساری زندگی کا ایک ایک لیحدرسول الله تاللہ کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کویاد کرنے، اس زندگی کا حسن و جمال بیان کرنے، اس کے خوبصورت تذکرے کو پھیلانے اور امت کو اس کی طرف بلانے میں صرف کر دیا۔ فتو جات اور غنائم کی کثرت کے زمانے میں خلفائے راشدین اور بعد کے حکمرانوں (حضرت معاویی، پھرعبداللہ بن زبیر ٹنائیم ) نے ان کی خدمت میں اتنا کچھ پیش کیا کہ شاہ زاد بول سے بہتر زندگی گزار عتی تھیں، لیکن وہ سارا مال دونوں ہاتھوں سے محمد رسول اللہ خاتیم کی امت کے لوگوں پر، جن کی بیمائیش میں اور خود کو زہد وفاقہ کی ان لذتوں سے الگ نہ کر سمیں جن کی رسول اللہ خاتیم کی مولی تھیں۔ اللہ خاتیم کے گھر میں رہ کرعادی ہوئی تھیں۔

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّةَ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ بِهلْدَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكُّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارِتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَقَالَ: وَلَا تَنْقَيثًا، وَقَالَ: وَأَلْ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا.

[6306] سعید بن سلمہ نے بید حدیث ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ بیان کی ، گر (ساتویں کے خاوند کے متعلق) شک کے بغیر: ''عاجز اور در ماندہ ہے، عقل پر جمافت کی تہیں گئی ہوئی ہیں' کہا۔ اور (وسویں کے خاوند کے متعلق) کہا:

(اس کی اونٹنیاں) چراگا ہوں میں کم بھیجی جاتی ہیں (خدام باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں۔) اور (ابوزرع کی بیٹی کے باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں۔) اور (ابوزرع کی بیٹی کے بارے میں) کہا: اس کی اوڑھنے کی چا درخالی گئی ہے (اس کا پیٹ بڑھا ہوا نہیں ہے جبکہ مِنْ ءُ کِسَائِھا ہے مراد ہے کہ جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین جرم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین کو جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین کے جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین کے اور (فادمہ کے اور (زو و تکلیف کا سبب) ہے اور (فادمہ کے بارے میں اس طرح) کہا: ''وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔' وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔ واور (''و قَ اَعْطَانِی مِنْ کُلِّ دَی دَائِحَة ذَوْجًا (اور جمعے ہما علی درجے کی خوشبودار چیز میں سے دگنادگنادیا) کہا۔

(المعجم ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ، بِنْتِ النِّبِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢١)

[٦٣٠٧] ٩٣-(٢٤٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

باب:15 نبي كريم مَثَلَقِيمُ كَى دَخْرَ حَفِرت فَاطَمِهِ فَيُشَا كَ فَضَائِلَ

[6307] یک بن سعد نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن الی ملیکہ قرشی ہمی نے حدیث بیان کی کہ حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹھ نے انھیں حدیث سنائی، انھوں نے رسول اللہ تاہیم سے منبر پریسنا، آپ فرمارہے تھے: ''بنوہشام بن مغیرہ نے

مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِّنِي بَيْنِي مَا رَابَهَا وَيُؤذِينِي مَا آذَاهَا».

[٦٣٠٨] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنِ صَهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنِ صَهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنِ صَهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنِ صَعْاوِيةَ، مَقْتَلَ الْمَدِينَةَ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ، مَقْتَلَ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَّضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَّضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ اللهِ عَنْهُمَا، لَقِيهُ لَلْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَّكَ إِلَيَّ مِنْ اللهِ عَنْهُمَا، لَقِيهُ لَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ! لَهُ عَلْهُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ! لَقَنْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ! لَقَنْ مُعَلِي بَنْ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي

مجھ سے اجازت جاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، الآیہ کہ ابن ابی طالب پسند کرے تو میری بٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا

[6308] عمرونے ابن الی ملیکہ سے، انھوں نے حضرت مسور بن مخر مد ڈٹٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹ نے نے فرمایا: ''فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔''

[6309] کہ بن عمرو بن طحلہ دولی نے کہا، ابن شہاب نے انھیں حدیث بیان کی، انھیں علی بن حسین (زین العابدین المطنف) نے حدیث بیان کی کہ حضرت حسین بن علی ٹائٹ کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے ہال کہا: آپ کو جھے کوئی بھی کام ہوتو مجھے کم کیجے۔ (حضرت علی بن حسین نے) کہا: آپ کو جھے سے کوئی بھی کام ہوتو مجھے کم کیجے۔ (حضرت علی بن حسین نے) کہا: میں نے ان سے کہا: نہیں (کوئی کام نہیں)، حضرت مسور ڈائٹ نے کہا: کیا آپ رسول اللہ تکاٹی کی توار (حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے نموار (حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس (تکوار) کے معاطمے میں آپ پر غداب آئر آپ نے منزل رہنے کہا وار اللہ کی قتم! اگر آپ نے بیال تک کہ میری جان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ (مجھے یاد ہے کہ) جب حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹ نے خضرت فاطمہ ڈائٹ کے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹ نے خضرت فاطمہ ڈائٹ کے

صحابه كرام فخافة كخفضائل ومناقب

جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ فَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ لَهُذَا، وَأَنَا يَوْمَثِذِ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنْيِ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا».

قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثِنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أَحَرِّمُ حَلَالًا وَّلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلٰكِنْ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عَلَيْ وَاحِدًا أَبَدًا».

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: عَبْدُ اللهِ الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيٌ بْنُ عَلِيٌ بْنُ عَلِيٌ بْنَ عَلِيٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ فَوْمَكَ يَتَحَدَّئُونَ أَنَّكَ لَا تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ.

قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِّنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِّنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ

ہوتے ہوئے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ طاق ہے سنا، آپ اپنے منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ آپ طاق ہے نے فرمایا: '' فاطمہ مجھ سے ہے (میرے جسم کا فکڑا ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاطے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔''

کہا: پھر آپ طالیظ نے بنوعبر تمس میں سے اپنے داماد (حضرت ابوالعاص بن رہیج ڈاٹیڈ) کا ذکر فر مایا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فرمائی ۔ آپ نے فرمایا: ''اس نے میرے ساتھ بات کی تو پچ کہا، میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا اور میں کی حلال کام کوحرام قرار نہیں و بتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور لیکن اللہ کے دسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عبیہ رائیک خاوند کے زکاح میں ) اسمنے نہیں ہوں گی۔''

[6310] شعیب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے علی بن حسین (زین العابدین) نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ ٹاٹھ نے انھیں بتایا کہ حضرت علی بن ابی طالب ٹاٹھ نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ نی ٹاٹھ کی بیٹی حضرت فاطمہ ٹاٹھ ان کے پاس (نکاح میں) تھیں تو جب حضرت فاطمہ ٹاٹھ نے یہ بات نی تو وہ نی ٹاٹھ کے پاس جب حضرت فاطمہ ٹاٹھ نے یہ بات نی تو وہ نی ٹاٹھ کے پاس آئی تو آپ ٹاٹھ کی سے کہا: آپ کی قوم (بنو ہاشم) کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوا پی بیٹیوں کے لیے غصر نہیں آتا اور میہ علی ڈاٹھ ہیں جوابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔

حضرت مسور الله في عليها: تو آپ الله (خطبه وينے كے ليے) كورے ہوئے، جب آپ في شهادت كے الفاظ ادا كية تو ميں نے تو ميں نے تو ميں نے بعد! ميں نے ابوالعاص بن رئيج كو رشتہ ديا تو اس نے ميرے ساتھ

يَّفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا، وَاللهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ أَبَدًا».

قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ.

[٦٣١١] (...) وَحَدَّفُنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَ وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة وَ حَدَّثَنِي رَهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ وَأَنَّ يُعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ وَأَنَّ عُرُوةَ بْنَ النَّهُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَهُ وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ عُرُوةً بْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَارَّهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَارًهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُ مَنَا اللهِ عَلَيْهُ فَسَارًهَا وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَارًهُا وَاللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَارًهُا وَاللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

[٦٣١٣] ٩٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ

بات کی تو تحی بات کی، بے شک فاطمہ بنت محمد مَنَافِیْا میری جان کا ایک حصہ ہے۔ مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ اسے آزمائش میں ڈالیس اور بات یہ ہے کہ اللہ کی شم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکسی نہیں ہوں گی۔''

(حضرت مسور ہو ٹھٹانے ) کہا: تو حضرت علی ہو ٹھٹانے نکاح کاارادہ ترک کردیا۔

[6311] نعمان بن راشد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[6312] عروہ بن زبیر نے کہا: حضرت عائشہ رہا نے اپنی صاحبزادی انھیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علی اللہ علی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رہا ہ کو بلایا اور ان کو راز داری سے (سرگوشی کرتے ہوئے) کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رہا ہ اور پڑیں۔ آپ علی آنے پھران کوراز داری سے کوئی بات کہی تو وہ بہنے لکیں۔ حضرت عائشہ ہے گا نے کہا: میں نے حضرت فاطمہ رہا ہی سے کہا: یہ کیا بات تھی جورسول اللہ علی آپ کوراز داری سے کہی اور آپ رو پڑیں، پھر دوبارہ راز داری سے بات کی تو میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ رہا ہی موت کی خبر دی تو میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ رہا ہی موت کی خبر دی تو میں رو برای بار میرے کان میں بات کی اور جھے بتایا کہ میرے کان میں بات کی اور جھے بتایا کہ جا میلوں گی جو ان سے باملوں گی تو میں ہوں گی جو ان سے باملوں گی تو میں ہوں گی جو ان سے جاملوں گی تو میں ہوں

[6313] ابوعوانہ نے فراس سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے مامر سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: ہم نبی تالیل کی سب از واج آپ کے پاس

موجودتھیں، ان میں سے کوئی (وہال سے) غیر حاضر نہیں ہوئی تھی ، اتنے میں حضرت فاطمہ رہنا چلتی ہوئی آئیں ، ان کی حیال رسول الله عظیم کی حیال سے ذرہ برابرمختلف نتھی۔ جب آپ نے اضیں دیکھا تو ان کوخوش آمدید کہا اور فرمایا: "ميرى بني كوخش آمديد!" پهرانھيں اپني دائيں يا بائيں جانب بھایا، پھر راز داری ہے ان کے ساتھ بات کی تو وہ شدت ے رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی شدید بے قراری ریکھی تو آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تووہ بنس بریس\_(بعدیس) میس نے ان سے کہا: رسول الله تافیا نے اپنی ازواج کوچھوڑ کر خاص طور پرآپ سے راز داری کی بات كى، چرآپ روكين (كيون؟) جب رسول الله كلام (اس جگہ ے) تشریف لے گئے تو میں نے ان سے بوچھا: رسول الله ظافية في تي سے كيا كہا؟ انھوں نے كہا: ميں اليى نبيس كدرسول الله تالل كاراز فاش كردون، پھر جب رسول الله ظافر كا انقال موكيا توميس في ان علما: ميراآب ير جوحق ہے میں اس کی بنا پراصرار کرتی ہوں (اور بیاصرار جاری رے گا) الایر کرآپ مجھے بتا کیں کرآپ سے رسول الله تافیا نے کیا کہا تھا؟ انھوں نے کہا: اب (اگرآپ بوچھتی ہیں) تو ہاں، پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا: "جبریل آپ کے ساتھ سال میں ایک یا دو بارقر آن کا دور کیا کرتے تھے اور ابھی انھوں نے ایک ساتھ دوبار دور کیا ہے اور جھے اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اجل (مقررہ وقت) قریب آگیا ہے، اس لیےتم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے مبر كرنا، مين تمهارے ليے بہترين پيش رو ہوں گا۔" (حضرت فاطمه والله في كها:اس يريس اسطرح روئى جيسا آپ نے د یکھا، پھر جب آپ ناٹی کا نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسرى بارميرےكان من بات كى اور فرمايا: "فاطمه! كياتم اس برراضی نبیس ہو کہتم ایماندار عورتوں کی سردار بنو، یا (فرمایا:)

عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ يَثَلِيَّةٍ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، مَا تُخْطِيءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مُشْيَةِ رَسُولِ اللهِ يَظْفَةُ شَيْبًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بابْنَتِي" ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَّسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ، فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَأَخْبَرَنِي: ﴿أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِى سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟) قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟ '' کہا: تو اس پر میں اس طرح سے بنس پڑی جیسے آپ نے دیکھا۔

[6314] ذكريانے فراس سے، انھوں نے عامر سے، انھول نے مسروق ہے، انھول نے حضرت عاکشہ جھا ہے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹیل کی تمام از واج جمع تھیں اور ان میں ے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ رہا تا چاتی موئى آئيں، ان كى حال اليي تقى جيسى رسول الله تاليم كى عال تقی-آپ نے فرمایا: ''میری بٹی کوخش آ مدید! '' پھران کو اپی دائیں یا بائیں جانب بٹھالیا، پھرآپ نے ان کے ساتھ راز داری سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ وہ ارونے لگیں ان پراللہ کی رضوان ہو!۔ پھر ( دوبارہ ) راز داری ہے کچھ كها تو حفرت فاطمه والله بننے لكيس ميں نے حضرت فاطمه عليه ے کہا: آپ روئیں کیوں؟ حضرت فاطمہ واللہ نے کہا: میں الي نبيس كرسول الله عليم كاراز إفشا كرول ميس في كها: آج کی طرح میں نے مجھی خوشی کوغم سے اتنا قریب نہیں و يكها، ميس نے كها: رسول الله الله الله عليه في ميس حجور كر خاص طور پرآپ کے ساتھ کوئی بات کی، پھر بھی آپ روئیں؟ اور میں نے ان سے بوچھا کہ آپ تا ای نے کیا فرمایا تھا؟ انصوں نے کہا: میں ایک نہیں کرسول الله تا کا کا راز إفشا كردون، یبال تک کہ جب رسول الله ظافظ کی وفات ہوئی تو میں نے ( پھر ) يو جھا تو انھوں نے كہا: آپ الله في في مجھے بيہ بتايا تھا: ' کہ جبرائیل مجھ سے ہرسال ایک بارقر آن کا دور کرتے تھے اوراس سال انھوں نے مجھ سے دو باراس کا دور کیا ہے اور مجھےاس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میرا (جانے کا) وفت آگیا ہے اور میرے گھروالول میں سے مجھے آ ملنے والی آپ سب سے پہلی ہول گی اور آپ کا بہترین بیش رَومیں ہول گا۔'' تو میں اس پر رو بڑی، چر آپ نے (دوبارہ) مجھ ے سرگوشی کی تو فرمایا: ' کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ

[٦٣١٤] ٩٩-(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ زَكَرِيًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ نَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي " فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ - رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا - ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ:َ أَخَصُّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ نَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: ﴿أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَّرَّةً، وَّإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ لِذَٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحكْتُ للْألكَ. مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟'' تو اس بات پر میں بنس دی۔

### (المعجم ٦٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢٢)

[٦٣١٥] -١٠٠[٦٣١٥] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُ، ابْنُ حَمَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُ، كَلَا هُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ.

قَالَ: وَأُنْبِثْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لِأُمْ سَلَمَةَ: يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ لِأُمْ سَلَمَةً: المَّمْ اللهِ! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ اللهِ! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ اللهِ! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ اللهِ! مَا اللهِ! مَا اللهِ عَلَيْ بُوسِمْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِي كَنْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتُ خُطْبَةً نَبِي اللهِ عَلَيْ يُخْبِرُ خَبَرَنَا، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقَالَ: فَقُلْتُ لِلْبِي عُشْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَ لهٰذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَى مُنْ سَمِعْتَ لهٰذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ.

# باب:16-ام المونين حضرت امسلمه في الماك في الماك

[6315] معتمر بن سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے اپنے والد سے سا، کہا: ہمیں ابوعثان نے حضرت سلمان فاری ڈائٹو سے روایت کی، کہا: تمعارے بس میں ہوتو ہازار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے اور اس سے نکلنے میں سب سے آخری مختص مت بنو، کیونکہ وہ شیطان کا میدانِ کارزار ہے اور بہیں وہ اپنا جمنڈ نصب کرتا ہے۔

طریقه تھا کہلوگ انھیں دحیہ بیجھتے اور کسی تجسس میں مبتلا نہ ہوتے۔ نہ کوئی یہودی وغیرہ ہی سامری جیسی کوشش کرتا کیونکہ اس شکل میں حفزت جریل القا کی آمدے صحابہ کرام میں سے چندلوگ ہی آگاہ تھے۔اس شکل میں ان کا حفزت امسلمہ والفا کے گھر میں رسول الله ظافی کے پاس آنا ام المونین کی اور ان کے حجرہ مبارک کی یا کیزگی اور طہارت کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی کہ وہ دیگر امہات المونین کی طرح رسول الله نافیم کے رازوں کی حفاظت اور امانت داری کے حوالے سے بہت بلند مقام پر فائز تھیں۔الله تعالی نے اٹھیں بیشرف بخشا کہ وہ اس خاص صورت میں رسول اللہ تالیہ کے پاس دحی کی آمداور وحی لانے والے حضرت جریل مایا کا اپنے گھر کے ایک منظری طرح مشاہدہ کریں۔آپ ٹاٹھ کا آنے والے کے بارے میں پوچسنا اس لیے تھا کہ وہ بعد میں خطبہ ن كرايخ مشامدے كى حقيقت سے آگاہ ہو جائيں اوراس بات سے بھى آگاہ ہو جائيں كہ ان كے گھرييں رسول الله ظافا كے ساتھ ساتھ رسول امین حضرت جبر مل ملینا کے قدموں کے نشان بھی شبت ہوتے ہیں۔

> (المعتجم ١٧) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِل زَيْنَبَ، أُمَّ الْمُوْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (التحفة ٦٣)

[٦٣١٦] ١٠١–(٢٤٥٢) حَدَّثْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي، أَطُولُكُنَّ يَدًا».

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَدًا.

قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلْنَا بَدًا زَنْنَتُ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

(المعجم ١) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِل أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢٤)

[٦٣١٧] ١٠٢-(٢٤٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ

## باب:17 -ام المونين حضرت زينب بنت جش الله کےفضائل

[6316] عائشه بنت طلحه في ام المونين حضرت عائشه والله سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مانٹی نے فرمایا: ''تم میں سب ے جلدی میرے ساتھ آ ملنے والی (میری وہ اہلیہ ہوگی جو)تم میں سے سب سے لیے ہاتھوں والی ہے۔''

انھوں نے کہا: ہم البائی نایا کرتی تھیں کہ س کے ہاتھ زیادہ کیے ہیں۔

انھوں نے کہا: اصل میں زینب ہم سب سے زیادہ کہے ہاتھوں والی تھیں کیونکہ وہ اینے ہاتھوں سے کام کرتیں اور (اس کی اجرت)صدقه کرتی تھیں۔

باب:18-حفرت ام اليمن فالفاك فضائل

[6317] ثابت نے حضرت انس واللہ سے روایت کی،

مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: الْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتُهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي مَعَهُ، فَنَاوَلَتُهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

کہا: رسول اللہ ناٹی محضرت ام ایمن خات کے پاس تشریف اللہ ناٹی آپ کے ساتھ گیا، انھوں نے آپ کے ہاتھ معلوم ہاتھ میں ایک برتن دیا جس میں مشروب تھا۔ کہا: تو مجھے معلوم نہیں انھوں نے اچا تک روز ہے کی حالت میں آپ ناٹی کو وہ شروب) پکڑا دیا تھا یا آپ اسے پینانہیں چا ہے تھے، (آپ نے بینے میں ترود فرمایا) تو وہ آپ کے سامنے زور روز سے بولئے اور غصے کا ظہار کرنے لگیں (جس طرح ایک مال کرتی ہے۔)

#### على قاكدة: رسول الله طافيظ ان كومال كا درجه دية تصاوريان كے ليم ايك شرف عظيم تعار

[٦٣١٨] ١٠٣-(٢٤٥٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِي الله عَنْهُ، بَعْدَ وَقَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزُورُهَا، نَوْرُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لَرُسُولِهِ عَلَيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ لَنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَنْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَنْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مَنْ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَنْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَنْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيانِ مَعَهَا.

[6318] ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کی وفات کے بعد حضرت ام
الو کر ڈاٹٹ نے حضرت عمر ڈاٹٹ سے کہا: آئیں حضرت ام
ایمن ڈاٹٹ کی طرف چلیں، انھیں مل آئیں، جس طرح رسول
اللہ ٹاٹٹ ان سے طفے جاتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس
پنچ تو وہ رود یں۔ان دونوں نے ان (ام ایمن ڈاٹٹ) سے کہا:
آپ س بات پرروتی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے، اس کے
رسول ٹاٹٹ کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہول کہ
رسول کے لیے وہی بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہول کہ
ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے
ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے

کے فائدہ: بی نوع انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص رسول اللہ گڑی کی حیات مبارکہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف سے خاکی انسانوں کے ساتھ ہم کلامی کا جوشرف حاصل تھا، ام ایمن ٹھٹا کو اس کی عظمت کا کماحقہ اور اک تھا بلکہ انھوں نے ہی پہلی بارحضرت ابو بکر وعمر ٹھٹا جیسے عظیم المرتب صحابہ کی توجہ اس تکتے کی طرف مبذول کرائی۔ اپنی سادگی کے باوجود اللہ کے رسول تاہیل بارحضرت ابو بکر وعمر ٹھٹا جیسے عظیم المرتب صحابہ کی توجہ اس تکتے کی طرف مبذول کرائی۔ اپنی سادگی کے باوجود اللہ کے رسول تاہیل معنی میں اس کی حقد ارتھیں۔ معنی میں اس کی حقد ارتھیں۔

(المعجم ١) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَبِلالٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٠)

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِي أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْم، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ".

[6319] آخق بن عبداللہ نے حضرت الس واللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طلق از واج مطہرات اور حضرت اس ملیم خات ہے، اس عورت کے گھر نہیں جاتے تھے، آپ طلق حضرت ام سلیم خات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، اس کے متعلق آپ سے بات کی گئ تو آپ نے فرمایا: "مجھے اس کے متعلق آپ سے بات کی گئ تو آپ نے فرمایا: "مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ (لڑتا ہوا) شہید ہوا۔"

# 🚣 فائده: حضرت ام سليم اور حضرت ام حرام الأثناه ونوں آپ کی رضاعی خالائیں بھی تھیں۔

النّبِيِّ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي ابْنَ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلِيْقٍ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ».

[6320] ثابت نے حضرت انس واٹھ سے، انھوں نے بی طائع سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: 'میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آ بہت میں نے دوخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آ بہت می مالک واٹھ کو چھا: یہ کون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا: یہ انس بن مالک واٹھ کی والدہ غمصاء بنت ملحان ہے (جن کی کنیت ام سلیم محقی۔)'

آبو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْخُبَرِنَا أَبِي سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَجْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمَرَأَةَ أَبِي طَلْحَةً، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلَالٌ». [راجع: ١٩٩٨]

[6321] محمد بن منكدر نے حضرت جابر بن عبدالله والله وا

باب:20-حضرت ابوطلحه انصاري رالنفؤك فضائل

[6322] بہرنے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت ے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس بن مالک واللہ سے روایت کی ،کہا: حضرت ام سلیم والنا کے بطن سے حضرت ابوطلحه الله كل الك الركا فوت هو كيا، انهول (حفزت ام سليم رُنْ فِيَا) نے اپنے گھر والول سے کہا: ابوطلحہ رہ اللہ کو اس وقت تك ان كے بيٹے (ك انقال كى) خبرنددينا يہاں تك كه ميں خود ان كو نه بتا دول، كہا: حضرت ابوطلحه جانفؤ آئے تو حضرت املیم طاف نے انھیں شام کا کھانا پیش کیا۔ انھوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حضرت امسلیم رہ ان نے ان کے لیےاس سے پہلے جوبہترین سکھارکیا کرتی تھیں ویبا سکھار کیا، حضرت ابوطلحہ ہاٹیؤنے ان کے ساتھ رات گزاری، جب حفزت ام سلیم دیجانے دیکھا کہ وہ کھانے ہے بھی سیر ہوگئے اوران کے ساتھ بھی وقت گزار لیا تو انھوں نے کہا: ابوطلحہ! میہ بتاؤ کہا گریجھ لوگ ایک گھرانے کوادھار دی جانے والی کوئی چیزادهار دیں، پھروہ اپنی چیز واپس مانگ لیس تو کیا ان کوحق ہے کہ وہ ان کومنع کریں؟ حضرت ابوطلحہ والنظانے کہا: نہیں۔ حفرت امسلیم و الفائے کہا: تو پھرتم اینے بیٹے کے بدلے کی الله سے امیدر کھو۔حضرت ابوطلحہ والفزید س کر غصے میں آ گئے اور کہا: تم نے مجھے بخررے دیا، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوگیا، پھرتم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا، پھروہ چل پڑے، یہاں تک کہرسول الله ظھر کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ رسول الله طالق نے فرمایا: "محصاری گزرنے والی رات میں اللہ تعالی محصیں برکت عطافر مائے!'' كها: تو وه حامله بهو مُنين \_ كها: تو رسول الله طالية مفرمين تقير، وہ آپ کے ہمراہ تھیں، رسول الله نظفا جب سفر سے مدیند (المعجم، ٢) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٦٦)

[٦٣٢٢] ١٠٧-(٢١٤٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ أَلْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لَّأْبِي طَلْحَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِّهِ حَتَّى أَكُونَ أَن أُحَدُّثُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ. قَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةً! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَعَضِبَ فَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتْى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا» قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَّهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ، لَّا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ! إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أُخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرْى. قَالَ: تَقُولُ أُمُّ

لوٹے تو رات کو آ کر مدینہ میں دستک نہیں دیتے تھے۔سب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو انھیں در دِز ہ نے آلیا۔ ابوطلحہ وہانیو کو ان کے یاس رکنا پڑا اور رسول الله ناتی چل پڑے۔ (الس طِالله على كما: (اس وقت) الوطلحد طلين كمه رب تها: میرے پروردگار! مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تیرے رسول کے ساتھ باہر نکلوں جب آپ (مدینہ سے) باہر نکلیں، اور جب آپ (مدینہ کے) اندر آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اندر آؤں، (لیکن) میں اس بات کی وجہ سے روک دیا گیا ہوں جوتو د کیچر ہاہے، کہا: توام سلیم در اُٹا کہنے لگیں: ابوطلحہ! جو ( درد ) مجھےمحسوں ہور ہا تھا ابمحسوں نہیں ہور ہا، چلو۔ تو ہم چل بڑے۔ (انس ٹاٹٹزنے) کہا: جب وہ دونوں آگتے تو ان (ام ملیم پالٹ) کو در د شروع ہو گیا، انھوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، میری مال نے مجھ سے کہا: اسے کوئی بھی دودھنہیں للاے گا يہاں تك كم كوتم اے رسول الله عظام كے ياس کے جاؤ گے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھالیاء اسے اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پرنشان لگانے کا آلہ تھا (آپ خود بیت المال کے اونٹوں کونشان لگا رہے تھے)، جبآب نے مجھے دیکھا تو فرمایا: 'معلوم ہوتاہے کہ ام سليم نے بيچ كوجنم ديا ہے؟ " ميں نے كہا، جى بال-كها: تو آپ تَالِيمًا فِي شَانِ لِكَا فِي الدركوديا-كما: مين اسے كے كرآ كے بوھا اور اے آپ كى گود ميں دے ديا۔ رسول الله علی نے مدینہ کی عجوہ میں سے کچھ تھجور منگوائی، پھر آپ ٹاٹی نے اسے اپنے دئن مبارک میں چبایا، جب وہ مھل گئ تو آپ نے اسے بچے کے مند میں ڈال دیا۔ بچ نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ عظام نے فرمایا: "انصار کی تھجور ہے محبت دیکھو!" (انس ٹاٹھانے) کہا: آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔

سُلَيْم: يَّا أَبَا طَلْحَةً! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقٌ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنْسُ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَالَ: فَصَادَفُتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْم وَّلَدَتْ؟» قُلُن: نَعَمْ، قَالَ: فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرهِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِّنْ عَجْوَةٍ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ» قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. [راجع: ٥٦١٣،٥٦١٢]

[٦٣٢٣] (...) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا شَلِيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا تَابِتٌ: حَدَّثَنِي شَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا تَابِتٌ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةً. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

[6323] عمر و بن عاصم نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے مدیث بیان کی ، انھول نے کہا: ہمیں ٹابت نے حدیث سائی ، انھول نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک رٹائٹ نے حدیث سائی ، کہا: ابوطلحہ رٹائٹ کا ایک بچے فوت ہوگیا، اور اسی کے مانند حدیث بیان کی۔

باب: 21-حضرت بلال ولانتائك عضائل

### (المعجم ٢١) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٦٧)

[6324] حضرت ابوہریرہ ڈی ٹی سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ کی بی نے ضبح کی نماز کے وقت حضرت بلال ڈی ٹی سے نماد اللہ کی بی نماز کے وقت حضرت بلال ڈی خالت)
میں کیا ہو، جس کے فائد ہے کی شخصیں سب سے زیادہ امید ہو
کیونکہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمھارے
جوتوں کی آجٹ سی ہے۔'' کہا: بلال ڈیٹو نے عرض کی:
میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے فائد ہے کی میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے فائد ہے کی میں من اس نے زیادہ امید ہو کہ میں دن یارات کی کسی گھڑی
میں مکمل وضونہیں کرتا گراس وضو کے ساتھ میں اتنی (رکعت)
میں کمان پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیکھی ہوتی ہے۔
میں نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیکھی ہوتی ہے۔

يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيُ يَحْيَى بْنُ صَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ لِبِلَالٍ، عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ، فِي بِلَالً! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ مَالِيَّهُ خَشْفَ اللَّيْلَةَ خَشْفَ الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: مَنْ أَنِي لَا أَنْ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: مَا مَنْ أَنِي لَا قَلْهُ لِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْ أَنِي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًا، فِي الطَّهُورِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِي . إلَّا صَلَيْتُ بِذَٰلِكَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِي .

ف کدہ: جامع تر مذی کی روایت میں ہے: دور کعتیں پڑھتا ہوں اور جب میر اوضوٹو ٹا ہے تو ای وقت (پھر سے) وضوکر لیتا ہوں اور بیسجھتا ہوں کہ مجھ پراللہ کے لیے دور کعتیں پڑھنالازم ہے۔ (جامع النومذي، حدیث: 3689)

## (المعجم ٢٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِل عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وَّأُمِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) (التحفة ٦٨)

[٦٣٢٥] ١٠٩ -(٢٤٥٩) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - قَالَ سَهْلٌ وَّمِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا – عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الطَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ﴾ [المائدة: ٩٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ».

[6325] حضرت عبدالله بن مسعود دلتیوسے روایت ہے، کہا: جب بیآیت نازل ہوئی: ''جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان پر جوانھوں نے کھایا پیا اس میں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ تقویٰ پر تھے اور ایمان لے آئے تھے' آیت کے آخرتک \_ (تق) رسول الله طاقية نے مجھے سے فرمایا: " مجھے بتایا گیاہے کہتم بھی آتھی میں ہے ہو۔''

باب:22-حضرت عبدالله بن مسعودا وران کی

والده خانفها كے فضائل

الله فاكده: شراب اور جوئ كى حرمت كے بعد القیائے صحاب اس غم میں مبتلا ہو گئے كہ جب يہ چیزیں حرام ہیں تو اسلام لانے کے بعد بھی،ان کی حرمت کاعلم ہونے سے پہلے، انھوں نے جو کھایا پیا ہے اس کے وبال سے وہ کیسے بچیں گے۔اگر حرمت کاعلم ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوتے تو اسلام لانے کی وجہ سے بیسب گناہ معاف ہو جاتے۔اس پرییآیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ ایمان اور تقویٰ کے عالم میں جو کھاتے پیتے رہے، اس کی حرمت کاعلم نہ ہونے کی بنا پر وہ گناہ گارنہیں، اس میں ایمان اور تقویٰ کی شرط ہے۔ رسول الله مُظَيَّمُ نے ابن مسعود ٹاٹیئ کو بیہ بتا کر کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جوایمان اور تقوی پر تھے، اللہ کی طرف سے انھیں بہت بردی خوش خبری عطاکی اور بیان کی بہت بردی فضیلت ہے۔

[٦٣٢٦] ١١٠-(٢٤٦٠) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع، قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ

[6326] ابوزائدہ نے ابواعلق سے، انھوں نے اسور بن یزید سے، انھول نے حضرت ابوموسیٰ (اشعری) واللہ سے روایت کی ، کہا: میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے تو سیجھ عرصہ جم حضرت ابن مسعود رثاثنا اوران کی والدہ کو رسول الله مُاثِيمًا ك كر بكثرت آنے جانے اور آپ كے ساتھ لكے رہنے كى

صحابه کرام چنائیم کے فضائل ومنا قب ---- \_ := \_\_\_ :=

ابْن يَزيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا وَّمَا نُرَى ابْنَ مَشْعُودٍ وَّأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

وجدے، رسول الله طاقع کے اہل بیت میں سے بچھتے رہے۔ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

🚣 فائدہ: حضرت ابن مسعود باللهٔ رسول الله سُلِيمًا کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر تاللۂ کے بعد اسلام لانے والوں میں جھنے فرو تھے۔ان کی والدہ بھی قدیم الاسلام تھیں۔اسلام لانے کے بعدیہ باصرار رسول الله ناتی کی خدمت میں لگ گئے،اس برآپ تاتی ا نے اٹھیں اپنے ساتھ لگالیا۔ یہ آپ کے ساتھ رہے ، آپ کو علین مبارک پہناتے ، آپ کے آگے آگے چلتے ، آپ کے شال کے لیے یردے کا انتظام کرتے، آپ کومقررہ وفت پر بیدار کرتے۔ اس خدمت اور ملازمت کے سبب اللہ نے انھیں دین بیس تفقہ عطا فرمایا۔ انھوں نے خود کورسول الله ظائفا کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔

[٦٣٢٧] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:

حَدَّثَنَا إِسْلَحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بّْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

[٦٣٢٨] ١١١-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَّحْوِ هٰذَا .

[٦٣٢٩] ١١٢-(٢٤٦١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنِّي -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَص قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسٰى وَأَبَا مَسْعُودٍ، حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ:

[ 6327] بوسف نے ابواسحات سے روایت کی کہ انھوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت ابوموی والت ے سنا، کہدر ہے تھے: میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے، پھر اس کے مانند بیان کیا۔

[6328] سفيان نے ابوا علق سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت ابوموٹی دہلیز سے روایت کی ، کہا: میں رسول الله طَيْرُ كَي خدمت مين حاضر موا، اور مين بي مجمعتا تهاكه حضرت عبدالله (بن مسعود) والله الل بيت مي سے بي يا انھوں نے اس طرح (کے الفاظ میں) بیان کیا۔

[6329] ابوالحق سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابواحوص سے سنا، انھوں نے کہا: جس وقت حضرت ابن مسعود چان کا انقال ہوا میں نے اس وفت حضرت ایوموی اور حضرت ابومسعود والمجاك بال حاضري دي تو ان ميل سے ایک نے دوسرے سے یو چھا: کیا آپ جھتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کوئی الیا مخض چھوڑ گئے ہیں جوان جیسا ہو؟ انھوں نے

٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

614

أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

جواب دیا: جب آپ نے یہ بات کہد دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انھیں اس وقت (رسول الله طَائِرَا کی خدمت میں) ماضری کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں روک لیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت بھی حاضرر ہے تھے جب ہم موجود نہ ہوتے تھے۔

🚣 فاکدہ: ان دو ہاتوں کی بنا پران کے بعد ان جیسا کوئی اور آ دمی ، جسے رسول اللہ ٹاٹیٹر کی خلوت وجلوت کے معاملات کا اتنا زیادہ علم ہو،موجود نہ تھا۔

آبو كُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّنَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّنَنَا وَهُبَهُ أَهُو ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِّنْ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِّنْ أَلْ حُوصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِّنْ أَلْ مُنْ مَعْدِ وَاللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَفِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ قَلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

[6330] قطبہ بن عبدالعزیز نے اعمش سے، انھوں نے مالک بن حارث سے، انھوں نے ابوا حوص سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈٹاٹھ کے چند ساتھیوں (شاگردوں) کے ہمراہ حضرت ابوموی ڈٹاٹھ کے گھر میں تھے۔ وہ سب ایک مصحف (قرآن مجید کانٹی ) دیکھ رہے تھے، اس اثنا میں حضرت ابومسعود ڈٹاٹھ (بن مسعود) ڈٹاٹھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے تو حضرت ابومسعود ڈٹاٹھ نے کہا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹٹاٹھ اللہ کا ایک ایک کردہ قرآن کو جانے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو! کے نازل کردہ قرآن کو جانے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو! حضرت ابوموی ڈٹاٹھ نے کہا: اگر آپ نے بید کہا ہے تو (اس کی وجہ یہ ہے کہ) بیداس وقت حاضر رہتے جب ہم موجود نہ ہوتے اور اٹھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی جاتی جب ہم موجود نہ ہوتے اور اٹھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی

🚣 فائدہ: صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود وہائٹو کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کی علمی فضیلت کی گواہی دیتے تھے۔

[٦٣٣١] (...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [هُوَ ابْنُ مُوسٰی] عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا مُوسٰی فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا مُوسٰی؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبِيدَةً: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

[6331] ابوعبیدہ نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وہب سے روایت کی، کہا: میں حضرت حذیفہ اور ابوموکی ٹائٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور (یہی) حدیث بیان کی۔قطبہ کی حدیث ممل اور زیادہ ہے۔

صحابة كرام بخائيم كفائل ومناقب تصليم الله من الله ومناقب تعلىم الله والله وال

[٢٣٣٢] ١١٤ - (٢٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلْيْمَانَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ عَلَانَ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمَ الْقِينَمَةُ ﴾ [ال عمران: ١٦١] ثُمَّ قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي عمران: أَوْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي جَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَّرُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا يَعْدُهُ.

[6332] شقیق نے حضرت عبداللد (بن مسعود) نگائیئا سے روایت کی کہ انھوں نے پڑھا: ''جو خص چھپائے گاوہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کرآئے گا جسے اس نے چھپایا تھا۔'' پھر کہا: مجمعے تم لوگ کس آ دمی کی قراء ت کے مطابق (قرآن مجمعہ) پڑھنے کا حکم دیتے ہو؟ جبکہ میں نے ستر سے اوپر مور تیں خود رسول اللہ تائین کے سامنے تلاوت کیں۔ اور رسول اللہ تائین کے حابہ جانے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کوان سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانے والا ہوں۔ اگر مجمعے سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانے والا ہوں۔ اگر مجمعے پیتہ ہوکہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانا ہے تو میں سفر کر کے اس جاؤں۔

شقیت نے کہا: تو میں محمد ما اللہ کے صحابہ کے حلقوں میں بیشا، میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ان کی اس بات کی تر دید کی ہویا (ایسا کہنے کی وجہ ہے ) ان برعیب لگایا ہو۔

لہجہ دائج کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹو کے دلائل اپی جگہ توی تھے، اس لیے حضرت عثان ڈائٹو نے اپنے دور خلافت میں جب لوگوں کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے کے لیے قرآن مجید پر کام کرایا تو ان کو ان کے اپنے موقف پر رہنے دیا۔ باقی صحابہ کرام اور پوری امت نے وہی موقف اختیار کرلیا جو ان کے نزدیک شیخے تر تھا!ورعبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کو ان کے موقف پر رہنے دیا۔ نہ کسی نے ان کی تر دید کی ، نہ ہی ان پر ان کے موقف کے حوالے سے کوئی عیب لگایا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ امت بغیر کسی انتشار کے ایک ہی شیخ پر منفق ہوگئی اور دوسر کے لیجوں پر بنی مصاحف جو حضرت عثان وہ ٹوئٹو کے ذمانے میں ختم نہ بھی کے جاسکے تھے، امتدادِ زمانہ کے ساتھ ختم ہوگئی اور دوسر کے لیجوں کے باوجود، قرآن مجید کی نص کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔

[٦٣٣٣] ١٥ - (٢٤٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا قُطْبَهُ عَنِ حَدَّثَنَا قُطْبَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا لَهُ مِنِّي، تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ، هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ.

آبِي شَنْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا: أَبِي شَنْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ وَمَنْتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرْنَا فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرْنَا فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرْنَا فَنَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلًا لَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ وَمُعَادِ بْنِ جَبَلِ، وَأَبَيً بْنِ أَمِي عُذَيْفَةً".

[6333] مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) بھائیہ اس دات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں گر میں اس دات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں گر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی کوئی سورت نہیں گر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے میم موکہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب ہوئی، اور اگر مجھے میمعلوم ہوکہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں (اور قرآن کا علم حاصل کروں۔)

[6334] ابوبکر بن ابی شیبه اور حجد بن عبدالله بن نمیر نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمش نے (ابووائل) شقیق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مسروق سے روایت کی ، کہا: ہم حضرت عبدالله بن عمرو دال الله کی استھ وار ان کے ساتھ (علمی) گفتگو کیا کرتے تھے۔ جاتے سے اور ان کے ساتھ (علمی) گفتگو کیا کرتے تھے۔)۔ واراین نمیر نے کہا: ان کے پاس (گفتگو کیا کرتے تھے۔)۔ چنانچہ ایک دن ہم نے (ان کے سامنے) حضرت عبدالله بن مسعود دالله کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: تم نے مجھ سے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ میں رسول الله طاقع سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں ، میں نے رسول الله طاقع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: "قرآن چارآ دمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله علیہ سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله عبد سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله عبد سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دالله عبد سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) دیگئی سے سیکھون ابن ام عبد الله عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله عبد الله سیکھون ابن ام عبد الله سیکھون ابن الله سیکھون اب

نے ابتدا ان سے کی ۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابوحذیفہ جی مُنیّائے آزاد کردہ غلام سالم سے۔''

آمريد وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً بْنُ وَلَا عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَالْوا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةٍ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ نَقَرٍ: مِّنِ ابْنِ يَعْبِ، وَمِنْ أَبْيَ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ أَبِي صُدَايْهُ ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ».

وَحَرْفٌ لَّمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. فَوْلُهُ: يَقُولُهُ.

[٦٣٣٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّوَكِيعٍ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ، أُبَيِّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

[٦٣٣٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ ابْشُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ بِإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ

[6335] قتیہ بن سعید، زہیر بن حرب اور عثان بن افی شیبہ نے کہا: ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے امروق سے انھوں نے امروق سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ بن عمر وظافیا کے پاس تھو و روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے (سنی ہوئی) ایک حدیث کا تذکرہ کیا۔ انھوں نے کہا: اس آ دمی کے ساتھ میں رسول اللہ طاقی سے ایک بات سننے کے بعد، جو آپ نے فرمائی تھی، سلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے آپ طاقی اس میں ان آپ فرمار ہے تھے: '' قرآن مجید چارآ دمیوں سے پڑھو، ابن ام عبد (ابن مسعود) سے آپ نے ان (کے نام) سے ابتدا کی ۔ اور البوحد یف کے آزاد کردہ ابتدا کی ۔ اور البی بن کعب سے اور البوحد یف کے آزاد کردہ غلام سالم سے اور معاذ بن جبل سے۔''

اور زہیر بن حرب نے (حضرت عبداللّٰہ بن عمرو دا الله علی طرف سے) جو ایک لفظ بیان نہیں کیا وہ ہے: جو آپ ٹاٹیٹر نے فرمائی تھی۔

[6336] الوبكر بن الى شيبه اور الوكريب نے كہا: جميں الومعاويد نے المش سے جرير اور وكين كى سند كے ساتھ حديث بيان كى ۔ ابومعاويد سے ابوبكركى روايت ميں انھوں نے معاد دائلو كو الى دائلو سے مقدم ركھا اور الوكريب كى روايت ميں الى (بن كعب دائلو) معاذ دائلو سے بہلے ہيں۔

[6337] ابن الى عدى اور محمد بن جعفر دونول في شعبه سے، انھوں في المش سے انھى كى سند كے ساتھ روايت كى، شعبہ سے روايت كرتے ہوئے ان دونوں في چارون كى ترب ميں اختلاف كيا ہے۔

الْأَرْبَعَةِ.

[٩٣٣٨] ١١٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: ذَكْرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: ذَكْرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَّا عَنْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَزَالُ أُحِبَّهُ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَوْلُ: ﴿ السَّتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِّنِ ابْنِ يَقُولُ: ﴿ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ ..

[٦٣٣٩] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ : بَدَأَ بِهْذَيْنِ، لَا أَدْرِي بِأَيْهِمَا بَدَأً.

(المعجم ٢٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَّجَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٢٩)

[٦٣٤٠] ١٩ - (٢٤٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِّنَ الْأَنْصَآرِ: مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُ بْنُ كَعْبٍ، وَرَيْدٍ.

قَالَ قَتَادَةً: قُلْتُ لِأَنَسِ: مَّنْ أَبُو زَيْدٍ؟

[6338] ابراہیم نے مسروق سے روایت کی، کہا: لوگوں نے حفرت ابن نے حفرت ابن معود داللہ بن عمرو داللہ کے سامنے حفرت ابن مسعود داللہ کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: وہ ایسے ہیں جن سے میں رسول اللہ تاہیم سے (ایک بات) سفنے کے بعد سے مسلسل محبت کرتا آیا ہوں، آپ نے فرمایا تھا: '' چارآ دمیوں سے قرآن پڑھنا سیھو: ابن مسعود، ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل داللہ اللہ اللہ بن کعب اور معاذ بن جبل داللہ اللہ اللہ سے۔''

[6339] ہمیں عبیداللہ بن معاذ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ حدیث سائی اور کچھ مزید بیان کیا، شعبہ نے کہا: آپ نے ان دونوں کے نام سے ابتدا کی، مجھے یاو مہیں کہان دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا۔

باب:23-حضرت الى بن كعب رَالْمُثَّا اورانصار كى ايك جماعت كے فضائل

[6340] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک جھٹا کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ علیہ کے عہد جس جاراشخاص نے قرآن مجید جمع کیا اور وہ سب کے سب انصار میں سے تھے: حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزید جائشہ۔

قادہ نے کہا: میں نے حضرت انس عظی سے بوجھا:

ابوزیدکون؟ فرمایا: وه میرے ایک چچاہیں۔

علے فائدہ: اہل کوفہ کے نزد یک ابوزید سے مراد سعد بن عبید بن نعمان اوی بڑاڑ ہیں جو' سعد القاری' کہلاتے تھے۔ باقی اہل علم کہتے ہیں: ابوزید سے مرادقیس بن سکن خزرجی واٹھ ہیں جو شرکائے بدر میں سے تھے۔ یہ پندرہ ہجری میں جسر ابوعبید کے معرکے میں شہید ہوئے۔
شہید ہوئے۔

ال ١٣٤١] ١٧٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: قَالَ: قَالَ: قُلْتُ قَالَ: قُلْتُ اللّهِ عَالَى: قُلْتُ اللّهَ عَالَى: قُلْتُ اللّهَ عَلَى عَهْدِ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: مَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِّنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِّنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُكُنَى أَبَا وَيْدِ.

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ قَالَ لِأُبَيِّ: "إِنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ أَمَرُنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: "اللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكِي. [راجع: ١٨٦٤]

الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ اللهِ عَلِيْ لِأَبِيّ بْنِ كَعْبٍ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ اللهَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البيه: ١] قَالَ: وَسَمَّانِي ؟ قَالَ: "نَعَمْ " قَالَ: فَبَكَى.

[6341] ہمام نے کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا:
میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے پوچھا کہ رسول
اللہ ٹاٹٹو کا کے عہد میں قرآن مجید کس نے جمع کیا تھا؟ انھوں
نے کہا: چارآ دمیوں نے اور وہ چاروں انصار میں سے تھے:
حضرت الی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن
ثابت اور انصار کے ایک شخص جن کی کنیت ابوزید تھی ٹوائٹو ا

الک دُنْ الله تعالی نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن ما لک دُنْ الله علی کہ رسول الله تالیج نے حضرت انس بن ابی دُلِیْ نے حضرت ابی دُلِیْ الله عزوم نے مجھے علم دیا ہے کہ میں تحصارے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔'' حضرت ابی دُلِیْ الله تعالی نے آپ سے میرانام لے کر کہا؟ آپ نے فرمایا: ''الله تعالی نے میرے سامنے تحصارانام لیا۔''اس پر حضرت ابی دُلِیْ پر گریہ طاری ہوگیا۔

[6343] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے حدیث بیان کرر ہے تھے، انھوں نے کہا: رسول اللہ سَائِیْوَ نے حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹو سے فرمایا:
''اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تمھارے سامنے (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمَّ يَكُنُ الّذِائِنَ كَفَوْوْ ﴾ (البینة (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمَّ يَكُنُ الّذِائِنَ كَفَوْوْ ﴾ (البینة (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمَّ يَكُنُ الْذِائِنَ كَفَوْوْ ﴾ (البینة (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمَّ يَكُنُ الْذِائِنَ كَفَوْوْ ﴾ (البینة اور اللہ تعالی

نے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' تو وہ (حضرت ابی پینٹیئ رونے گئے۔

[٦٣٤٤] (...) وَحَدَّنَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَتُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَتُلُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ لِأُبَيِّ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٤) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ سَعْدِبْنِ مُعَاذِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٠)

[٦٣٤٥] ١٧٣ - (٢٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بُرُونِي أَبُو الرَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَنَازَةُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِبِهِمْ: "اهْتَرَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰن".

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ: النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ".

[٦٣٤٧] ١٢٥-(٢٤٦٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَيْ قَالَ، وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةً - يَعْنِي سَعْدًا -: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰن».

[6344] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت انس وہاؤ کو رہے کہتے ہوئے سا: رسول اللہ علیا ہمیں نے حضرت الی دہاؤ سے فر مایا، اسی کے مانند (جو پچھلی روایات میں ہے۔)

باب:24-حضرت سعد بن معاذ ولألفؤ كفضائل

[6345] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹاٹھ کا کہ یہ جب عبداللہ ٹاٹھ کا نے، جب حضرت سعد بن معاذ جائد کا جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا، فرمایا: ''ان کی (موت کی) وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آگیا۔''

[6346] ابوسفیان نے حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول الله تاٹٹا نے فر مایا: "سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمٰن کا عرش جنبش میں آگیا۔"

[6347] حفرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹ نے حدیث بیان کی کہ نبی ٹاٹٹ نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی چار پائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کی مراد حضرت سعد ڈٹاٹٹ سے تھی۔ فرمایا: ''اس کی وجہ سے رحمٰن کا عرش جنبش میں آگیا۔''

[٦٣٤٨] ١٢٦-(٢٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَعْدُ لَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُعَلَدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[ ٦٣٤٩] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي أَبُو دَاوُدَ: صَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ مَثْلَةً وَاللهِ عَبْدَةً وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَبْدَةً وَاللهِ عَلَيْهَ وَاللهِ عَبْدَةً وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَل

[ ٩٣٥٠] ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ جَبَلَةً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هٰذَا الْمَعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثَ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

[۱۳۰۱] ۱۲۷-(۲٤٦٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ جُبَّةٌ مِّنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: الوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِى فَي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا».

[6348] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوائی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء واللہ اللہ علی کہا کہ دہ ہے نے ارسول اللہ علی کا ایک حلہ ہدید کیا گیا تو آپ کے صحابہ اس کو چھونے اور اس کی گدازی پر تعجب کرنے گئے تو آپ علی کے فرمایا: "تم اس حلے کی گدازی پر تعجب کرتے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ الم جھے اور زیادہ ملائم ہیں۔"

[6349] احمد بن عبدہ ضی نے کہا: ہمیں ابوداود نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بنائی، کہا: جھے اکتی نے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے براء بن عازب ٹاٹٹا سے بنا، وہ کہدرہ تھے: رسول اللہ ٹاٹٹا کے پاس ریٹم کا کیڑا لایا گیا، اور (باقی) حدیث بیان کی۔ پھر ابن عبدہ نے کہا: ہمیں ابوداود نے خبر دی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: جھے قادہ نے حضرت الس بن ما لک ٹاٹٹا سے، انھوں نے کہا: بھے قادہ نے حضرت الس بن ما لک ٹاٹٹا سے، انھوں نے کہا: بھی سے ای طرح یا بالکل ای کے مائندروایت کی۔

[6350] امید بن خالد نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر حدیث دونوں سندوں سے الوداود کی روایت کی طرح بیان کی۔

[6351] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک را ان نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تاقیل کو سندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ ہدید کیا گیا، حالانکہ آپ ریشم (پہنے) سے منع فرماتے ہے، لوگوں کو اس (کی خوبصورتی) سے تعجب ہوا، آپ تاقیل نے فرمایا: "اس ذات کی سمد کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جنت میں سعد بن محاذ کے رومال اس سے ذیادہ الی جیسے ہیں۔"

خکے فائدہ: آپ ٹاٹیا کے فرمان کامقعد حضرت سعد بن معاذ ڈٹیڈ کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ یہ بتانا بھی ہے کہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہننا ممنوع ہے، لیکن جنت میں مومنوں کواس سے بدر جہا بہتر لباس مہیا کیے جائیں گے۔ جب ایسی کوئی چیز آپ کو ہدیے کے طور پر پیش کی جاتی جس کا استعمال مردوں کے لیے ممنوع ہوتا تو آپ کسی کو ہبفر ما دیتے تا کہ اس کے گھر انے کی عورتیں اسے استعمال کرلیں یا سے بھی کردوسری ضروریات پوری کرلی جائیں۔

[۲۳۰۲] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ.

(المعجم ٢) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ، سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنهُ) (التحفة ٢)

آسِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَلَّانُ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هُذَا» فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانِ مِنِي هُذَا» فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟» فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ.

قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ .

[6352] عربن عامر نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس بڑاٹی ہے روایت کی کہ دومۃ الجندل کے (بادشاہ) اکیدر نے رسول اللہ طافی کو ایک حلہ ہدید کیا، پھر اسی کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں یہ ذکر نہیں کیا: ''حالانکہ آپ طافی ریشم ہے منع فر ماتے تھے۔''

ہاب:25۔ حضرت ابود جانہ ہاک بن خرشہ (طائفٹا کے فضائل

[6353] ثابت نے ہمیں حضرت انس ڈاٹھ سے روایت
کی کہرسول اللہ ٹاٹھ ہے اُحد کے دن ایک تلوار (ہاتھ میں)
لی اور فر مایا: ''یہ (تلوار) مجھ سے کون لے گا؟'' تو انھوں
(صحابہ) نے اپنے ہاتھ بھیلا دیے، ان میں سے ہر شخص کہنے
لگا: میں (لیتا ہوں)، میں (لیتا ہوں۔) آپ نے فر مایا: ''اس
کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا؟'' تو سب رک گئے،
حضرت ساک بن خرشہ ابود جانہ ڈاٹھ نے کہا: میں اس کاحق ادا
کرنے کے لیے اسے لیتا ہوں۔

کہا: انھوں نے وہ (تلوار) کی اور اس سے مشرکین کی کھو پڑیاں توڑ ڈالیس۔

باب:26۔حضرت جاہر ڈٹاٹٹڑ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام ڈٹاٹٹڑ کے فضائل (المعجم٢٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرَامٍ، وَالِدِ جَابِرٍ، رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا)(التحفة ٧٢)

القورريريُ وعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَرَ الْقُورِيرِيُ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ سُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُييْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، عَالِي بِهِ عَلْمِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، عَلَي بِهِ مَسَجَّى، وقَدْ مُثِلَ بِهِ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَنَهانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذِهِ؟» فَقَالُوا: بِنْتُ اللهِ عَلَيْهِ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَرُفِعَ، فَسَمِع صَوْتَ بَاكِيَةٍ أَوْ صَائِحةٍ، فَقَالَ: «مَنْ هٰذِه؟» فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرِو، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ عَمْرِو، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ عَمْرِو، فَقَالَ: «وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَى رُفِعَ». فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَى رُفِعَ».

[ ١٣٥٥] ١٣٠ [ ١٣٠٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ اللَّوْبَ عَنْ وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ وَجُهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ لا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٦٣٥٦] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

[6354] سفیان بن عید نے کہا: میں نے ابن منکدرکو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ والجنا سنا، کہدر ہے تھے: جب احد کی جنگ ہوئی تو میرے والدکو کیڑے سے ڈھانپ کر لایا گیا، ان کا مثلہ کیا گیا تھا (ان کے جبرے تک کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔) میں نے چبرے تک کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔) میں نے فیا کہ میں کپڑ ااٹھاؤں (اوردیکھوں) تو میری قوم کوگوں نے ججھے روک دیا، میں نے پھر کپڑ ااٹھانا چاہا تو میری قوم نے جھے روک دیا۔ پھر رسول اللہ بالٹی نے آکر کپڑ ااٹھایا، یا آپ نے تکم دیا تو کپڑ ااٹھایا گیا تو (اس وقت) ایک رونے والی یا چینے والی کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا: "بیکون ہے؟" تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید ہونے والے عبداللہ کی اولوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ اللہ نظائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ کیا ہوا ہے۔"

[6355] شعبہ نے تحربن متکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ عالیہ سے روایت کی، کہا: احد کے دن میر ب والد شہید کر دیے گئے، بیں روتے ہوئے ان کے چہر سے سے کپڑا ہٹانے لگا اور لوگ جھے منع کرنے گئے، جبکہ رسول اللہ عالیہ جھے منع نہیں کر رہے سے (میری پھوپھی) حضرت فاطمہ بنت عمرو اللہ نے بھی ان پر رونا شروع کر دیا، رسول اللہ عالیہ نے نمی ان پر رونویا ندروو، جب تک تم لوگ ان کا جناز ونہیں اٹھاتے فرشتے ان پر اپ پرول سے سایہ کے رکھیں گے۔''

[6356] ابن جرت اور معمر دونوں نے محمد بن منكدر سے، انھوں نے حضرت جابر واٹٹو سے يہى حديث بيان كى، مگر ابن جرت كى حديث ميں فرشتوں اور رونے والى كے

#### رونے کا ذکر نہیں۔

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهِذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهِذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْنَاكِنَةِ . الْمُلائِكَةِ وَبُكَاءِ الْنَاكِنَةِ .

[٦٣٥٧] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيًّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَنِي يَوْمَ أُحُدٍ مُّجَدَّعًا، فَوضِعَ بَيْنَ يَدَي بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا، فَوضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا، فَوضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِي عَيْقِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

### (المعجم ٢٧) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٣)

[ ١٣٥٨] ١٣١٥ - (٢٤٧٢) حَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَلَمَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَجِدٍ؟ النَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا فَقُدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا ثَمُّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُ: "هَلْ تَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، وَفُلَانًا وَقُلُانًا فَقُلُوهُ، فَلَانًا فَقُدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطُلُبُوهُ " فَطُلُبَ فِي الْقَتْلُى، فَوَجَدُوهُ إِلَى فَاطُلُبُوهُ " فَطُلِبَ فِي الْقَتْلُى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبٍ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَلَى الْبَيْنَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "قَتَلَ سَبْعَةً ، ثُمَّ وَتَلُوهُ، فَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنْي وَأَنَا مِنْهُ. أَنَ مَنْهُ وَقَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ فَتَلُوهُ، هٰذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنْي وَأَنَا مِنْهُ. أَنْ مَنْهُ مُ فَيَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ أَلُونَ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ مُ أَمْ وَلَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ الْمَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ وَأَنَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ وَالْعَلَى وَالْمَا مِنْهُ إِلَى مُنْ أَلَا مِنْهُ الْمُؤَلِّ وَالْمَا مِنْهُ إِلَى مُنْهُ مُ لَا مِنْهُ إِلَى مِنْهُ إِلَى إِلَى مِنْهُ إِلَى إِلَى مِنْهُ إِلَى مِنْهُ إِلَى مُنْ أَلَا مِنْهُ إِلَا مِنْهُ إِلَى إِلَى مُنْ أَلَا مِنْهُ إِلَى الْمُنْهُ أَلَا مُنْهُ أَلَا مِنْهُ إِلَيْهُ إِلَى فَعَلَى الْمُلِكُ الْمُلْهُ أَلَا مِنْهُ إِلَا مُنْهُ الْمُؤَالَا مُنْ أَلَا مِنْهُ أَلَا مِنْهُ الْمُهُ أَلَا مُنْهُ أَلَا مُنْهُ أَلَا مِنْهُ أَا

[6357] عبدالكريم نے محمد بن منكدر سے، انھوں نے حضرت جاہر وہ اُلّٰ سے روایت كى، كہا: أحد كے دن مير ب والدكواس طرح لايا گيا كہان كى ناك اوران كے كان كائ ديے ديے مقع ، أخصي لاكر رسول الله مَالَيُّمْ كے سامنے ركھ ديا گيا، پھران سبكى حديث كى طرح بيان كيا۔

### باب:27-حفرت جليبيب المُثَلَّدُ كَ فَضَاكُلَ

[6358] حفرت ابو برزہ ن انتئا سے روایت ہے کہ بی ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال فے عطا کیا، آپ نے ایپ ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال فے عطا کیا، آپ نے ایپ اصحاب سے فرمایا: ''تم ایپ لوگوں میں ہے کی کو گم پاتے ہو؟'' اضوں نے کہا: ہاں۔ فلال، فلال اور فلال موجود نہیں، پھر آپ نے فرمایا: ''تم کسی کو گم پاتے ہو؟'' صحابہ نے کہا: ہاں۔ فلال، فلال اور فلال گم ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: ''تم کسی کو گم پاتے ہو؟'' صحابہ نے کہا: نہیں، آپ نے پھر فرمایا: ''لیکن میں جلیبیب کو گم پارہا ہوں، اس کو تالی کرو۔'' انھوں نے ان کو مقتو لین میں تلاش کیا تو دیکھا تا کہ ان کی نعش سات آ دمیوں کے پہلو میں پڑی تھی جن کو انھوں نے تی کھی جن کو انھوں نے تی کھی جن کو انس انھوں نے تی کھی ہیں تھی ہیں تر کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا: ''اس نے سات کو قل کیا، پھر انھوں نے اس کو قل کر دیا تھیں، نی کھی ان رکھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا: ''اس نے سات کو قل کیا، پھر انھوں نے اس کو قل کر دیا، یہ بچھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ بچھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ بچھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ بچھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ بچھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ بچھ سے ہے اور

قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْه، لَيْسَ لَهُ إِلَا سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَى سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَيْه، قَالَ: فَخُفِر لَهُ وَوْضَعَ فِي قَبْرُو، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسُلًا.

میں اس سے ہوں۔'' پھر آپ نے ان کی نعش کو اپنی دونوں کا نیوں پر اٹھایا، ان ( کو اٹھانے ) کے لیے صرف نبی سڑھیٹا کی کا نیوں تحمیس (اور کوئی شریک نہ تھا۔) کہا: پھر ان کی قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور انھوں نے ان کو منسل وینے کا ذکر نہیں کیا۔

### (المعجم ٢٨) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرِّ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

[٦٣٥٩] ١٣٢-(٢٤٧٣) حَدَثُنَا هَدَاتُ لُوْ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَيُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَّكَانُوا يُحِلُّونَ الشُّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَّأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَّنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرِجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خالُنَا فَنثا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَّعْزُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيما بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالْنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنا بِحَضْرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مُّثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا.

## باب:28\_حضرت ابوذ ر مِنْ النُّورُ كَ فَضَاكُل

[ 6359 ] بداب بن خالداز دی نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن صامت سے خبر دی ، انھوں نے کہا ،حضرت ابوذ ر جائٹڑنے کہا: ہم اپنی قوم بنوغفار کے ہال سے نکلے وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سجھتے تھے۔ میں، میرا بھائی اُنیس اور میری مال تینول فکلے اور اینے مامول کے پاس جا اترے، ہمارے ماموں نے ہماری عزت اور خاطر و مدارات کی ، ان کی قوم ہم ہے حسد کرنے لگی ، انھوں نے (ماموں سے) کہا: جبتم این بیوی کوچیوڑ کر جاتے ہوتو انیس ان لوگوں کے یاس آتا جاتا ہے، پھر جارا ماموں آیا اور اس نے وہ ساری برائی ہم پر ڈال دی جواہے بتائی گئی تھی۔ میں نے کہا: سابقہ حن سلوك جوتم في مار بساته كيا بم في اس مكدر ( كدلا) كرديا۔ اب اس كے بعد تمھارے ساتھ مل كرر منا (ممكن) تبیں۔ پھرہم اپنے اونوں کے پاس آئے اور (سامان وغیرہ لادكر)ان برسوار ہو گئے۔ ہمارے مامول نے اپنا كيڑا اوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا، پھر ہم چل بڑے اور مکہ کے پاس (آكر) اتر گئے اور (ميرے بھائي) انيس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑے اونٹول کے ( دوسر یشخص کے ) گلے کی شرط یر (کہ جو جیتا دونوں گلے ای کومل جائیں گے،کسی آدمی

ے) منافرت (شعرول میں اپنے اینے قبیلے اور آباء واجداد ك كارنامول يرفخر مين مسابقت) كي، دونوں (فيل ك لیے) ایک کائن کے پاس آئے (اس نے دونوں کے قصائد س کر) انیس کوتر جیح دی، تو انیس اونٹوں کے اپنے گلے اور اس کے ساتھ اس جیسے ایک اور گلے سمیت (واپس ہمارے یاس)آیا۔

> قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، أُصَلِّي عِشَاءٌ حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ، حَتَّى تَعْلُونِيَ الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتْى مَكَّةً، فَرَاثَ عَلَى، ثُمَّ حَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقتتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنْسِنٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

قَالَ أُنَيْسٌ: لَّقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرِ، فَمَا يُلْتَثِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَّاللهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَّإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ.

انھوں نے کہا: مجھتیج! میں نے رسول الله مَالَیْنَ کے ساتھ ملاقات سے تین سال پہلے (سے لے کر) نماز پڑھی۔ میں نے یوچھا: کس کے لیے (نماز برھی؟) انھوں نے کہا: اللہ ك ليرين ني كها: آب كس طرف منه كرتے تعى؟ كها: جس طرف میرا رب عزوجل میرا رخ کر دیتا تھا، میں ای طرف منه كرليتا تفاريين رات كونماز يراهتا تها يهال تك كه جبرات كا آخرى حصة جاتا تويس اس طرح كرجاتا جيس میں ایک جاور ہوں (جس میں کوئی حرکت نہ ہو) یہاں تک كه مجھ پردھوپ آجاتى۔

پرانیس نے کہا: مجھے مکہ میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری بھی سنجال لو۔ اُنیس روانہ ہوا یہاں تک کہ مکہ چینج گیا تو اس نے میرے یاس لوٹے میں بہت دریا گا دی، پھروہ آیا تو میں نے یوچھا: تم نے (وہاں) کیا کیا؟ اس نے کہا: میں مکہ میں اس مخض سے ملا جوتھارے دین پرہے، وہ دعویٰ کرتاہے كدا سے اللہ في رسول بنايا ہے۔ ميں في كها: لوگ كيا كہتے ہیں؟ کہا: لوگ کہتے ہیں: وہ شاعر ہے، کائن ہے، جادوگر ہے اور انیس (خود بھی) ایک شاعرتھا۔

انیس نے کہا: میں نے کا ہوں کی بات سی ہے۔ وہ (قرآن جووہ پیش کرتے ہیں) کا ہنوں کا قول نہیں ہے۔ میں نے ان کے (پیش کردہ) قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعرے موازنہ کیا ہے۔ میرے اور (میرے علاوہ) کسی اور کی زبان پریہ بات نہیں بجی کہ وہ شعرہ۔اللہ کی

قتم! وہ سچے ہیں اور بے شک وہ (سب لوگ جو آھیں نہیں مانتے)جھوٹے ہیں۔

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةً، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مَنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقُلْلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًا عَلَيَّ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِي عَلَيَّ، فَلَيَّ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَعَسَلْتُ عَنِي اللَّهُ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي الدِّمَاءُ: وَشَرِبْتُ مِنْ مِيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي اللَّهُ الْمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُلَى كَبِدِي شَخْفَةَ طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ عَلَى كَبِدِي شَخْفَة عَلَى كَبِدِي شَخْفَة عَلَى كَبِدِي شَخْفَة عَلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَخْفَة عَلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَحْفَة عُلَى كَبِدِي شَخْفَة عُلَى كَبِدِي شَعْفَةً عَلَى كَبِدِي شَحْفَة عُلَى كَبِدِي شَحْفَةً عُلَى كَبِدِي شَحْفَة عُلَى كَبِدِي شَحْفَةً وَعَمْ وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي شَحْفَةً عَلَى كَبِدِي شَعْفَةً وَيَوْم عَلَى كَبِدِي شَعْمَ الْمَاءَ وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي شَعْفَةً وَلَعْمَ مِنْ الْمُتَعَلِي عَلَى كَبِدِي شَعْفَةً وَلَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي شَعْفَةً وَلَا وَعَلَى كَبِدِي الْمَاءِ وَالْمَا وَالْمَاعِلَى الْمَاءَ وَشَرِعْتُ عَلَى كَبِدِي الْمَاءَ وَالْمَا وَالْمَاءِ وَالْمَاعِلَى الْمَاءَ وَالْمَاعُونَ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَا وَالْمَاءَ وَالَعْمَا وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ و

(ابوذر بھائن نے) کہا: میں نے (اس سے) کہا: اب میری طرف ہے تو (سب کام) سنجال تا کہ میں جاؤں اور دیکھوں۔
کہا: پھر میں مکہ آیا تو میں نے ان میں سے ایک کم ور ترین آدی ڈھونڈ ا اور کہا: وہ شخص کہاں ہے جے تم صابی (اپ باپ وادا کے دین سے نکلا ہوا) کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا: یہ صابی ہے، تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہو اشارہ کیا: یہ صابی ہے، تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہو اشارہ کیا: یہ صابی ہے کہ شرح پر بل پڑے یہاں تک کہ میں ہو شویلا اور ہر بڈی لے کہا: پھر جب میں اٹھا تو اس طرح اٹھا جوں ۔ کہا: پھر میں ذوبا ہوا) ایک سرخ رنگ کا بت ہوں۔ کہا: پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپ آپ سے خون موں ۔ کہا: پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپ آپ سے خون دن اور راتوں کے درمیان رہا کہ میرے بیتے جاتی کی ساؤٹیں ٹوٹ کئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپ قبر میں کی ساؤٹیں ٹوٹ کئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپ میرے بیٹ کی ساؤٹیں ٹوٹ گئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپ مجرم میں کہوں کی کوئی اذیت (بھی) میں فریہ ہوئی۔

کہا: پھر جب اہل مکہ پر ایک روشن چاندنی رات طاری میں کہان کے کانوں کے سوراخوں کو بندکر دیا گیا (گہری نیند میں چلے گئے) تو کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا، ان میں سے (بس) دو عور تیں تھیں جو اساف اور نائلہ کو پکارتی جارہی تھیں ۔ (ابوذر ڈاٹٹوٹ نے) کہا: وہ اپنے طواف میں میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: این میں سے ایک کا دوسری سے نکاح تو کروا دو، کہا: پھر بھی وہ (ان بتوں کو دوسری سے نکاح تو کروا دو، کہا: پھر بھی وہ (ان بتوں کو پکارتے ہوئے) جو پکھ کہدرہی تھیں اس سے بازنہ آئیں۔ وہ پکر (دوسری بار) میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: ککڑی جیسی شرمگاہیں ہیں لیکن میں (اس وقت اشارے) کنائے میں بات نہیں کر رہا تھا (صریح گالی دی) وہ دونوں کا کنائے میں بات نہیں کر رہا تھا (صریح گالی دی) وہ دونوں

قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةً فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءً إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَّامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَّامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَّنَائِلَةً، قَالَ: فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ عَلَيَّ مَنْ فَقُلْتُ: فَقُلْتُ تَنَاهَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: فَمَا تَنْ فَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَنْ لَا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُولُولِلَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هُهُنَا أَحَدٌ مِّنْ أَنْهَارِنَا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو أَنْهُ إِنَّا اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَعْمَا مَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكُورٍ، وَهُمَا هَا بِطَانِ، قَالَ: "مَا لَكُمَا؟" قَالَتَا:

چنخ کر مجھے کوئی اور کہتی ہوئی چلی گئیں: کاش! یہاں ہمارے مردول میں ہے کوئی ہوتا۔ کہا: آگے ہے ان دونوں کورسول الله عَلَيْمُ اور حضرت الوبكر اللهُ على، وه دونول أترت بوئ آرم تھ، آپ نے فرمایا: ''تم دونوں کو کیا ہوا؟'' انھوں نے کہا: کعبداور اس کے بردول کے درمیان ایک بورین (چھیا ہوا) ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے تم دونوں سے کیا کہا؟" وہ کہنے لگیں: اس نے ہم سے ایس بات کہی ہے جو منه کو مجر (بند کر) دیت ہے۔ رسول الله طاقع (آگے) آئے یہاں تک کہ حجراسود کو بوسہ دیا اور آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی۔ ابوذر رہائی نے کہا۔ تو میں بہلا تخص تھا جس نے آپ کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے کہا: الله كرسول! السلام عليك (آب برسلامتي مو!)آب نے فرمایا: ''اورتم پر بھی (سلامتی ہو) اور الله کی رحمت ہو!'' پھر آپ نے بوچھا: ''تم کون ہو؟'' میں نے کہا: میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ آپ نے اینے ہاتھ سے اشارہ کیا اور (تعجب ے) اپنی انگلیاں اپنی بیشانی پر رکھ لیں۔ میں نے دل میں کہا: آپ کو یہ بات پسندنہیں آئی کہ میں نے اپن نسبت عفار كى طرف كى ہے۔ ميں آپ كا ہاتھ تفاضے كے ليے آگے برها توان كسائقي نے مجھے روك ديا۔ وه آپ عليم كو مجھ سے زیادہ جانتے تھے، پھرآپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور بوچھا: ' متم کب سے بہال تھے؟ ' کہا: (رات اور دن گئیں تو دونوں کو ملاکر ) تمیں شب وروز سے یہاں ہوں۔ آپ نے كها: " توشمصيل كها نا كون كهلاتا تها؟ " كها: ميس في كها: زمزم کے یانی کے سوامیری کوئی غذا نہ تھی، تو (اس سے) میں موٹا ہو گیا ہوں حتی کہ میرے پیف کی سلوٹیس ٹوٹ گئی ہیں اور میں این جگرمیں بھوک کی کوئی تکلیف (تک )محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: ' میہ بہت برکت والا (یانی) ہے، بیکھانے کا الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟ \* قَالَتًا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَيَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عِيْنِيْ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ. ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ - قَالَ أَبُو ذَرِّ - فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَجِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: "مَنْ أَنْ تَ؟ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: مِنْ غِفَارَ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارَ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفُّعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَتْى كُنْتَ هْهُنَا؟». قَالَ: قَدْ كُنْتُ هْهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَّيَوْم، قَالَ: ﴿ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ » .

فَقَالَ أَبُو بَكُر: يَّا رَسُولَ اللهِ! ائْذُنُ لَى فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبْو بَكُرٍ. وَّانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَابًا، فَجَعَل يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل، لَّا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلُّ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ ». فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتْ: مَا بى رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتِّي أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤْمُهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

تو ابو بكر مرافظ كنفي لكي: الله كر رسول! اس كي آج رات کے کھانے (کے انظام) کی مجھے اجازت دیجیے۔ کے ساتھ چل بڑا۔ ابوبکر جھٹنے نے دروازہ کھولا اور ہمارے لیے طائف کی تشمش کی مٹھیاں بھر بھر کر نکالنے گئے۔توبیہ پہلاکھانا تھا جومیں نے وہاں ( مکہ میں) کھایا، پھرمیں وہاں ربا جتنا عرصه ربا، پھر میں رسول الله طابط کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا: 'مجھے (ججرت کے لیے) کھجوروں والى ايك زمين كى ست بتائى كى ب، مين يهى سجهتا مول كدوه یثرب ہے۔ کیاتم میری طرف سے اپن قوم تک میرا پیغام پہنچا دو گے؟ الله تعالی جلد ہی انھیں تمھارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا اور ان کے معاملے میں شمصیں اجر سے نوازے گا۔''اس کے بعد میں (اپنے بھائی) انیس کے پاس آیا۔اس نے یو چھا: تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے سے کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور (رسول الله طاقیم اور آپ کے دین کی) تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا: مجھے تمھارے دین ہے کوئی پر ہیز نہیں، اس لیے میں بھی اسلام لاتا ہوں اور تقمد یق کرتا ہوں، چرہم اپنی مال کے پاس آئے تو اس نے بھی کہا: مجھے تھارے دین سے کوئی پر ہیز نہیں، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں، پھرہم موار ہو گئے حتی کہ اپنی قوم غفار میں پہنچ گئے ، ان میں سے ( بھی ) آ د ھےلوگ مسلمان ہو گئے ۔ان کی امامت ایماء بن رَ حَضَه غفاری کرتے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔

اور ان میں سے (باقی) آدھے لوگوں نے کہا: جب رسول اللہ عَلَیْمَ مدینہ آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیس گے۔ پھر رسول اللہ عَلَیْمَ مدینہ تشریف لے آئے تو ان میں سے باتی آدھے بھی مسلمان ہو گئے، (پھر) قبیلہ اسلم آیا،

وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ الْمَدِينَةَ، الْمَدِينَةَ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى اللهِي إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى اللهِي اللهِي أَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا: وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ".

[٦٣٦٠] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَدَرٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ حَذَرٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

انھوں نے کہا: اللہ کے رسول یہ (بنوغفار) ہمارے بھائی ہیں، جس طرح یہ اسلام لائے ہیں، جس طرح یہ اسلام لائے ہیں، وہ سب (بھی) مسلمان ہو گئے، اس پر رسول اللہ تالیّم نے فرمایا: "غفار! اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اسلم! اللہ اس کو سلامتی سے نواز ہے۔'

المسلمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں مطال سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حمید بن ہلال نے اس سند کے ساتھ روایت کی اور ابوذر ﴿ اللّٰهُ کَ قُول: سے آو (سب کام) سنجال میں نے کہا: اب میری طرف سے تو (سب کام) سنجال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں ہے کہا: اس نے کہا: اس نے کہا: ہاں اور اہل مکہ سے مختاط رہنا کیونکہ وہ ان (رسول کہا: ہاں اور بری طرح پیش اللّٰہ تَا ہُمْ اللّٰہ سے نفرت کرنے گئے ہیں اور بری طرح پیش آتے ہیں۔

این عون نے حمید بن ہلال ہے، انھوں نے عبداللہ بن صامت ہے روایت کی، کہا: حضرت ابوذر والنی کے کہا: حضرت ابوذر والنی کے کہا: حصرت ابوذر والنی کے کہا: حصرت ابوذر والنی کے کہا: حمید نے کہا: حمید نے کہا: حمید کے کہا: میں نے بوچھا: آپ کس طرف رخ کردیتا تھا۔ پھر (ابن عون نے کہا: جس طرف اللہ تعالی میرارخ کردیتا تھا۔ پھر (ابن عون نے) سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور حدیث بیل ہے کہا: ''ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کا ہنوں میں سے ایک آدمی کے سامنے ہوا اور میرا بھائی انیس (اشعار میں سے ایک آدمی کے سامنے ہوا کرتا رہا یہاں تک کہاں شعار میں سامل کرایا۔ انھوں نے کرتا رہا یہاں تک کہاں شخص پرغالب آگیا تو ہم نے اس کا گلہ بھی لے لیا اور اسے اپنے کے میں شامل کرلیا۔ انھوں نے اس کا اللہ تالی حدیث میں ہے بھی کہا: (ابوذر والنی نے اور مقام ایک حدیث میں ہے بھی کہا: (ابوذر والنی نے اور مقام ایراجیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی ابراجیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی ابراجیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی

قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَنْ أَنْتَ؟». وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَقَالَ: «مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هُهُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ: مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتْحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ.

خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کو اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ تا کہا: اللہ کے رسول! آپ پر سلامتی ہو! آپ نے فرمایا: ''اور تم پر بھی ہے: سلامتی ہو! تم کون ہو؟'' اور ان کی حدیث میں بیہ بھی ہے: آپ نے پوچھا: ''تم کتنے دنوں سے یہاں ہو؟'' کہا: میں نے عرض کی: پندرہ دن سے، اور اس میں بیر (بھی) ہے کہا: اس کی آج رات کی میز بانی بطور تخد مجھے طاکر دیجے۔

[٦٣٦٢] ١٣٣-(٢٤٧٤) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ لِابْنَّ حَاتِم- قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثْنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَّبْعَثُ النَّبِي ﷺ بَمَكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ لهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً. وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَّا هُوَ بِالشُّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَغْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى ۚ أَدْرَكَهُ - يَعْنِي اللَّيْلَ -فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ ۚ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتُهُ وَزَادَهُ

[ 6362] ابوجمره نے حضرت ابن عباس واثنی سے روایت كى ، كها: جب حضرت البوذر والثان كو مكه مين في تأثيم كى بعثت ک خبر بینی تو انھوں نے این بھائی سے کہا: اس وادی میں (جس میں مکہ آباد ہے) جاؤ اور وہاں جاکر میری خاطراس آ دمی کے متعلق معلومات حاصل کر وجو بیددعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسان سے خبر آتی ہے، ان کا قول سنو اور پھر میرے پاس آؤ، تو دوسرا (بھائی) روانہ ہواحتی که مکه آیا اور آپ کی بات می ، پھر ابوذر وہ اللہ کے پاس لوٹ گیا اور کہا: میں نے آپ ناٹی کو دیکھا ہے، مکارم اخلاق کا تھم دیتے ہیں اور (ان کے پاس) کلام ہے جوشعرنہیں (ہوسکتا۔) تو انھوں پوری نہیں کی، چنانچہ انھوں نے ( مکہ تک پہنچنے کا) زادراہ لیا اوراپناپرانامشكيزه انھايا جس ميں پاني تھا،حتى كەمكە پينيے،مجد (حرام) میں آئے اور آپ کی تلاش شروع کر دی، وہ آپ کو بچانے نہیں تھے اور انھیں یہ بات پندنتھی کہ کی ہے آپ کے بارے میں پوچھیں، یہاں تک کدان کوآلیا یعنی رات نے ۔۔ پھر حضرت علی ٹاٹٹ نے ( آکر ) انھیں دیکھا تو پیچان لیا كه وبي اجنبي مين (جن كي تلاش مين ان كو بهيجا كيا تها\_) جب انھوں (ابوذر واللہ) نے ان کودیکھا تو ان کے پیچیے چل یڑے۔ دونوں میں ہے کسی ایک نے اپنے ساتھی سے کسی

چیز کے بارے میں کچھ نہ یو چھا، یہاں تک کہ صبح ہوگئ، پھر وه اینا چھوٹا سامشکیزہ اور زادِ راہ اٹھا کرمبجد آ گئے۔ انھوں نے وہ دن (ای طرح) گزارا کہ وہ نبی تافیظ کونہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ وہ اینے سونے کی جگہ والیس آ گئے۔ حضرت علی ٹٹٹنز (پھر) ان کے پاس سے گزرے اور کبا: کیا اس آ دمی کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کو جان لے؟ حضرت علی بڑٹنز نے ان کو اٹھایا اور انھیں اپنے ساتھ لے گئے ، دونوں میں سے کوئی ایک بھی این ساتھی سے کی چیز کے بارے میں کچھنہیں یو چھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب تیسراون ہوا تو انھوں نے وہی کیا،حضرت علی ڈلنڈ انھیں اٹھا کراپنے ساتھ لے گئے، پھران ہے کہا: کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کون ساکام اس شہر میں لایا ہے؟ انھوں نے کہا: اگرآپ میرے ساتھ پختہ عبدو میثاق كرين كه آپ ميري رہنمائي كريں گے تو (جو آپ كہتے ہيں وہی) کروں گا، تو انھوں نے (اپنا مقصد) بتا دیا۔ انھوں (حضرت على برالنظ) نے ان سے كہا: وہ (بات جوآب سائیز کہتے ہیں) سے ہاورآ پاللہ کےرسول ہیں۔ جب آ پ مجمع کریں تو میرے پیچھے چلے آئیں،اگر میں نے کوئی الی بات دیکھی جو میں نے آپ کے لیے خطرے کی مجھی تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پانی گرار ہا ہوں اور اگر میں چلتا رہول تو میرے پیھیے طے آنا اور جہاں ہے میں داخل ہول تم بھی وہیں سے اندر آجانا، انھوں نے ایسا ہی کیا، وہ ان ( حضرت علی ہلانڈ؛) کے پیچھے پیچھے جلتے رہے یہاں تک وہ رسول الله مَا يُشِيِّم ك بال داخل موكت ، وه (ابوذر طِينَيْ) بهي ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور آپ کی بات سی اور اس جگہ اسلام قبول كرليا- ني الماية في في ان سے كها: "افي قوم ك یاس واپس چلے جاؤ، انھیں (اسلام کے بارے میں) بتاؤ، يبال تك كتنميس ميرا (الكلا) حكم مل جائے-' اس يرانهوں إِلَى الْمَسْجِدِ، فَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَلا يَزى النَّبِيُّ يَنْكُمْ، حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي؟ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ هٰذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيئَاقًا لَّتُرْشِدَنِّي، فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخَّبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَّهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَّأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَّضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِيُّ». فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدْ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَّأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

نے کہا: مجھے اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان (مشرکین) کے درمیان جاکر چیخ کرید (اقرار دائی) بات کروں گا، پھر وہ نکل کرمجد (حرام) آگئے اورا پئی اور نجی آ واز سے پکار کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجمد ناہی اللہ کے رسول ہیں۔ ساری قوم جُرک اٹھی، انھیں مارا اور زمین پرلٹا دیا، حضرت عباس ہیا تا تھار میں سے ہے اور شام کی طرف مصمیں معلوم نہیں یہ قبیلہ عفار میں سے ہے اور شام کی طرف میں سے محارے تا جروں کا راستہ انھی کی سرز مین پر (سے گر رتا) ہے۔ حضرت عباس ہی تی اس والی کی روہی کیا۔ دوسرے من انھوں (ابوذر ٹائیز) نے پھر وہی کیا۔ لوگ بھر کرکران کی طرف بردھے، انھیں مارا اور حضرت عباس ہی تی ان پ

فیک فائدہ: عبداللہ بن صامت اور حضرت ابن عباس جین کی روایتیں ایک دوسرے کی تحمیل کرتی ہیں۔ عبداللہ بن صامت کی حدیث میں واقعے کے پہلے مرحلے کو زیادہ تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے جبکہ حضرت ابن عباس جین کی حدیث میں دوسرا مرحلہ یعن رات کو رسول اللہ نتیج ہے مو کا اتات کے بعد کا مرحلہ تفصیل ہے بیان ہوا ہے۔ کی شار حین نے دونوں روایتوں کو پورے واقعے کا الگ الگ بیان بچھتے ہوئے ان کو ایک دوسرے ہے متضاد روایتیں قرار دیا ہے اور یہ جہد دیا ہے کہ ان میں تطبیق بہت مشکل، بلکہ الگ الگ بیان بچھتے ہوئے ان کو ایک دوسرے ہے متضاد روایتیں قرار دیا ہے اور یہ دیا ہے کہ ان میں تطبیق بہت مشکل، بلکہ نامکن ہے۔ بس بیمکن ہے کہ ان میں ہے ایک کو راقع ان الفاظ ہے جیش آئی: حَتَّی اَدُرْ کَہُ ہے یَعْنی اللَّیلَ اللهٰ کا معظوم ہے جیما کہ حضرت ابن عباس جین کی روایت کے ان الفاظ ہے جیش آئی: حَتَّی اَدُرْ کَہُ ہے یَعْنی اللَّیلَ اللهٰ ہیں، حضرت ابن عباس جین کی روایت کے ان الفاظ ہے جیش آئی: حَتَّی اَدُرُ کَہُ ہے یَعْنی اللَّیلَ اللهٰ ہیں، حضرت ابن عباس جین کے افاظ کو رات نے آئیا۔ یعنی اللَیلَ ویسے جی کی راوی کے الفاظ کو رات کے آئیا۔ یعنی اللَیلَ ویسے جی کی راوی کے الفاظ کو رات کی ابن عباس کی بیس کہ ابوذر جین نے آپ کے طواف اور آپ کی نماز ہے جان لیا کہ آپ معلی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں تو طواف میں ہیلے بتوں کو پکارتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے جس طرح دونو ہی تورش کر رہی میں اس ملا قات کے بعدرسول اللہ سین ہیں ہیں جو نیلی دو بان کو اپنے ماتھ کے جائیں۔ ان کے دل کی بات معلوم کر یں، فوری طور پرابوذر دین کی نہیں گیا۔ آپ نے دھرت علی جی نو نوسی رسول اللہ سین کی کہ کی ان کے دل کی بات معلوم کر یں، کومتر وہی کیسے میں کیا۔ آپ نے دھرت علی جی نوبی رسول اللہ سین کے کہانے پر لے آئیں۔ دس کے دل کی بات معلوم کر یں، اگر دو اظلامی کے ساتھ اسلام کی بیت نہیں تو نوسی آئی کو دیک کا اس کو کہائے نے بر لے آئیں۔ دھرت علی جو نوبی سین کی ان کے دین کی بات معلوم کر یں، اگر دو اظامی کے ساتھ اسلام کی بعث میں تو نوبی تو نوبی رسول اللہ سینی کو کیا نے برت میں در میں کو برت میں در میں کو دیک بات معلوم کر یں، اگر دو اظامی کے ساتھ اسلام کی بعث میں تو نوبی ہو تو نوبی سین دول کی بات میں دین کے در میں کی دور کے کہائے کی برت کی کو کی دور کے تور کی کو کی کی دور کی کو کی کو کی بات کی میں کو کی کو کی ک

راتوں تک ان کی باتیں سنیں اور ان کے احوال کا مشاہدہ کیا، پھر پوری راز داری سے انھیں رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت میں لے آئے۔اس احتیاط کا ایک مقصد رہ بھی تھا کہ قریش ابوذر دائلۂ کو نقصان نہ پہنچائیں۔آپ طاقیۃ نے اس لیے ابوذر دائلۂ کے اسلام کے بعد اس قدر بے خوف ہو بعد فوری طور پر انھیں لوٹ جانے اور پھر مدینہ میں آکر ملنے کی تلقین فرمائی، مگر ابوذر دائلۂ اسلام لانے کے بعد اس قدر بے خوف ہو گئے کہ پہلے جن قریشیوں کے ڈرسے آپ طاقیہ کا پہتا تک نہ بوچھتے تھے، بار بار ان کے درمیان جاکرا پنے اسلام کا اعلان کیا اور اس پر بخوشی مار بھی کھائی۔

### (المعجم ٢٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٢٥)

[٦٣٦٣] ١٣٤-(٢٤٧٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ اللهِ اللهِ؛ خ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَّقُولُ: قَالَ جَرِيرُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْذُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْذُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْذُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْذُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْذُ اللهِ عَلْهِ مُنْدُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْذُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْذُ اللهِ عَلْهِ مَنْ أَبِي إِلَّا ضَحِكَ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي اللهِ عَلَى أَسْدُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَجْهِي. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللهُ مَا وَيَا لَهُ اللهُ مَا وَيَا مَهْدِيًا ».

## باب:29-حضرت جريرين عبدالله طالفوا كفضائل

[6363] یکی بن یکی حمیمی اور عبدالحمید بن بیان واسطی فی اللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے بیان سے روایت کی، کہا: میں نے قبیس بن ابی حازم کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت جریر بن عبداللہ وہ لا نے کہا: میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ تاہی نے جمعے کھی اپنے حجرے سے باہر نہیں روکا اور آپ نے جب مجھے دیکھا، آپ ہنس دیے۔

[6364] ابو بحرین ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج اور ابواسامہ نے اساعیل سے حدیث بیان کی ، نیز ابن نمیر نے کہا: ہمیں عبداللہ بن اور لیس نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اساعیل نے قبیس سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت جریر ٹاٹٹ سے روایت کی ، کہا: جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ ٹاٹٹ نے بچھے بھی گھر سے با ہر نہیں روکا اور آپ نے بھی اللہ ٹاٹٹ نے بیار سے میں اسلام لایا ہوں دسول محص نہیں و یکھا گر آپ ہمیشہ میر سے سامنے مسکرائے ہیں۔ ابن نمیر نے ابن اور لیس سے اپنی روایت میں مزید بید کہا: میں ابن نمیر نے ابن اور لیس سے اپنی روایت میں مزید بید کہا: میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑ ہے پر جم کر نہیں بیٹے سکتا تو آپ نے میر سے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا: ''اے اللہ! اسے ثبات (مضوطی) عطا کر اور اسے ہدایت پہنچانے والا،

مرایت پانے والا بنادے۔''

[٦٣٦٥] ١٣٦٠ - (٢٤٧٦) حَدَّنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، ابْنُ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ فَن جَرِيرٍ قَالَ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ ذُو الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ : "هَلْ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةٍ : "هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ مِنْ وَالشَّامِيَّةِ » فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَّخَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ ، فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَالَ : فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ .

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلْيُ: "يَا جَرِيرُ! أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي اللهِ عَلَى: "يَا جَرِيرُ! أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟" بَيْتٍ لِّخَنْعَمَ كَانَ يُدْعٰي كَعْبَةَ الْيَهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ فَارِسٍ، وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا". فَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ! ثَبَنَّهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا".

قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّةُ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ، يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ، مِنَّا، فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ حَتِّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ،

[6365] عبدالحمید بن بیان نے کہا: ہمیں فالد نے بیان سے خبر دی، انھوں نے قیس سے، انھوں نے حضرت جریر ڈٹٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: زمانۂ جاہلیت میں ایک عبادت گاہ تھی جس کوذ والخلصہ کہتے تھے اور اس کو کعبہ بیانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے مجھ سے فرمایا: ''کیا تم مجھے ذوالخلصہ ، کعبہ بیانیہ اور کعبہ شامیہ کی اذیت سے راحت دلاؤ گے؟'' تو میں قبیلہ اتمس کے ڈیڑھ سو جوانوں کے ساتھ اس کی طرف گیا۔ ہم نے اس بت فانے کوتوڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ان سب کوتل کر دیا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کوخبر سائی تو آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کوخبر سائی تو آپ نے ہمارے لیے اور (پورے) قبیلہ اٹمس کے لیے دعافر مائی۔

[6366] جریر نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بکل دیکھیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہیم نے جھے سے فرمایا: ''جریر! کیا تم مجھے ذوالحکَسَم سے راحت نہیں ولاؤ کے۔'' یہ ختم کا بت خانہ تھا جے کعبہ بمانیے بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت جریر ڈاٹھ نے کہا: پھر میں ڈیڑھ سو گھڑ سوار لے کراس کی طرف روانہ ہوا اور میں گھوڑ سے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا تھا، میں نے رسول اللہ تاہیم سے بیا بات عرض کی تو آپ نے میں نے رسول اللہ تاہیم ارک ہاتھ مارا اور دعا فرمائی: ''اے اللہ! اس کو (گھوڑ سے پر) جما دے اور اسے ہدایت پہنچانے والا، ہرایت یانے والا بناد ہے۔''

(قیس بن افی حازم نے) کہا: پھر وہ روانہ ہوئے اور اس بت خانے کوآگ نگا کر جلا دیا، پھر حضرت جریر دہ لائے نے ایک شخص کو رسول اللہ ٹاٹھا کے پاس خوشخبری دینے کے لیے روانہ کیا، اس کی کنیت ابوار طاق تھی، وہ رسول اللہ ٹاٹھا کے فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ.

پاس آیا اور آپ سے عرض کی: میں آپ کے پاس اسی وقت حاضر ہوا ہول جب ہم نے اس (بت خانے) کو خارش زدہ اونٹ کی طرح (ویکھنے میں مکروہ، ٹوٹا بھوٹا) کر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ طاق خانے نبیلہ اتمس کے سواروں اور پیادوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔

آبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أُسَمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مِرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةً خُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةً، يُبَشِّرُ النَّبِيَ عَلِيْكُ.

[ 6367] وکیج ، عبدالله بن نمیر، سفیان ، مروان فزاری اور ابواسامه سب نے اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور مروان کی حدیث میں کہا: تو حضرت جریر دائش کی طرف سے خوش خبری دینے والے ابوار طاق حصین بن رہیعہ ڈائشوں سول اللہ ناٹیٹ کوخوش خبری دینے کے لیے آئے۔

(المعجم ٣٠) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٧٦)

آبِرُ بَنُ النَّصْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَتَى الْخَلَاء، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: "مَنْ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هٰذَا؟" - فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: قُلْتُ -: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: رواية أَبِي بَكْرٍ: قُلْتُ -: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! فَقُهُ فِي الدِّينِ".

# باب:30-حضرت عبدالله بن عباس مُنْ الله عن عالم الله

[6368] زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نضر نے کہا: ہمیں ہائٹم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ورقاء بن عمر یکٹری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ورقاء بن عمر یکٹری نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے عبیداللہ بن عباس جائٹ سے روایت کرتے ہوئے سا: رسول اللہ طائع ہا ہر (انسانوں سے) خالی علاقے میں تشریف لے گئے، میں نے (اس دوران میں) آپ کے میں تشریف لے گئے، میں نے (اس دوران میں) آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بوچھا: "یہ پانی کس نے رکھا ہے؟" نے زہیر کی روایت میں ہے: لوگوں نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں ہے: میں نے کہا۔: این عباس نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں ہے: میں نے کہا۔:

### (المعجم ٣١) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٧٧)

الْعَتَكِيُ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِعِ الْعَتَكِيُ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْعَتَكِيُ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقِ، وَلَيْسَ مَكَانُ أُدِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: مَكَانُ أُدِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: مَكَانُ أُدِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَّتُهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّيِ عَلَيْهِ: "أَرَى عَبْدَ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "أَرَى عَبْدَ اللهِ رَجُلًا صَالِحًا».

إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزَهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ يَنْفِيْهُ، إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ يَنْفِيْهُ، فَتَمَنَيْتُ أَنْ رُوْيًا، قَطَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَنْفِيْهُ، فَتَمَنَيْتُ أَنْ رُوْيًا أَقُصُها عَلَى رَسُولِ اللهِ يَنْفِيْهُ، فَتَمَنَيْتُ أَنْ وَكُنْتُ عُلَمًا شَابًا عَزَبًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي وَكُنْتُ عُلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَنْفِيْهُ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، اللهِ يَنْفُرُهُمْ الْبِيْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِنْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنِي الْبِيْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ،

## باب 31 حضرت عبدالله بن عمر الله عن عامل

[6369] نافع نے حضرت ابن عمر براتین سے روایت کی،
کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باریک
ریشم کا ایک ککڑا ہے اور جنت میں کوئی بھی جگہ جہاں میں جانا
چاہ رہا ہوں، وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ کہا: میں نے
یہ خواب حضرت هضه واٹھا کو بتایا، حضرت هضه واٹھا نے
نی ساتھا ہے بیان کیا تو نی ساتھا نے فرمایا: ''میں عبداللہ
(ابن عمر) کوالک نیک آدمی و کھتا ہوں۔''

فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْقًا: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ".

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ، بَعْدَ ذٰلِكَ، لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

آئنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِي إلى أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إلى أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي النَّيِيِّ وَالْمَامِ كَأَنَّمَا انْطُلِقَ بِي إلى بِيْرِ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَامِ عَنْ أَبِيهِ. اللهُ يَعْنَى حَدِيثِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ.

(المعجم٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٨)

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَحَدِّثُ عَنْ أَنْسٌ، أَدْعُ الله لَهُ. يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ، أَدْعُ الله لَهُ. فَقَالَ: "اللهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فَمَا أَعْطَنْتَهُ».

میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا: تو ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتہ آکر ملا، اس نے مجھ سے کہا: تم مت ڈرو۔ میں نے بیخواب حضرت حفصہ بھا اللہ علی ہے بیان کیا، خضرت حفصہ نے بیدرسول اللہ علی ہے بیان کیا تو نبی علی ہے نے فرمایا: ''عبداللہ خوب آدمی ہے! اگر بید رات کواٹھ کرنماز پڑھا کرے۔''

سالم نے کہا: اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر عافظرات کو بہت کم سوتے تھے۔ (زیادہ وقت نماز بڑھتے تھے۔)

[6371] عبیدالله بن عمر نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر شاہنا سے روایت کی، کہا: میں رات کو معجد میں سوتا تھا، (اس وقت) میرے اہل وعیال نہ تھے، میں نے خواب میں ویکھا کہ جیسے مجھے ایک کویں کی طرف لے جایا گیا ہے، پھرانھوں نے نبی تابیخ سے ای حدیث کے ہم معنی بیان کیا جو زہری نے سالم سے اور انھوں نے اپن والد (عبدالله بن عمر والله) سے بیان کی۔

باب:32 حضرت انس بن ما لك والثيُّؤك فضائل

[6372] محمر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سا، وہ حضرت اس ٹائی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس سلیم ٹائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے تو آپ نے کہا: ''اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکوزیادہ کر اور اس کو جو کھوتو نے عطا کیا ہے، اس میں برکت عطا فرما!''

[٦٣٧٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنسٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٦٣٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ؟ مِثْلَ ذُلِكَ.

[ ١٣٧٥] ١٤٢-(٢٤٨١) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّهِيُ يَكُلِّ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النّبِيُ يَكُلِّ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خُويْدِمُكَ، أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَدَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيهِ". [راجع: ١٥٠١]

الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي، أُمُّ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَدْ أَزَرَتْنِي بِنِصْفِهِ، وَقَدْ أَزَرَتْنِي بِنِصْفِهِ بِضِفْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، أَتَّيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ الله لَهُ لَهُ، فَقَالَ: اللهُمَّ! أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ».

[6373] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، میں نے حضرت انس ٹاٹٹ کو کہتے ہوئے سا: حضرت امسلیم ٹاٹٹ نے عرض کی: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، پھر اسی طرح بیان کیا (جس طرح سیجیلی حدیث میں ہے۔)

[6374] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک بھٹا کو اسی طرح کہتے ہوئے سا (جس طرح کہتے ہوئے کہا )

[6375] تابت نے حضرت انس بھاٹؤ سے روایت کی،
کہا: نبی سلیٹی ہمارے ہاں تشریف لائے، اس وفت گھر میں
صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام چھا تھیں،
میری والدہ نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا چھوٹا سا خادم
ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا تیجیے، آپ نے میرے لیے ہم
میرائی کی دعا کی، آپ نے میرے لیے جو دعا کی اس کے
تخریس آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! اس کے مال کواور اولا وکو
زیادہ کر اور اس میں اس کو برکت عطافر ما!''

قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَّإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، الْيَوْمَ.

[٦٣٧٧] عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حفرت انس بھٹٹنے کہا: اللہ کی تنم! میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولا د اور اولا دکی اولا دکی گنتی سو کے لگ بھگ ہے۔

[6377] حضرت انس بن ما لک بھٹن نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طلقیٰ (ہمارے گھر کے قریب سے) گزرے، میری والدہ ام سلیم بھٹن نے آپ کی آ واز تی، انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! بیانیس ہے، اس کے لیے دعا فرما ہے، پھر رسول اللہ طاقیٰ نے میرے لیے تین دعا میں کیس، جن میں سے دو دعاؤں (کی قبولیت) کو میں نے دنیا میں دکھے لیا اور تیسری (کی قبولیت) کے متعلق میں آخرت میں امیدر کھتا ہوں۔

ﷺ فائدہ: حضرت انس جانٹن کی والدہ ہر پیار کرنے والی مال کی طرح اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرانے کا کوئی موقع جانے نہ و پی تخصیں۔ان کی درخواست پر رسول الله طافیٰ ہے انس جانٹن کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی۔ آپ نے ہر باران کے مال اوران کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ بیدونوں دعائیں حضرت انس جانٹن کی زندگی میں پوری ہوئیں،اس وجہ سے انھیں مزید یقین ہوگیا کہ آخرت کی دعا بھی پوری ہوکرر ہےگی۔

[ ٢٤٨٢] ١٤٥ - (٢٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَانِيتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا بِعِثْنِي إلى حَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ فَلْتُ: إِنَّهَا سِرِّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثُنَّ بِسِرٌ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَحَدًا.

فَالَ أَنسٌ: وَاللهِ! لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّاتُك، يَا تَابِثُ!.

[6378] ثابت نے حفرت انس بھٹٹ سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ شاہی میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کہا: آپ نے ہم سب کوسلام کیا اور جھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے بہنچا۔ جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا: مسمسی دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ شاہی آئے وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: آپ کا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: تم رسول اللہ شاہی کاراز کسی پرافشانہ کرنا۔

حضرت انس باللط نے کہا: اللہ کی قتم! ثابت! اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو شہصیں (جو رسول اللہ مناقیظ کی حدیث کے

طلبگار ہو)ضرور بتا تا۔

[٦٣٧٩] ١٤٦-(...) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَسَرًّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَسَرًّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَسَرًّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَلْهُ مِيرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

[6379] معتمر بن سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رفائظ سے حدیث بیان کر رہے تھے (کہ حضرت انس رفائظ نے) کہا: رسول اللہ طاقاتا نے ایک راز میں جھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا، میری والدہ حضرت امسلیم خاتا نے اس کے متعلق پوچھاتھا، میں نے وہ راز ان کوجھی نہیں بتایا۔

## (المعجم٣٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٩)

[6380] عامر بن سعد نے کہا: میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹٹا کے علاوہ کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق رسول اللہ ٹاٹٹا

باب:33-حفرت عبدالله بن سلام والثلاك فضائل

سی رہیں سنا: بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔ سے رہیں سنا: بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔ [ ١٣٨٠] ١٤٧ - (٢٤٨٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْلَّقُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شک فاکدہ: رسول اللہ ظافی نے اور متعدد صحابہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص علی نے رسول اللہ ظافی سے خودا بنے کا نول سے عبداللہ بن سلام علی کے بارے میں یہ بات سی۔

الْمُنَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَنْكَثِيْ . فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِّنْ خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: فَيَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيْهَمَا، ثُمَّ خَرَجَ الْمُجَنَّةِ، فَعَلَى مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيْهَمَا، ثُمَّ خَرَجَ

[6381] معاذبن معاذب كها: بميس عبدالله بن عون في المحد بن سيرين سے حديث بيان كى ، انھوں نے قيس بن عباد سے روايت كى ، كہا: ميں مدينہ منورہ ميں كچھ لوگوں كے ماتھ تھا جن ميں نبي الله الله كا الله (نظر آتا) تھا، لوگوں مخص آيا جس كے چرب پرخشوع كا اثر (نظر آتا) تھا، لوگوں ميں سے ايك نے كہا: بيا الل جنت ميں سے ايك آدى ہے۔ بيا الل جنت ميں سے ايك آدى ہے۔ بيا الل جنت ميں اختصاركيا، پھر چلا گيا۔ ميں بھى اس كے نہو ميں اختصاركيا، پھر چلا گيا۔ ميں بھى اس كے بيچھے گيا، پھر وہ اپنے گھر ميں واضل ہوگيا، ميں بھى اس كے بيچھے گيا، پھر وہ اپنے گھر ميں واضل ہوگيا، ميں بھى (اجازت

فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّثْنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْل، قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: وَسَأُحَدِّئُكَ لِمَ ذَاكَ؟. رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ: رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُضْرَتُهَا - وَوَسُطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِّنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَجَاءَنِي مَنْصَفٌّ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَالْمَنْصَفُ: الْخَادِمُ – فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِيَ: اسْتَمْسَكْ.

فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُوةُ وَذَٰلِكَ الْعُرُوةُ الْعِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرُوةُ الْعُرُوةُ الْعُرُوةُ الْوُنْفَى، فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى الْعِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ».

قَالَ: وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

کے کر) اندر گیا، پھر ہم نے آپس میں باتیں کیں۔ جب وہ میرے ساتھ کچھ مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا: جب آپ ( کچھ در ) پہلے مجد میں آئے تھے تو آپ کے متعلق ایک مخص نے اس طرح کہا تھا۔ انھوں نے کہا: سجان اللہ! سن مخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی بات کیے جس کا اسے پوری طرح علم نہیں اور میں شمصیں بتا تا ہوں کہ یہ کیونکر ہوا۔ میں نے رسول الله مناتیظ کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا اور وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں نے اینے آپ کوایک باغ میں دیکھا۔ انھوں نے اس باغ کی وسعت، اس کے بودوں اور اس کی شادابی کے بارے میں بتایا۔ باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا، اس کا نیچے کا حصہ زمین کے اندر تھا اور اس کے اوپر کا حصہ آسان میں تھا، اس کے او پر کی جانب ایک حلقه تھا، مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس پرنہیں چڑھ سکتا، پھرایک مِنصَف آیا۔ ابن عون نے کہا: منصف (سے مراد) خادم ہے۔اس نے میرے پیچھے سے میرے کیڑے تھام لیے اور انھول (عبداللہ بن سلام جہتنا نے واضح کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے انھیں چھے سے اور اٹھایا تو میں اور چڑھ گیا یہاں تک کہ میں ستون کی چوٹی پر پہنچ گیا اور طقے کو پکڑ لیا تو مجھ ہے کہا گیا: اس کومضبوطی سے پکڑ کر رکھواور وہ میرے ہاتھ ہی میں تھا کہ میں جاگ گیا۔ میں نے یہ (خواب) رسول الله طابق کے سامنے بیان کیا تو آپ ساتھ نے فرمایا: ''وہ باغ اسلام ہے اوروه ستون اسلام كاستون ہے اور وہ حلقہ (ايمان كا)مضبوط حلقه ہے اور تم موت تک اسلام پر رہو گے۔''

(قیس بن عباد نے) کہا: اور وہ مخض عبداللہ بن سلام ٹلاٹیڈ ر

[6382] قرہ بن خالد نے ہمیں محمد بن سیرین سے

[٦٣٨٢] ١٤٩٠(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا فُرَّهُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا فُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَّابْنُ عُمَرَ ، كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَّابْنُ عُمَرَ ، فَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فَمَلَ اللهِ الْجَنَّةِ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكُذَا ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ وَكُذَا ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي وَسَطٍ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، فَنُوسِبَ فِيهَا ، وَفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ ، وَفِي أَسْفَلِهَا عَمُودًا وُفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ ، وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفَ – وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ – فَقِيلَ لِي: وَنُصَعَ فِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ ، وَقِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفَ – وَالْمِنْصَفُ: الْوَصِيفُ – فَقِيلَ لِي: الْعُرْوةِ ، فَقَصَصْتُهَا مِنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَيْلِيَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: الْمُولُ اللهِ عَلَيْقَ : الْمُعُونُ وَ الْوُثُقِي اللهِ عَلَيْقَ : الْمُولُ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَيْقَ : الْمُولُ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ اللهِ عَلَيْقَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : الْمُولُونَةِ الْوُلُونَةِ الْوَلِي الْمُؤْوقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤُونَ الْوَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الله نائی نے فرمایا: "عبدالله کی موت آئے گی تو اس نے عروہ وقع (ایمان کا مضبوط حلقہ) تھام رکھا ہوگا۔"

[ 6383] خرشہ بن حرسے روایت ہے، انھوں نے کہا:
میں مدینہ منورہ کی مجد کے اندرایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، کہا:
اس میں خوبصورت ہیئت والے ایک حسین وجمیل بزرگ بھی موجود تھے۔ وہ عبدالله بن سلام والٹو تھے، کہا: انھوں نے ان الوگوں کو خوبصورت احادیث سانی شروع کر دیں۔ کہا: جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا: جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پیند کرے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ کہا: میں نے اور ان کے گھر کا پیتہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے پیچھے چاؤں گا اور ان کے گھر کا پیتہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے پیچھے چاؤں گا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا: میں نے ان سے دہ وہ چلتے رہے بیہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ وہ کئے، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا: میں نے ان سے وہ کیا۔ میں خان سے عرض اندر آنے کی اجازت دے دی، گھر کہا: میں نے ابازت دے دی، گھر کہا: حیس کیا کام ہے؟ کہا: میں نے ان سے عرض اندر آنے کی اجازت دے دی،

حدیث سائی، انھوں نے کہا: قیس بن عباد نے کہا: میں ایک

مجلس میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعد بن ما لک اور حضرت

ابن عمر وي الله بهي موجود تقير، اتن مين حضرت عبدالله بن

سلام دانیز و بال سے گزرے تو لوگوں نے کہا: بیاال جنت میں

ے ایک شخص ہے، میں اٹھا اور ان سے کہا: آپ کے متعلق

لوگ اس اس طرح كهدر ب تقيه، انعول نے كما: سجان الله!

انھیں زیبانہیں کہ وہ الی بات کہیں جس کا انھیں (پوری

طرح) علم نه بو میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک ستون

تھاجوایک سرسزر باغ کے اندر لاکراس میں نصب کیا گیا تھا۔

اس کی چوٹی پرایک طقہ تھا اور اس کے نیچے ایک منصف تھا۔

اورمنصف خدمت گار ہوتا ہے مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھ

جاؤ، میں اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ علقے کو پکڑ لیا، پھر میں

نے بیخواب رسول الله ظامل کے سامنے بیان کیا تو رسول

آسميد والسلحق بن إبراهيم - واللَّفظُ لِقُتَيْبَةً بن سَعِيدٍ والسَّفظُ لِقُتَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَة بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وُفِيهَا شَيْخٌ مَسْنُ الْهَيْئَةِ، وَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: فَلَمَّا قَامَ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقُومُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ قَالَ: فَقُلْتُ: قَالَ الْعَرْمُ: فَلَيْنَا فَلَا الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هٰذَا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَبْعَنَهُ فَلَا عُلَمَنَ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَبْعَنَهُ فَلَا عُلَمَنَ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَأَنْجَنَهُ فَلَا عُلَى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ وَاللهِ! فَلَا الْمَدِينَةِ، فَالْأَعْلَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَالْأَعْلَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَالْ الْمُدِينَةِ، فَالْمَالَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَنْفُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَالْمَالَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَلَا الْمَدِينَةِ، فَالَا مَنْ مَكَانَ بَيْتِهِ، قَالَ: فَاسْتَأَذَنْتُ

كى: جبآب (طقے سے) المحے تومیں نے لوگوں كو يہ كہتے ہوئے سنا: جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پیند كري تو وه انھيں ديكھ لے۔ مجھے اچھالگا كه ميں آپ كي صحبت میں بیٹھوں۔ انھوں نے کہا: اہل جنت کواللہ زیادہ جانتا ہے اور میں مصیل بتاتا ہول کہ انھوں نے کس بنا پر ایسا کہا۔ میں نیندکی حالت میں تھا کہ ایک محض میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا: اٹھو، پھراس نے میرا ہاتھ کیڈلیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اچاک میں نے اپنی بائیں جانب ایک راستہ دیکھا۔ میں اس طرف جانے ہی لگاتھا کہ اس مخص نے مجھے كها: اس (سمت) مين نه جاؤ كيونكه بير بائين باته والول (الل جہنم) کے رائے ہیں، پھرمیرے دائیں ہاتھ پر ایک سیدها راستہ آگیا۔اس نے مجھ سے کہا: بیداستہ لے لو کہا \_ محروه مجھے لے کرایک پہاڑتک آیا اوراس نے مجھ سے کہا: چڑ مو، کہا: پھر جب بھی میں چڑھے لگتا تواپی پشت کے بل کر پڑتا۔ کہا: میں نے کئی بارایسا کیا، پھروہ مجھے لے کرچل پڑا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لے آیا، اس کی چوٹی آسان میں تھی اور نچلا حصہ زمین میں۔اس کی چوٹی پر ایک حلقه تھا۔اس نے کہا: اس کے اوپر چڑھو، کہا: میں بولا: اس پر كيے چرموں، اس كى چوفى تو أسان ميں ہے؟ كما: تواس مخض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھالا تو میں نے دیکھا کہ اس طقے کے ساتھ چیٹا ہوا ہوں۔ کہا: پھراس نے ستون کوضرب لگائی تو وہ گر گیا لیکن میں حلقے کے ساتھ چمار ما يهال تك كه صبح بوكى، كها: توميس ني مُلَقِيمًا كي خدمت مل حاضر جوا اورآپ كوية خواب سنايا تو آپ نے فرمايا: "وه رائے جوتم نے اپنی بائیں جانب دیکھے وہ بائیں ہاتھ (میں نامهٔ اعمال پکڑنے) والوں کے رائے میں اور وہ رائے جوتم نے اپنی دائیں جانب دیکھے وہ دائیں ہاتھ (میں اعمال نامہ پکڑنے) والول کے رائے ہیں اور وہ پہاڑ شہادت یانے

عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا ، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا، إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: وَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ لهٰهُنَا، - قَالَ -: فَأَتْنَى بِي جَبَلًا، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ، قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي، قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنْى بِي عَمُودًا، رَّأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ فَوْقَ هَٰذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي، فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ، قَالَ: وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشُّمَالِ ، قَالَ: وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا

الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهِ حَتَّى تَمُوتَ».

> (المعجم٣) (بَابُ: فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٠ ٨)

وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كُلُّهُمْ عَنْ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كُلُّهُمْ عَنْ شَفْيَانَ بْنُ عُيْنَةَ - شَفْيَانَ - قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ - عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَكَ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ فَلَكَ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: فَدُكُنْتُ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ: فَدُكُنْتُ أَنْشِدُ اللهِ عَنْيَةُ يَقُولُ: وَشِيدُ مَشُولَ اللهِ عَنْيَ، اللَّهُمَّ! أَيَدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ فَالَ: اللهُمَّ! فَيْرَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ فَالَ: اللهُمَّ! نَعْمُ.

[٦٣٨٥] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ حَسَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ حَسَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْ مَشَانُ الله، يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله، يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٦٣٨٦] ١٥٢-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ

والوں کی منزل ہے جوتم حاصل نہ کرسکو گے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے اورتم اپنی موت تک اسے مضبوطی ہے تھا ہے رہو گے۔'

باب:34 حضرت حسان بن ثابت والنفاك فضائل

[6384] سفیان بن عین نے زہری سے، انھول نے سعید (بن میتب) سے، انھول نے حضرت الوہریہ اٹائٹ سے روایت کی کہ حضرت عمر ٹائٹ حضرت حسان بن فابت ٹائٹ کے پاس سے گزر ہے جبکہ وہ مجد میں شعر پڑھ رہے تھے، حضرت حسان ٹائٹ کا می عمر ٹائٹ نے (گھور کر) ان کی طرف و یکھا تو حضرت حسان ٹائٹ کا میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب اس (مسجد) میں وہ موجود تھے جو آپ سے بہت بہتر تھے، پھر وہ حضرت الوہریہ وہ کو اللہ کی قسم ویت ہوئے اور کہا: میں آم کو اللہ کی قسم ویت بولے سا اللہ کا تموں کہ کیا تم کو سے جواب دو، اے اللہ اور ح القدی سے بیات کہا: ہاں۔

[6385] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کہ حضرت حسان واٹن نے ایک حلقے میں کہا جس میں ابو ہریرہ! میں آپ کواللدگ جس میں ابو ہریرہ! میں آپ کواللدگ فتم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول الله تائی سے سنا تھا؟ اس کے بعدای کے ماند بیان کیا۔

[6386] زہری نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ انھوں نے حضرت حسان بن ثابت انساری ڈٹائٹ سے سنا، وہ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے گواہی طلب کر رہے تھے، (کہدرہے تھے:) میں تمھارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں! کیا

الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ يَكُلِلُهُ يَقُولُ: "يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَكِلُهُ، اللَّهُمَّ! أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[٦٣٨٧] ١٥٣ (٢٤٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ مَا يَعْهِمْ، وَجِبْرَئِيلُ مَعْكَ».

[٦٣٨٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ
نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ
عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ ٦٣٨٩] ١٥٤ - (٢٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْد.

[ ٦٣٩٠] (...) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

[۹۳۹۱] ۱۰۰-(۲٤۸۸) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ

تم نے بی نظیم کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا: ''حسان! اللہ کے رسول نظیم کی طرف سے جواب دو۔اے اللہ! روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرما!''؟ ابو ہریرہ دہاتھ نے کہا: ہاں۔

[6387] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ابت اسے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب ڈاٹٹو سے سا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طالیم کا حضرت حسان بن ابت ڈاٹٹو سے بیافر ماتے ہوئے سنا: ''ان (کافروں) کی جوکرو، یا (فرمایا:) ججو میں ان کا مقابلہ کرو، جرائیل تحمارے ساتھ ہیں۔''

[ 6388] محمد بن جعفر غندر اور عبد الرحلن (بن مهدی) دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی کے مانندر وایت کی۔

[6389] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حسان بن ثابت بھاٹنا ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے ام المونین حضرت عائشہ بھٹا کے متعلق بہت کچھ کہا تھا (تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے)، میں نے ان کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ جھٹا نے فرمایا: بھتیج! ان کو پچھ نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے کا فروں کو جواب دیتے تھے۔

[6390] عبدہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6391] محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے سلیمان سے، انھوں نے ابغنیٰ سے، انھوں نے مسروق سے روایت

شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَّهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَّزَانٌ مَّا تُنزَنُّ بِسِيسَةٍ وَتُصَانِّ رَّزَانٌ مَّا تُنزَنُّ بِسِيسَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثُى مِنْ لُّحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]. فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمٰى؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمٰى؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْتُ.

[٦٣٩٢] (...) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قَالَتْ: كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُوْ: حَصَانٌ رَّزَانٌ.

[٦٣٩٣] ١٥٦-(٢٤٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْذَنْ لِي فِي أَبِي صَفْيَانَ: قَالَ: «كَيْفَ بقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ: «كَيْفَ بقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ:

کی، کہا: میں حضرت عائشہ واٹھا کے پاس حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس حضرت حسان دائٹھا بیٹھے ہوئے ان کواپنے اشعار سا نہیں میں تشبیب کا مضمون با ندھا، سا رہے تھے، اپنے کچھ اشعار میں تشبیب کا مضمون با ندھا، اس کے بعد کہا: وہ پاکیزہ اور عقل مند ہیں، ان پر کسی عیب کی تہمت نہیں ہے۔ وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھول نے تہمت نہیں ہے۔ وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھول نے بہر (معصوم) خواتین کے گوشت سے اپنی بھوک نہیں منائی ہوتی (نہیں پرکوئی الزام لگایا ہوتا ہے، نہ فیبت کی ہوتی ہے۔)

حفرت عائشہ اللہ فی نا سے کہا: لیکن تم اس طرح نہیں (کیونکہ تم تو تہمت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے تھے۔) مسروق نے کہا: تو میں نے ان سے کہا: آپ ان کو اپنی آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اور ان لوگوں میں سے جواس (بہتان) کے بورے جھے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' حضرت عائشہ فی نے فرمایا: اندھا ہو جانے سے بڑا کیا عذاب ہوسکت ہے! پھر فرمایا: بیرسول اللہ تو بھی کی طرف سے ان کی خروں کو) جواب دیتے تھے یا آپ کی طرف سے ان کی جوکا جواب بجوسے دیتے تھے۔

[6392] ابن افی عدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: حضرت عائشہ رہائی نے فرمایا: حضرت حسان رہائی رسول اللہ طائیل کی طرف سے مدافعت کرتے سے ، انھوں نے (حضرت عائشہ رہائی کی مدح والاحصہ) ''وہ یا کیزہ ہیں، عقل مند ہیں'' بیان نہیں کیا۔

[6393] یکی بن زکریانے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عاکثہ چھ سے دوایت کی کہ حضرت حیان چھ نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے ابوسفیان (مغیرہ بن حارث بن عبدالمطلب) کی جوکرنے کی اجازت ویجے، آپ نے فرمایا:

وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ ، وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ لِمَذِهِ.

[٦٣٩٤] (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا النَّيِ عَلِيْهِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَالَ - بَدَلَ الْخَمِيرِ - الْعَجِينِ.

[٦٣٩٥] ١٩٧-(٢٤٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْبُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي حَنْ شُعَيْدُ بْنُ أَبِي هَلِالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ فِلِالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ فِلِالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةً وَالَ: "اهْجُوا عَائِشَةً وَالَ: "اهْجُوا فَرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَّشْقٍ بِالنَّبْلِ الْمُجُوا فَرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَّشْقٍ بِالنَّبْلِ الْمُحُهُمُ اللَّهِ فَكَالَ: "اهْجُهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ فَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ، فَلَمَّ مَلِكِ، مُنَ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ، فَلَمَّ مَلْكِ، مُنَ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ، فَلَمَّ مَنْ رَسُلُ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ، فَلَمَّ مَنْ رَسُلُ إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِنَنْبِهِ، ثَمَالَ الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِنَنْبِهِ، ثُمَّ أَنْ مَلُول الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِنَنْبِهِ، ثُمَّ أَنْ مَنْ اللَّهِ الْمَدَّلِ بِنَنْ اللَّهِ مَنَّالَ اللَّهِ الْمَدْ الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِنَنْبِهِ، ثُمَّ الْمَدِ الضَّارِبِ بِنَانَهِ، ثُمَّ الْمُعْمَالِ اللَّهِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمَالِ الْمَدِ الضَّارِبِ بِنَانَبِهِ، ثُمَّ أَنْ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُلْولِ الْمَالِي الْمَدِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَدِ الْمَلْولِ الْمُعْلِيْمِ الْمُنْ الْمُسْتِ الْمُعْلِي الْمَدِ الْمُعْلِيْمِ الْمُنْ الْمُعْلِقُول الْمُنْ الْمُسْتِدُ الْهُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِ الْمُعْلِي الْمُنْ الْ

''اس کے ساتھ میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا؟'' حضرت حسان ڈاٹٹو نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطافر مائی! میں آپ کوان میں سے اس طرح باہر نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، پھر حضرت حسان ٹاٹٹو نے بیقصیدہ کہا:

اور آل ہاشم میں سے عظمت و مجد کی چوٹی پر وہ ہیں جو بنت مخزوم (فاطمہ بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم) کی اولاد ہیں (ابوطالب،عبداللہ اور زبیر) اور تیرا باپ تو غلام (کنیز کابیٹا) تھا۔

[6394] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ ٹھٹانے کہا: حسان بن ٹابت ٹھٹا نے کہا: حسان بن ٹابت ٹھٹا نے کہانے کی اللہ ٹھٹٹا سے مشرکیین کی جو کرنے کی اجازت ہا تگی۔اور (عبدہ نے) ابوسفیان کا ذکر نہیں کیا اور۔ خمیر کے بجائے گندھا ہوا آٹا کہا۔

[6395] الوسلمہ بن عبدالرحن نے حضرت عائشہ کھنا ہے دوایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''قریش کی جو کرو، کیونکہ ان کے لیے جو تیروں کی بوچھاڑ ہے زیادہ تخت ہے۔'' پھر آپ نے حضرت (عبداللہ) ابن رواحہ ڈاٹٹا کی طرف پیغام بھیجا: ''تم (کفار) قریش کی جوکرو۔'' انھوں نے کفار قریش کی جو کی، جو آپ کو اچھی نہ لگی، پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک ڈاٹٹا کی طرف پیغام بھیجا، اس کے معدحضرت حیان بن ثابت ڈاٹٹا کی طرف پیغام بھیجا، اس کے حسان آپ کے پاس آئے تو عرض کی: اب وقت آگیا ہے، محسان آپ نے باس آئے تو عرض کی: اب وقت آگیا ہے، مان آپ نے اس شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے جوا پنی دم سے بھی مارتا ہے، پھرا پی زبان با بر نکالی اور اس کو ہلانے گے، پھر کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کوخش کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کوخش کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس

صحابه کرام دنائی کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_ نہ سے ا

أَذْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِيمِ، بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، فَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، خَتَى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي " فَأَنّاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ خَتَى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي " فَأَنّاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ وَاللَّهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانِ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ».

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفْى وَاشْتَفْى».

قَالَ حَسَّانُ:

هَ جَوْتَ مُ حَمَّدًا فَأَجَبُثُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِنِي ذَاكَ الْهِجَزَاءُ هَ جَوْتَ مُ حَمَّدًا بَرًّا تَ قِينًا رَسُولَ اللهِ شِنِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَاإِنَّ أَبِسِي وَوَالِسَدَتِسِي وَعِسرُضِسِي لَعِسرُضِ وَقَاءُ لِسَعِسرُضِ مُستَحَسمُ وَقَاءُ

طرح چڑے کو چیرتے ہیں۔ رسول اللہ کا پیلا نے فرمایا:

''جلدی نہ کرو، کیونکہ قریش کے نسب کو ابو بکر سب سے زیادہ
جانتے ہیں اور میرا نسب بھی اٹھی میں ہے۔ (اس وقت تک
جوشروع نہ کرو) یہاں تک کہ ابو بکر میرا نسب ان سے الگ
نہ کر دیں۔'' حضرت حیان واٹنیا حضرت ابو بکر واٹنی کے پاس
گئے، پھرلوٹ آئے اور کہا: اللہ کے رسول! انھوں نے آپ کا
نسب الگ کر دیا ہے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق
دے کر بھیجا ہے! میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح نکال
لوں گا جس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال کو نکال لیا

جاتا ہے۔

اور (حضرت عائشہ جھٹانے بیریمی) فرمایا: میں نے رسول اللہ طاقیہ سے ساء آپ نے فرمایا: "حسان نے ان (مشرکین قرلیش) کی جو کی تو شفا دی (نفرت اور بغض کے جس جیان میں وہ مبتلا تھے اس کا علاج کیا) اور شفا حاصل کی (کفار کی بدزبانی ہے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا از الد کردیا۔)

حضرت حسان والتؤنف كها:

تو نے محمد تلکی کی جو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیااوراس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔

تونے محد تالی کی جو کی جو ہر ایک سے نیکی کرنے والے، ہر برائی سے بیخ والے، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سرشت ہی وفا کرنا ہے۔

میراباپ، میری مان اور میری عزت (اس) محمد تالیا کا عزت پر قربان جوتم میں سے ہیں (اورتم اس عظمت کومٹی میں

رول رہے ہو۔)

تُكِلُتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُرَوْهَا تُرَوْهَا تُرْدُهِا تُرُوها تُرْدُاءِ تُرْدِياً وَالْمُنْ كَنَاهَا وَالْمُنْ كَنَاهَا وَالْمُنْ كَنَاهَا وَالْمُنْ كَنَاهَا وَالْمُنْ كَنَاءً وَالْمُنْ كَنَاءً وَالْمُنْ كَنَاءً وَالْمُنْ كُنَاءً وَالْمُنْ لُكُنَّا وَالْمُنْ كُنَّا وَالْمُنْ كُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُنْ كُنْ فَالْمُنْ كُلَّا مِنْ كُنْ فَالْمُنْ كُلَّا مُنْ كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّا مُنْ كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّال

يُسبَسادِيسنَ الْأَعِسنَّةَ مُسطْعِدَاتٍ عَلَى الْطُّمَاءُ عَلَى الْطُّمَاءُ

تَعظَلُ جِيَادُنَا مُتَمَعظُرَاتٍ تُلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُو النِّسَاءُ

فَ إِنْ أَعْرَضْتُ مُ وَعَنَّا اعْتَ مَرْنَا وَكَانَ الْفَتْعُ وَانْكَ شَفَ الْغِطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِ رُوا لِيضِ رَابِ يَوْم وَإِلَّا فَاصْبِ رُوا لِيضِ رَابِ يَوْم يُسعِ نُ اللهُ فِي يسهِ مَسنُ يَسشَاءُ

وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَّقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللهُ: قَدْ يَسَسَرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَادُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

يُسلَاقِسي كُسلَّ يَسوْم مُّسنُ مَّسعَسدٌ سِسبَسابٌ أَوْ قِستَسالٌ أَوْ هِسجَساءُ فَسَمَسنْ يَسهُ جُسو رَسُسولَ اللهِ مِسنْدُمُ وَيَسمُسدَدُمُسهُ وَيَسنْسطُسرُهُ سَسواءُ

میں اپنی بیٹی کی موت پر روؤں، اگرتم ہمارے گھوڑوں کو (بالائی مکہ کے) مقام کداء کی دونوں جانبوں سے (حملے کے لیے آتے ہوئے)مٹی اڑاتے ہوئے نیددیکھو۔

وہ گھوڑے جو چڑھائی کرتے ہوئے لگاموں سے کھینچا تانی کرتے ہیں (اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں)، ان کے کندھوں پر وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں جو (رسول اللہ ٹاٹیا کے دشمنوں کے )خون کے پیاسے ہیں۔

ہمارے اعلی نسل کے گھوڑے (تیز رفتاری کی بناپر) پیینہ بہاتے ہوئے آئیں گے (تم بھاگ چکے ہوگے اور) عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر ماریں گی (اور ان کوروکنے کی کوشش کریں گی۔)

تم اگر ہم سے منہ پھیرلو گے تو ہم عمرہ کریں گے، فتح حاصل ہوجائے گی اور (باطل کا) پردہ چاک ہوجائے گا۔ نہیں تو پھر ایسے دن کی شمشیرزنی کے لیے صبر کروجس میں اللہ تعالیٰ اس (فریق) کوعزت عطا کرے گا جے وہ عزت

اللہ نے فرمایا: میں نے ایک ایسا بندہ مبعوث کیا ہے جو پچ کہتا ہے،اس کی سچائی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔

مند بنانا جا ہتا ہے۔

اوراللہ نے فرمایا: میں نے (اپنے رسول کے لیے) ایک لشکر مہیا کیا ہے، وہ (اس کے) انصار ہیں، ان کا ہدف ہی دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔

(اس کی وجہ یہ ہے کہ) معد (بن عدنان) والوں کی طرف سے ہمارے لیے گالی ہے یا جنگ ہے یا ججو ہے۔ البند اللہ علی کی جو کرے یا مدح کرے یا آپ کی مدرکرے سب برابر ہے۔

اور (روح القدس) جبر مل كوالله كي طرف ہے ہم ميں بھيجا گيا ہے اور روح القدس كا ( كا ئنات ميں ) كوئى مدمقابل نہيں۔

باب:35 حضرت ابو ہر ریرہ دوی رہائٹنڈ کے فضائل

[6396] حضرت ابوہر رہ والنظ نے کہا: میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتار بها تفا، وه مشرک تحیین، ایک دن مین نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے مجھے رسول الله طَالِينَ عَلَيْ كَ مِارِكِ مِينِ اللِّي مَا تَمِن سَا دِس جو مجھے سخت نا پیند تھیں، میں روتا ہوارسول اللہ ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر موا اورعرض کی: اللہ کے رسول! میں اپنی مال کو اسلام کی طرف بلاتار ہتا تھا اور وہ میر ہے سامنے اٹکار کرتی تھیں۔ آج میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایس باتیں کہدویں جو مجھے سخت بری لگیں۔آپ الله سے دعا کیجے کہ وہ ابوہریرہ کی مال کو ہدایت عطا کر وے۔ تو رسول الله ﷺ نے دعا فرمائی: "اے اللہ! ابوہریرہ كى مان كوبدايت عطاكروب! "بين الله ك ني الله ك وعا سے خوش خبری لیتا ہوا (وہاں سے ) نکلا۔ جب میں (گھر) آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری مال نے بيرے قدمول كى آجك سن لى اور كہنے لكى: ابو بريره وين رکے رہو۔ اور میں نے یانی گرنے کی آوازسنی، کہا: انھوں نے عسل کیا: اپنی کمی تم میں کہنی اور جلدی میں دویئے کے بغیر آئيں ، دروازه کھولا اور کہنے گئی: ابو ہربرہ! میں گواہی دین مول کراللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد ناٹیکم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر میں رسول الله ساللہ کی طرف واپس ہوا، میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رو رہا تھا، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول خوش خبری ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور

وَجِبْسِرِيلٌ رَّسُولُ اللهِ فِسِنَا وَرُوحُ الْسَفُدُسِ لَسَهُ كِفَاءُ

(المعجم٣٥) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٨)

[٦٣٩٦] ١٥٨-(٢٤٩١) حَدَّثُنَا عَنْمُرُّو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، يَزيدَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن، حَدَّنْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَشْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَام فَتَأْلِي عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْلِيْةِ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللّهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَحْبَنِي، وَلَا يَرْانِي، إِلَّا أَحْبَنِي.

سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ شُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُورُ الْحَدِيثَ عَنْ رَّسُولِ الله عَيْقِ، وَكَانَ وَاللهُ الْمَوْعِدُ، كُنْتُ رَجُلًا مُسْكِينًا، أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ عَلَى مِلْ عِبْطِنِي، وَكَانَ وَكَانَ اللهِ عَيْقِ عَلَى مِلْ عِبْطِنِي، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ : "مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ : "مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ عَلَى مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ عَلَى مَنْ يَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلَنْ عَلَى مَنْ يَسِعْتُهُ مِنْهُ مِنْ اللهِ عَيْقِ الْمَالِقِيَامُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ يَسِعْتُهُ إِلَى ، فَمَا نَسِيتُ شَيْنًا سَمِعَهُ مِنِي " فَبَسَطْتُ ثَوْبِهِ عَنْي الْمَادِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

[٦٣٩٨] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْبِنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنٌ: أَخْبَرَنَا

ابوہریرہ کی مال کو ہدایت عطا کر دی۔ آپ مُظَیِّم نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کی اوراچھی با تیں کہیں۔

(ابوہریرہ ڈاٹھ نے) کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے موثن بندوں کے ہاں مجبوب بنا دے اور وہ (موش) ہمیں محبوب ہوں، کہا: تو رسول اللہ تائیم نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! تو اپ تھوٹے سے بندے \_ بعنی ابوہریہ واور اللہ! تو اپ موشن بندوں کی محبت کا سزاوار بنا دے اور موشن کی مال کو اپنے موشن بندوں کی محبت کا سزاوار بنا دے اور موشن کو این موشن کے لیے محبوب بنا دے۔'' چنا نچہ کوئی موشن پیدا موشن کے ایم میرے بارے میں سنا یا جمھے دیکھا ہواور میرے ساتھ محبت نہ کی ہو۔

[6397] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے اعریٰ ہے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ روائٹو سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: تم یہ سجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ کالٹا ہوئی ہے۔ بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، اللہ بی بیٹی ہوئی ہوئی ہے۔ میں ایک مسکین آ دمی تھا، پیٹ بھر جانے پر اللہ کے رسول کالٹا کی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ مہا جروں کو بازار کی تھی، مشغول رکھتی تھی اور انسار کو اپنے مال (مولیثی کی جہما مہمی مشغول رکھتی تھی اور انسار کو اپنے مال (مولیثی وغیرہ) کی گلبداشت مشغول رکھتی تھی، تو (جب) رسول اللہ کالٹا کے فیرہ کی گلبداشت مشغول رکھتی تھی، تو (جب) رسول اللہ کالٹا کی اس نے فیرمایا: '' تو میں نے اپنا کیڑا بھے سے بی اسے ہرگز نہیں بھولے گا۔'' تو میں نے اپنا کیڑا کی کھیلا دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات کمل کی تو میں نے آپ کالٹا وہ وہ کی جہر بھی نہ بھولا۔

[6398] مالك بن انس اورمعمر نے زہرى سے، انھول نے اعرج سے اور انھول نے ابو جریرہ دی تا سے سے حدیث

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذًا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهٰى حَدِيثُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ الرُّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ءُعَالِيُّةِ: «مَنْ يَّبْسُطُ ثَوْبَهُ» إِلَى

روایت کی مگر ما لک کی حدیث ابو ہریرہ دہائی کی بات برختم ہو می ، انھوں نے اپنی حدیث میں نی تابی سے روایت کردہ ب بات: ' كون اينا كير الجميلائ كان أخرتك، بيان نبيس كى -

> [٦٣٩٩] ١٦٠–(٢٤٩٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ ۚبْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَانِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوهُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبٍ حُجْرَتِي، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْمِعُنِي ذُلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَّشْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. [انظر: ٧٥٠٩]

[6399] ينس نے ابن شہاب سے روایت کی ،عروہ بن زبیر نے انھیں حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ جا ان فرمایا: كياتميس ابو ہريرہ (ايسا كرتے ہوئے) اچھے نہيں كگتے كه وہ آئے، میرے جرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رسول اللہ ٹائیل ے احادیث بیان کرنے لگے، وہ مجھے (یہ) احادیث سنا رہے تھے۔ میں نفل پڑھ رہی تھی تو وہ میرے نوافل ختم کرنے ے پہلے اٹھ گئے، اگر میں (نوافل فتم کرنے کے بعد) انھیں موجودياتى توميسان كوجواب ميس ميكهتى كدرسول الله عظفاتم لوگوں کی طرح تسلسل سے ایک کے بعد دوسری بات ارشاد

🊣 فائدہ: حضرت عائشہ جھ کو یہ بات تو اچھی لگی کہ حضرت ابو ہریرہ دہشتا نے توفیق وتصدیق کے لیے اپنی یاد کی ہوئی احادیث ام المونيين كوسناكي، حضرت عائشه نے ان ميں ہے كسى حديث يركوئى اعتراض نہيں كيا، ندى كوئى حديث أنحيس غير حج لكى، انھول نے البتہ اپنا بیردعمل ظاہر فرمایا که رسول الله ظافر علی جوموقع ہوتا اس کے مطابق جوفر مانا جاہتے فرماتے ہے لوگ مختلف مواقع پرارشاد فرمائی گئی آپ کی احادیث ایک شلسل سے یکے بعد دیگرے ساتے چلے جاتے ہو۔حضرت عائشہ والم مجمی اس طرح شلسل سے احادیث نہیں ساتی تھیں موقع کےمطابق یاکسی سوال کے جواب میں حدیث رسول تاہی بیان فرماتی تھیں محضرت ابو ہریرہ اللا مقصوداس کے علاوہ احادیث رسول کو یا در کھنا اور دوسرے طالبان حدیث تک نتقل کرنا بھی تھا جو آنھیں لکھ لیتے تھے، اس لیے آٹھیں بياندازاختياركرنايرا\_

(٢٤٩٢) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّب: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونُنَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ:

(2492) ابن شہاب نے بیان کیا: حضرت سعید بن مستب نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ دہ اللہ کہا: لوگ کہتے ہں: ابوہر مرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں اور پیثی

مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَسَأُخْبُرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ، وَأَمَّا إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَلَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا: «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هٰذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْتًا سَمِعَهُ الْبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا حَدَّثِنِي بِهِ، وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُتُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمِيۡنَاتِ وَٱلْمُكَافِ [البقرة: ١٦٠،١٥٩] إِلَى آخِر الْآيَتَيْنِ. [راجع: ٦٣٩٧]

الله ك سامنے مونى ہے، نيز وہ كہتے ہيں: كيا وجہ ہے كہ مهاجرین اور انصار ابو مربره کی طرح احادیث بیان نبیس كرتے؟ ميں تم كواس كے بارے ميں بتاتا ہوں: ميرے انصاری بھائیوں کوان کی زمینوں کا کام مشغول رکھتا تھا اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار کی خرید و فروخت مصروف ر مھتی تھی اور میں پید جرنے پر رسول اللہ مالیا کے ساتھ لگا ر ہتا تھا، جب دوسر بے لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا تھا اور جن باتوں کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول الله عُلَيْم نے فرمایا: "مم میں سے کون مخض اپنا کپڑا بچھائے گا تا کہ میری بیہ بات (حدیث) نے پھراس (کیڑے) کوایے سینے سے لگالے تواس نے جو کچھ سنا ہوگا اس میں ہے کوئی چیز نہیں بھولے گا۔'' میں نے ایک چادر، جومير كندهول رقعي، كهيلادي، يهال تك كهآب اٹی بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اس جاور کوایے سینے کے ساتھ اکٹھا کرلیا تو اس دن کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی۔ اگر دو آیتیں نہ ہوتیں، جواللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، تو میں تجھی کوئی چیز بیان نہ کرتا (وہ آیتیں بیہ ہیں:)''وہ لوگ جو جاری اتاری ہوئی کھلی باتوں اور مدایت کو چھیاتے ہیں ..... دونوں آیتوں کے آخر تک \_

[6400] شعیب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہر ریرہ دوالٹ نے کہا: تم لوگ مید کہتے ہو کہ ابو ہر ریہ رسول اللہ مالٹور کے اب بہت احادیث بیان کرتا ہے۔ آگے ان کی حدیث کی طرح (بیان کیا۔)

آبد ١٩٤٠] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ هُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

#### باب:36 حضرت حاطب بن الي بلتعداور الل بدر منافقة كفضائل

[6401] ابوبكر بن ابي شيبه، عمروناقد، زهير بن حرب، آخل بن ابراہیم اور ابن الی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ عمرو کے بیں \_ اسحاق نے کہا: ہمیں خرر دی، دوسروں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث بیان کی، انھول نے حسن بن محمد سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن الى رافع نے جو حضرت على والله ك كاتب تھ، خبر دى، انھول نے كہا: ميں نے حضرت على واللهُ كو بير فرمات موس عنا: رسول الله تَلْقِيمُ ن مجھ، حضرت زبير اور حضرت مقداد تن فيم كو روانه كيا اور فرمايا: ''خاخ کے باغ میں جاؤ، وہاں اونٹ پرسفر کرنے والی ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے لو۔ ''ہم لوگ روانہ ہوئے ، جارے گھوڑے ہمیں لے کر تيز دوڙ رہے تھے تو اچا تک ہميں وہ عورت نظر آگئ - ہم نے اس سے کہا: خط نکالو۔ وہ کہنے لگی: میرے یاس کوئی خطنہیں۔ ہم نے کہا: یا توتم خود خط نکالوگی یاتمھارے کپڑے اتارویے جائیں گے، تو اس نے اپنی بندھی ہوئی مینڈھیوں کے اندر عة خط تكال كرد عديا- بم وه خط في كررسول الله الله كله كل خدمت میں حاضر ہوئے۔اس میں پیرتھا: (وہ خط) حاطب بن الى بلتعه كى طرف سے مكه ميں رہنے والے سيحه مشركين ك نام تھا۔ وہ أخيس رسول الله ظافيم كه ايك معاملے (فتح مکہ کے لیے روانگی کے ارادے) کی خبر لے رہے تھے۔ رسول الله طائع في فرمايا: " حاطب! بدكيا (معامله) ہے؟" انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میں (کسی اور قبیلے سے آکر) قریش کے

#### (المعجم٣٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ بَدْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨)

[٦٤٠١] ١٦١–(٢٤٩٤) حَدَثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع، وَّهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَّضِّيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «ائْتُوا رَوْضَةً خَاخ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةٌ مَّعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَاً ۗ فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقَيَنَّ الثِّيَابُ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضَ أَمْر رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ! مَا هٰذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُّلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ -قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَّهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَّحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ، إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ
يَدًا يَّحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرًا وَّلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ» فَقَالَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ» فَقَالَ عُمُرُ: دَعْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! أَضْرِبُ عُنُقَ لَمْذَا اللهِ! أَضْرِبُ عُنُقَ لَمْذَا اللهِ! أَضْرِبُ عُنُقَ لَمْذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَّزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ، وَجَعَلَهَا إِسْلِحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ، مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

آبِ بَكْرِ بْنُ أَبِي صَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبِيدَةً

ساتھ مسلک ،ونے والافخص تھا۔۔سفیان (بن عیدید) نے كہا: وہ (حاطب) ان كے حليف تھے، ان كے اپنول ميں سے نہیں تے ۔ آپ کے ساتھ جومہاجرین ہیں، ان کی قرابت داریاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ( مکہ میں باتی رہ جانے والے) اینے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے عام کہ جب میں ان کا ہم نسب ہونے سے محروم ہول تو میں ان پرکوئی احسان کردول جس کی بنا بروه میرے رشتہ داروں کی حمایت وحفاظت کریں۔ بیکام میں نے کفر کی بنا پریا این دین سے مرتد ہوتے ہوئے نہیں کیا، نداسلام کے بعد کفریر راضى موكر كيا بــــــ رسول الله عليم في فرمايا: "اس في سيح كها بي-" حفرت عمر والله في كها: الله ك رسول! مجه چھوڑ ہے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا: "به بدر مین شریک مواقعات مسی کیا پید که شایداللدند اور سے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور کہا: (اب) تم جوعمل عامو، كروم ميں نے شمعيں بخش ديا ہے۔'' اس پر اللہ عز وجل نے بیآیت نازل فرمائی: "اے ایمان والو! میرے اور ایخ دشمنول كودوست نه بناؤ\_''

ابو کر (بن ابی شیبہ) اور زہیر کی حدیث میں اس آیت کا تذکرہ نہیں اور اسحاق نے اپنی روایت میں اسے سفیان کی تلاوت سے پیش کیا (سفیان نے حدیث سنانے کے بعدیہ آیت تلاوت کرکے بتایا کہ بیاس موقع پر نازل ہوئی تھی۔)

[6402] ابوعبد الرحمٰن ملکی نے حضرت علی والٹونے روایت کی، کہا: رسول اللہ تالٹی نے جھے، حضرت ابوم در عنوی اور زبیر بن عوام دی اللہ کا اللہ کو روانہ کیا، ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے، آپ نے فرمایا: ''تم خاخ کے باغ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں ایک مشرک عورت ہوگی، اس کے پاس مشرکین کے نام حاطب کا ایک خط ہوگا۔''

آ گے مبیداللہ بن ابی رافع کی حضرت علی جاتھ سے مروی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ عِلِيُّةَ، وَأَبَا مَوْثَدِ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: «الْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ هَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ عَلِيدِ اللهِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ.

فا کدہ: اس حدیث میں حضرت علی دائن کے ساتھیوں میں حضرت ابوم عد غنوی دائن کا نام ہے اور پیچیلی روایت میں حضرت امر علی دائن کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ کسی روایت میں حضرت ابوم عمد دائن کا نام رہ گیا اور حضرت ابوم عمد دائن کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ کسی روایت میں حضرت ابوم عمد دائن کا نام رہ گیا اور کسی میں مقداد دائن کا۔

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُتَبَّبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَثْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ: "كَذَبْتَ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَذَبْتَ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَذَبْتَ كَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَّالْحُدَيْبِيَةً».

[6403] حضرت جابر و الله علاق سے روایت ہے کہ حضرت حاطب و الله علاق کی ایک غلام رسول الله علاق کے پاس آیا اور حضرت حاطب و الله علاق کی است کی اسکایت کرتے ہوئے کہا: الله کے رسول! حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا تو رسول الله علی شرف کہتے ہو، وہ دوزخ میں رسول الله علی کے فرایا: "تم جھوٹ کہتے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدراور حد بیبیمیں شریک ہوا ہے۔"

🚣 فاكدہ: حديبيدوالوں كے بارے ميں بھى قرآن مجيد ميں الله كراضى موجانے كى شہادت موجود بـ (الفتح 18:48)

باب:37۔اصحاب شجرہ، یعنی بیعت رضوان کرنے والوں ٹٹائٹڈ کے فضائل

[ 6404] ابوز بیر نے خبر دی، کہا: انھوں نے جاہر بن عبداللہ باللہ ب

(المعحم٣٧) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٣)

[٦٤٠٤] ١٦٣ –(٢٤٩٦) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا سَمِعَتِ النَّبِيَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ الله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِّنَ الَّذِينِ بَايَعُوا تَحْتَهَا» قَالَتْ: الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِّنَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: فَقَالَ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نَنَجِى النَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَ نَنَجِى النَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نَنَجِى النِينَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَ نَنَجِى اللهِ عَنْكُو اللهِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نَنَجِى اللهِ عَنْكُو اللهِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

یہ فرماتے ہوئے سنا: 'ان شاء اللہ اصحاب شجرہ (درخت والوں) میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی، جہنم میں داخل نہ ہوگا۔' وہ (حضرت حفصہ شیشا) کہنے لگیس: اللہ کے رسول! کیوں نہیں! (داخل تو ہوں گے۔) آپ ٹائیٹی نے انھیں جھڑک دیا تو حضرت حفصہ ٹائیٹا نے آت پڑھی: ''تم میں سے کوئی نہیں گراس پر وارد ہونے والا ہے۔' تو رسول اللہ ٹائیٹا نے فر مایا: ''(اس کے بعد) اللہ تعالیٰ نے یہ (بھی) فر مایا ہے: پھر ہم تقویٰ اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرنے سے بی بی لیس گے اور ظالموں کو اسی میں رجبنم میں گرنے سے دیں گے۔''

# باب:38\_حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت ابوعا مراشعری بنافهٔ کے فضائل

(المعجم٣٨) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيين، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (التحفة ٤٨)

[ ١٤٠٥] ١٩٤٥ - (٢٤٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ: أَسَامَةَ، قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَعِيْثُ وَهُو نَازِلٌ مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَعِيْثُ وَهُو نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً رَجُلُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: تَنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ! مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أَبْشِرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَمَعَهُ بَلَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَمُعَلًى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ وَيِلَالٍ، كَهَيْنَةِ الْغَضْبَانِ، عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْنَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا» فَقَالَ: "إِنَّ هٰذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا»

فَقَالًا: فَيَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا اللهَ عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا اللهَ يَشِيْهُ، اللهَ تَهُمَا أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَآءِ السِّتْرِ: أَفْضِلًا لَهَا مِنْهُ فَنَادَتُهُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلًا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، آپ نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ دھویا اور اس میں اپنے دئن مبارک کا پانی ڈالا، پھر فر مایا: ''تم دونوں اسے پی لو اور اس کو اپنے اپنے چہرے اور سینے پرمل لو اور خوش ہوجا دُ۔' ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور جس طرح رسول اللہ من اللہ کہ کھوان کے لیے بھی بچالیا۔

[٢٤٠٦] ١٦٥-(٢٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، ۚ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلِيْ مِنْ حُنَيْن، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ ابْنَ الصَّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّةِ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكُبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمَّ! مَنْ رَّمَاكَ؟ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَاكَ الَّذِي رَمَانِي، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَالْتَفَتُّ أَنَا وَهُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْن، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي

[6406] بُريد نے ابوبردہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حفرت ابوموی اشعری واش سے روایت کی، کہا: جب نی الل عرور حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے حفرت ابوعام الثلث كوايك لشكركا امير بناكراوطاس كى طرف روانه کیا، انھول نے درید بن صمہ سے مقابلہ کیا، درید بن صمہ کو قل كرديا كيا اور الله تعالى نے اس كے ساتھيوں كو شكست دی۔ ابومویٰ والنا نے کہا: آپ نے مجھے بھی حضرت ابوعام جن فا كا كاته رواندكيا تقاء ابوعام دالله كوان ك گفنے میں تیرلگ گیا، ہوجشم کے ایک آدی نے انھیں وہ تیر مارا اوران کے گھٹے میں پوست کر دیا، میں ان کے پاس گیا اور کہا: جیا! آپ کوکس نے تیر مارا؟ حضرت ابوعام والنوانے حضرت ابوموی طافظ کواشارہ کر کے بتایا اور کہا: وہ میرا قاتل ہے، اسے دیکھ رہے ہو، ای نے مجھے تیر مارا، حفرت ابوموی بالنون نے کہا: میں نے اس مخص کارخ کیا، اسے نظروں میں رکھا اور اس کو جالیا، جب اس نے مجھے ویکھا تو میری طرف سے پشت چھر کر بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اے (عار ولاتے ہوئے) کہنا شروع کیا: مصیل (بھاگتے ہوئے)شرم نہیں آتی؟ تم عربی نہیں ہو! تم ڈٹ نہیں سکتے؟ وہ رک گیا تو میں نے اور اس نے دونوں نے ایک دوسرے کی

عَامِرِ فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ هُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ مُّرْمَلٍ، وَّعَلَيْهِ فِرَاشٌّ، وَّقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَّقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَّهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ" حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَعِيْقُ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا».

طرف مندکیا اور میں نے اور اس نے تلوار کے دو واروں کا تبادله کیا، میں نے اسے تکوار ماری اور قتل کر دیا، پھر میں واپس والے کو قل کر ویا ہے۔ انھوں نے کہا: اس تیر کو تھینج کر تکال دو۔ میں نے اسے کھینچا تو اس (کے زخم والی جگد) سے یانی بھوٹ كر بہنے لگا۔ انھوں نے كہا: مجينيج! رسول الله الله الله الله یاس جانا، انھیں میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا: ابوعامر کہتا ہے: آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ کہا: اور ابوعامر ٹاٹٹؤ نے (اپنی جگه ) مجھےلوگوں پر عامل مقرر کر دیا۔ وہ تھوڑا عرصہ ( زندہ ) رہے، پھروفات یا گئے۔ جب میں رسول الله الله الله كالمرف والس آياتوس آپ ك مال حاضر بوا، آپ گھر میں محجور کے بان سے بن ہوئی ایک جاریائی پر تشریف فرماتھے۔اس پر بچھوٹاتھا (پھر بھی) اس کے بان نے رسول الله طالع کی مراور پہلوؤں پرنشان ڈال دیے تھے۔ میں نے آپ مُلافظہ کو اپنی اور ابوعامر وہلٹا کی خبر سائی اور آپ سے عرض کی ، انھوں نے کہا تھا: آپ نافیا سے عرض كرول كرآب ميرے ليے استغفار كريں۔ رسول الله ظلما نے یانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعاكى: "اے الله عبيد (بن سليم) ابوعامر كو بخش دے!" یبال تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: "اے اللہ! اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق میں سے یا (فرمایا:) لوگوں میں سے بہت سوں پر فائل کر۔" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے لیے بھی استغفار فرماكين تورسول الله عَلَيْظُ في فرمايا: " الله! عبدالله بن قیس کے گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن باعزت مقام میں داخل فرما۔''

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

ابوبردہ نے کہا: ان میں ہے ایک (دعا) ابوعام وہنٹنا کے لیے تھی اور دوسری ابوموی وہنٹنا کے لیے۔

#### (المعجم٣٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة٥٨)

#### باب:39 قبیلهٔ اَفْعر سے تعلق رکھنے والے صحابہ ڈٹائٹا کے فضائل

[6407] ابوبردہ نے حضرت ابوموی فاتھ سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ طابی نے فرمایا: "اشعری رفقاء جب رات
کے دفت گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کے قرآن
مجید پڑھنے کی آواز کو بہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کے
قرآن پڑھنے کی آواز ہے ان کے گھروں کو بھی بہچان لیتا
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپ گھروں میں آنے کے
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپ گھروں میں آنے کے
وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو۔ ان میں سے
وقت میں خوان کی والوضی) ہے، جب وہ گھر سواروں
ایک حکیم (حکمت ودانائی والوضی) ہے، جب وہ گھر سواروں
ایک حکیم (حکمت ودانائی والوضی) ہے، جب وہ گھر سواروں
ایک حکیم (حکمت ودانائی والوضی) ہے، جب وہ گھر سواروں
ان سے کہتا ہے: میرے ساتھی شمصیں حکم دے رہے ہیں کہتم
ان کا انتظار کرو۔"

[٦٤٠٧] ٦٤٠ (٢٤٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: أَخْبَرَنَا بُو مُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: أَخْبَرَنَا بُرِيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَا ذِلَهُمْ مِّنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَا ذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَا ذِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَمِنْهُمْ حَينَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ – أَوْ قَالَ الْعَدُوّ – وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِي الْخَيْلَ – أَوْ قَالَ الْعَدُوّ – قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ».

کے فائدہ: بعنی ابھی مجھے سے مقابلہ کرواور کسی بھی کمچے میرے ساتھیوں کے پہنچ جانے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کروہ دشمنوں کے حوصلے پست کردیتا ہے۔

الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةً - : حَدَّثَنِي اللَّأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدةَ، بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدة، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاءٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ فِي أَوْبٍ وَاحِدٍ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ .

[6408] ابوبردہ نے حضرت ابوموی اشعری دی الله علی دی الله الله تافیل نے فرمایا: "اشعری لوگ بحب جہاد میں رسدی کی کا شکار جو جائیں یا مدینہ میں ان کے اہل وعیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اللہ وعیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اے ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی برتن سے اس کو آپس میں برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ جھے سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ (وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے موں۔ (وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قربت رکھا ہوں۔)"

# (المعجم ٤٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٨٦)

آبُدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّنَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمَعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّنَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمُعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيُمَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ: الْيُمَامِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا الْيَمَامِيُّ: يَا بَنِيَ سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَلِلْ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَلِلْ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَلَيْ اللهِ! ثَلَاثُ أَعْطِنِيهِنَّ. قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ لِللَّنِيقِ وَلَا يُقِالِهُ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، قَالَ: حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُعْرَبِ وَأَجْمَلُهُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَتُوَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (انْعَمْ». قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَى أَقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (انْعَمْ».

قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، مَا أَغْطَاهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ».

#### باب: 40 حضرت ابوسفیان صحر بن حرب والنفؤ کے فضائل

[6409] عکرمہ نے کہا: ہمیں ابوزمیل نے حدیث بیان کی، افعول نے کہا: جمعے حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے حدیث بیان کی، کہا: مسلمان نہ حضرت ابوسفیان ڈاٹھ سے بات کرتے ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹے اٹھے سے، اس پر افعول نے بی ٹاٹھ سے عرض کی: اللہ کے نبی! آپ جمعے تین چیزیں عطا فرما دیجیے ( تین چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجے۔) آپ نے جواب دیا: ''ہاں۔'' کہا: میری بیٹی ام حبیب عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' کہا: اور معاویہ (میرا بیٹا) آپ اسے اپنے پاس حاضر رہے والا کا تب بنا دیجیے۔ آپ ٹاٹھ اُن نے فرمایا: ''ہاں۔'' پھر کہا: آپ جمعے کی دستے کا امیر ( بھی) مقرر فرما کیں تا کہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کا فروں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کا فروں

ابوزمیل نے کہا: اگر انھوں نے رسول اللہ تا ہی سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ (ازخود) انھیں بیسب پچھ عطانہ فرماتے کیونکہ آپ سے بھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی گرآپ (اس کے جواب میں)''ہاں'' کہتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت ابوسفیان وَاللهٔ کی طرف سے ام حبیبہ وَ اللهٔ کی پیش ش اس حدیث کے راوی عکرمہ بن عمار کا وہم ہے کیونکہ رسول الله علی ہو جگی تھی۔ آپ تا اللهٔ کی شادی ابوسفیان وہ الله علی اللہ کا الله علی تھی۔ آپ تا اللهٔ کی شادی ابوسفیان وہ الله کی تھی ہو جگی تھی۔ آپ تا اللهٔ کی تھی ہو جگی تھی۔ آپ تا اللهٔ کی تھی ہو الله کی تھی ہو جگی تھی۔ آپ تا الله کی تھی ہو جگی تھی۔ الله کی تھی ہو کی معام کی تجدید کے لیے مدینہ آپ کی ام المونین ام حبیبہ وہ کی کھر بھی گئے۔ انھوں نے اپ والدکورسول الله کی ہی کے بستر پرنہ بیٹے دیا۔ اس حدیث کے راوی عکرمہ بن عمار وہم کا شکار ہو گئے۔ امام بخاری بڑات نے ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ لیکی بن معین بڑات نے عکرمہ کو تقد کہا ہے۔ اس بنا پرامام سلم بڑات نے ان کی روایت اپنی کی کیوری

طرح توثیق نہیں کرتے۔ اہام احمد فرانے کا کہنا ہے کہ ایاس بن سلمہ کوچھوڑ کر باتی تمام اساتذہ سے عکرمہ کی روایات میں اضطراب پایا جا تا ہے۔ ابوجاتم فرانے کہتے ہیں کہ عکرمہ صدوق تو تھے لیکن اپنی احادیث میں وہم کا شکار ہوجاتے تھے۔ اس حدیث میں وہ بری طرح وہم کا شکار ہوئے۔ ان کے وہم کی وجہ وہ چیش شبھی ہوگئی ہے جو حضرت ام حبیبہ جھٹی نے رسول اللہ ظاہر کو کی کہ وہ ان کی بہن سے شادی کرلیس۔ ریبھی ہوسکتا ہے کہ اس چیش کش کے چیچے حضرت ابوسفیان ڈاٹٹر کی خواہش ہو۔ رسول اللہ ظاہر نے اس چیش کش کو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کی حرمت کی بنا پر مستر وکر دیا ہو۔ بہر حال بیروایت عکرمہ بن عمار کے علین وہم پر جنی ہے۔ ﴿ اَصابِ مِیل ہے کہ رسول اللہ ظاہر نے ابوسفیان ڈاٹٹر کے اب سے کہ رسول اللہ ظاہر نے کو منات کا بت توڑ نے کے لیے بھیجا تھا۔ اس مہم کی سربراہی اضی و سے کر رسول اللہ ظاہر نے ابوسفیان ڈاٹٹر کی موسلی اور ان سے ایسا کا م لیا جومسلمانوں کی نظر میں ان کی عزت میں اضافے کا سبب تھا۔

باب: 41۔حضرت جعفر بن ابی طالب،حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹھٹا اوران کی کشتی والوں کے فضائل (المعجم ٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَّأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٧)

[6410] يُريد نے ابورُدہ سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری واثنات روایت کی ، کہا: ہمیں رسول الله وَاللَّهُ عَالَمُونَا کے ( مکہ سے ) نکلنے کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے۔ہم ( بھی ) آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل راے۔ میں، میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا، ایک ابوبردہ اور دوسرا ابورہم \_ اور میری قوم میں سے پچاس سے کچھ اویر یا کہا: تريين يا باون لوگ ( نكل ) \_ كها: بهم كشتى ميس سوار بوت تو ہاری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے ہاں جا پھیکا۔اس کے ہاں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب وہشؤ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اسمعے ہو گئے۔جعفر واللہ نے کہا: رسول الله تَالِيَّة ن بميس يهال بهيجا ب اورجميل يهال تلمرن كا تکم دیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ پہیں تھہرو، کہا: ہم ان كے ساتھ تغير كئے ،حتى كہ ہم سب انتھے (واپس) آئے ،ہم رسول الله ظافرة سے (عین) اس وقت آ کر ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا، تو آپ نے جارا بھی حصہ تکالا یا کہا: ہمیں بھی اس مال میں سے عطا فرمایا، آپ نے کسی شخص کو بھی جو

[٦٤١٠] ١٦٩ –(٢٥٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثِنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْم. - إِمَّا قَالَ بِضْعًا وَّإِمَّا قَالَ: ئَلَاثَةً وَّخَمْسِيَّنَ أَوِ اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِي - قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَّأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا لَهُهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ

أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَّأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

فتح خیبر میں موجود نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ (فتح میں) شریک تھے، گر حضرت جعفر ڈاٹٹو اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کشتی والوں کو دیا، ان کے لیے ان (فتح میں شریک ہونے والوں) کے ساتھ ہی حصہ نکالا۔ کہا: تو ان میں سے پچھلوگ ہمیں \_ بینی کشتی والوں کو \_ کہتے تھے: ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت حاصل کی \_

[٦٤١١] (٢٥٠٣) قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ، وَ هِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَّقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ لَهٰذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ الله عَنْ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ، يَا عُمَرُ! كَلَّا، وَاللهِ! كُنْتُمْ مَّعَ رَسُولِ الله ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْضِ، الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ، وَذٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللهِ! لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَّلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ، مَا قُلْتَ، لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللهِ! لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَٰلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيُّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ

[6411] كها: (تواليها جواكه حضرت جعفر دالله كي بيوي) اساء بنت عميس جهيا، وه ان لوگول ميں تقييں جو جمارے ساتھ آئے تھے، ملنے کے لیے ام المونین حفرت هصد اللہ کے یاس گئیں۔ یہ بھی نجاشی کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ جرت كرك كئ تعيس، حفرت عر الله حفرت هف الله ك باس آئة اساء (بنت عميس) الله ان ك بال موجود تھیں، حضرت عمر بوات نے اساء وات کو دیکھا تو کہا: یہ کون (عورت) بین؟ حضرت هفصه اللهان کیا: بداساء بنت عمیس ہیں۔حضرت عمر والنون نے کہا: بیر حبشہ والی ہیں؟ بیسمندر والی ہیں؟ حضرت اساء والله نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت عمر والله كن كله: بم (مدينه كي طرف) جمرت مين تم لوكول سے سبقت لے گئے، اس لیے مارا رسول الله مال بر تمحاری نبت زیادہ حق ہے۔ اس پر وہ غصے میں آگئیں اور ایک (سخت) جمله كهه ديا: عمر! آپ نے جموثی بات كهي، برگز ايما نہیں، اللہ کی قتم! تم رسول اللہ ظافا کے ساتھ تھے، وہ تم میں سے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ جاننے والے کونفیحت فرماتے تھے، جبکہ ہم حبشہ میں دور کے ناپندیدہ لوگوں کے وطن میں تصاور بیسب الله اوراس کے رسول کی خاطر تھا۔ الله كالتم إمين نه كوئي چيز كهاؤن كي، نه پون كي يهان تك كه جو کھھ آپ نے کہا ہے میں وہ رسول اللہ ظافی کو بتاؤں گی۔ ہمیں (عام لوگوں کی طرف سے) وہاں ایذا پنجائی جاتی تھی،

اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مُمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ.

کہ ابوموی ڈاٹھ اور کشتی والے جوتی در جوتی میرے پاس آتے تھے اور اس حدیث کے لیے پوچھتے تھے۔ دنیا کی کوئی چیز اس بات ہے، جو رسول اللہ ٹاٹھٹر نے ان کے لیے کہی تھی، ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث اور ان کے دلوں میس زیادہ عظمت رکھنے والی نہتی۔

(حضرت اساء بنت عميس جافؤان) كها: ميس نے ديكھا

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسٰى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ لهٰذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

ابوبردہ نے کہا: حضرت اساء (بنت عمیس چھٹا) نے کہا: میں نے ابومویٰ جھٹنے کودیکھاوہ بار بجھ سے میرحدیث سنتے تھے۔

> (المعحم ٤٢) (بَابُّ:مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَّصُهَيُبٍ، رُّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (التحفة ٨٨)

باب:42\_حفرت سلمان،حفرت بلال اورحفرت صهیب نزانیّز کے فضائل

المحمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَلَمَةَ عَنْ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو؛ ثَابِتٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ مَا يَسْلَمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ

[6412] معاویہ بن قرہ نے عائذ بن عمر و بھاتھ سے روایت کی کہ ابوسفیان جاتھ چند اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال جاتھ کے پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا: اللہ کی تشم! اللہ کی تلواریں

فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُو عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عُنُو مَدُو اللهِ مَأْخَذَها. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ عَيِّلَةٌ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَّعَلَّكَ النَّبِيَ عَيِّلَةٌ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لَّعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، يَا أَخِي!

[٩٤١٣] ١٧١-(٢٥٠٥) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، لِإِسْحُقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمْتَ طَابِهُ فَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللّهُ وَلِيُّهُمُّا ﴾ هَمَت طَابِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمُّا ﴾ [آل عمران: ١٢٢] بَنُو سَلِمَةً وَبَنُو حَارِثَةً، وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَرَاللهُ وَلِيَّهُمُّا ﴾ .

الله ك وتمن كى گردن ميں اپنى جگه تك نہيں پنچيں - كہا: اس پر حضرت ابو بكر تواثق نے فرمایا: تم لوگ قریش كے شیخ اور سردار كے متعلق بيه كہتے ہو، چھر حضرت ابو بكر تواثق نبى مثالیا كے پاس آئے اور آپ كو بيہ بات بتائى تو آپ نے فرمایا: ''ابو بكر! شايدتم نے ان كو ناراض كرديا ہے، اگر تم نے ان كو ناراض كر

حفرت ابوبكر ولائل ان كے پاس آئے اور كہا: مير ك بھائيو! كيا ميں في اراض كر ديا؟ اضوں نے كہا: نہيں، بھائى! الله آپ كى مغفرت فر مائے۔

[6413] عمرو (بن دینار) نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ اسے روایت کی، کہا: یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی:
''جبتم میں سے دو جماعتوں نے پیچے ہٹنے کا ارادہ کیا اور
اللہ ان دونوں کا مددگار تھا'' یہ آیت بنوسلمہ اور بنوھار شہ کے
متعلق نازل ہوئی، (اس کے اندر) اللہ کے اس فر مان:''اللہ
ان دونوں (جماعتوں) کا مددگار تھا'' کی بنا پر ہمیں سے بات
پہندنہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی۔

کے فائدہ: بیابواب امام نووی نے قائم کے ہیں۔ایبالگتاہے کہ نسخہ لکھنے والے کسی کا تب نے باب کاعنوان اس حدیث سے پہلے لکھنے کے بجائے بعد میں لکھ دیا۔اس حدیث کوا گلے باب کے تحت آنا جائے تھا۔

باب:43-انصار شَافَتُهُ كَ فَضَاكُل

[6414] محمد بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، اضوں نے نفر بن انس سے، انھوں نے حضرت زید بن ارقم والیش سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مَنْ اللہِ عَلَیْ اللہ مَنْ اللہِ عَلَیْم تیں تقسیم کرنے کے بعد (المعجم٤٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩٨)

[٦٤١٤] ١٧٢-(٢٥٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسَمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ النَّصْرِ بْنِ أَنْسَمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

[٦٤١٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً؛ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ. قَالَ: وَلَمَوَالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلِلْدَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلِلْدَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ» لَا أَشُكُ فِيهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيُ يَعِيُّ مُمْقِلِينَ مِنْ عَبْدِ النَّبِيُ اللهِ يَعِيُّ مُمْقِلًا. فَقَالَ: عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُ اللهِ يَعِيُّ مُمْقِلًا. فَقَالَ: اللهُمَّ! عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُ اللهِ يَعِيُّ مُمْقِلًا. فَقَالَ: اللهُمَّ! أَنْتُمْ مِّنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اللهُمَّ! أَنْتُمْ مِّنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، اللهُمَّ! أَنْتُمْ مِّنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، اللهُمَّ!

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْلُرٍ - قَالَ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْلُرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى

انسار کو خطبہ دیتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! انسار کی مغفرت فرما، انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما!''

[6415] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6417] عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس والفظ سے روایت کی کہ نی توالفظ نے (انصار کے) کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا، نی تالفظ سید سے کھڑے ہوگئے اور فر مایا: ''میر االلہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرا اللہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔'' آپ کی مراد انصار سے تھی۔

[6418] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹی کو کہتے ہوئے سنا: انسار میں سے ایک عورت رسول اللہ ظافی کے پاس آئی، کہا: رسول اللہ ظافی نے علیمہ کی بات سی اور تین بار فرمایا: ''اس ذات کی علیمہ گی میں اس کی بات سی اور تین بار فرمایا: ''اس ذات کی

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ \* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[٦٤١٩] (...) حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ قَالَ: هَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَبَّدُ قَالَ: هَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعَبِّدُ قَالَ: هَا كَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: هِإِنَّ الْأَنْصَارَ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: هِإِنَّ الْأَنْصَارَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاغْفُوا عَنْ مُسْبِعِهُمْ وَاغْفُوا عَنْ مُسْبِعِهُمْ وَاغْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ .

(المعجم٤٤) (بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩٠)

الْمُنَّىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَّلَٰ - الْمُنَّلِٰ الْمُنَّلِٰ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَّلِٰ - قَاللَّهْ لِابْنِ الْمُنَّلِٰ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَسِمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا

فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھے سب سے زیادہ بیارے ہو۔''

[6419] خالد بن حارث اور ابن ادریس نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔

[6420] ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا: میں نے قمادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے نے فرمایا: ''انصار میرا پوٹا ہیں (جہال پرندوں کی غذامحفوظ رہتی ہے) اور میرا فیتی چیزیں رکھنے کا صندوق (اٹاش) ہیں۔لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے۔ان میں سے جو اچھا کام کر سے اسے قبول کرواور جو غلط کرےاس سے درگز رکرو۔''

# باب:44 انصار الكائة كي بهترين كراني

الفرائد المحل المحمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہیں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس ڈاٹھ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت الواسید ڈاٹھ نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: "انصار کے گھرانوں ہیں سے بہترین بنونجار ہیں، پھر بنوصاحدہ بنوعبدالا شہل ہیں، پھر بنوصاحدہ بن خزرج ہیں، پھر بنوصاحدہ بیں اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔" حضرت سعد بیں اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔" حضرت سعد (بن عبادہ) ٹاٹھ نے کہا: میرا خیال ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے

صحابه كرام بن النيم ك فضائل ومناقب ملي وسيست

رُّرِي رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقِيلَ : قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ .

[٦٤٢٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبْعِيْ أَلْمُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ الْمُعْرَةُ مَا إِلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَبْعِيْ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَبْعِيْ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ع

آدُنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسٍ النَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّيِّيِّ يَعْلِقٍ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ.

آباد وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ عَبَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَادٍ - قَالَا: حَدَّنَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ أَسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، اللهِ عَيْدِ الْأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ». وَاللهِ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَّا ثَرْثُ بِهَا عَشِيرَتِي.

[٦٤٢٥] ١٧٩-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا

(اورلوگول کو) ہم رفضیات دی ہے، تو ان سے کہا گیا: آپ کوبھی بہت لوگول رفضیات دی ہے۔

[6422] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حصرت انس ٹٹاٹٹا سے سنا، وہ حضرت ابواسید انصاری ٹٹٹنا سے حدیث روایت کر رہے تھے اوروہ نبی ٹاٹٹائی ہے، اسی (گزشتہ) روایت کے مانند۔

[6423] یکیٰ بن سعید نے حضرت انس ٹھاٹھ سے اس کے مانندروایت کی مگر انھوں نے حضرت سعد ٹھاٹھ کی بات بیان نہیں کی۔

[6424] ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابواسید ڈاٹٹا کو (ولید) ابن عتبہ (بن الی سفیان) کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انھوں نے کہا: رسول الله ظافیا کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انھوں نے کہا: رسول الله ظافیا کا گھرانہ ہے اور بنوحارث بن کا گھرانہ ہے اور بنوحارث بن خزرج کا گھرانہ ہے اور بنوساعدہ کا گھرانہ ہے۔''اللہ کی قتم! اگر میں (ابواسید) ان میں ہے کسی کو خود ترجیح دیتا تو اپنے خاندان (بنوساعدہ) کو ترجیح دیتا تو اپنے خاندان (بنوساعدہ) کو ترجیح دیتا تو اپنے خاندان (بنوساعدہ) کو ترجیح دیتا۔ (لیکن میں نے اس ترتیب سے رسول الله سکا فیلے نے ارشاد فرمایا میں۔)

[6425] ابوزناد نے کہا: ابوسلمہ نے گواہی دی کہ انھوں نے حضرت ابوا سید انساری دائش کو بیگواہی دیتے ہوئے سنا کہرسول اللہ ظافی نے فرمایا: "انسار کے گھر انوں میں بہترین

أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُتَّهَمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ؟ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَّبَدَأْتُ بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةً، وَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلِفْنَا فَكُنَّا آخِرَ اللهِ عَلَىٰ فَكُنَّا آخِرَ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَرَ وَاللهِ عِنْكُ أَنْ تَكُونَ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَرَ وَاللهِ عِنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَرَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَرَ وَاللهُ عَنْهُ .

آبَدُمِ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ بْنِ. بَحْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّ أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّ أَسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ الله عَنْهُ دُورِ الله عَنْهُ .

[٦٤٢٧] - ١٨٠ (٢٥١٢) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَ

بنونجار ہیں، پھر بنوعبدالاشہل، پھر بنوحارث بن خزرج، پھر بنوساعدہ،اورانصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔''

ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابوائسید نے کہا: کیارسول اللہ سُائیم کے بارے میں جھ پرتہت لگائی جارہی ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنوساعدہ کا نام پہلے لیتا۔ (انھوں نے کہا:) یہ بات حضرت سعد بن عبادہ ڈائٹ تک پینی تو ان کو رخ ہوا اور انھوں نے کہا: ہم کو چھچے کر دیا گیا، ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آگئے، میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ ٹائٹ کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے جھیجے ہل ڈائٹ نے ان سے بات کی: کیا آپ اس لیے جارہے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹ کی بات کورد کر دیں؟ رسول اللہ ٹائٹ کی بات کورد کر دیں؟ رسول اللہ ٹائٹ نیا دیا ہو وہ باز آئے ہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ چار میں سے بیں۔ کیا آپ کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔ اور چوتھے ہوں (خیروبرکت میں شامل ہوں؟) تو وہ باز آئے اور کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔ اور گووہ کو گورد کی زین کھول دیے) کے بارے میں حکم دیا تو وہ کھول دی گئی۔

[6426] یکی بن انی کثیر نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی ، انھیں حضرت ابواسید انصاری بڑا تئا نے حدیث سنائی کہ انھوں نے رسول اللہ طالع کی مور ماتے ہوئے سنا: ''انصار میں سے بہترین .....' میں سے بہترین سے' انصار کے گھرانوں میں سے بہترین سب (آگے انصار کے) گھرانوں کے بارے میں ان سب (راویوں) کی حدیث کے مائند ہے۔ انھوں نے حضرت سعد ربن عبادہ ڈاٹٹو کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6427] ابوسلمہ اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ وہاللہ کو کہتے ہوئے

هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَغُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَ هُوَ فِي مَجْلِسِ عَظِيمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ» قَالُوا: ثُمٌّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ" فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا ، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الْأَرْبَعِ؟ حِينَ سَمِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَهُمْ، فَأَرَادَ كَلامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِّنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ، أَلَا تَرْضٰى أَنْ سَمِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمِّى؟ فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مَمَّنْ سَمِّي، فَانْتَهِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ.

مجلس میں تھے، فرمایا: ''میں تم کو انصار کا بہترین گھرانہ بتاؤں؟'' صحابہ نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: '' بنوعبدالاشهل '' صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! پھر كون بين؟ فرمايا: " پهر بنونجار ـ " صحابه في كها: الله كرسول! پھركون بين؟ فرمايا: " پھر بنوحارث بن خزرج " صحابے نے كها: الله ك رسول! كيمركون؟ فرمايا: " كيمر بنوساعده- " صحابه نے کہا: اللہ کے رسول! پھرکون ہیں؟ فرمایا: " پھرانصار کے تمام گرانوں میں خیر ہے۔ ' جب رسول الله ماللہ کا نے ان ك كران كا نام ليا تو حضرت سعد بن عباده والثناغص ميل کھڑے ہو گئے اور کہا: کیا ہم جاروں میں سے آخری ہیں؟ انھوں نے رسول اللہ اللہ علالے سے بات کرنی جابی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا: میٹھ جاؤ، کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہ رسول ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے۔ حالانکہ جن گھرانوں کوآپ نے چھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیاء ان کی تعدادان سے زیادہ ي جن كا نام ليا، كمرحضرت سعد بن عباده والنفذ سول الله من فيرا ہے بات کرنے ہے دک گئے۔

فلکہ اس حدیث میں پہلی تمام احادیث کے برعکس بنوعبدالا شہل کو بنونجار پر مقدم رکھا گیا ہے۔ بیدوایت زہری نے ابوسلمہ اورعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے اور انھوں نے حضرت ابوہر پر ہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی ۔ انھیں ابوسلمہ نے حضرت ابواسید ڈاٹٹؤ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابواسید ڈاٹٹؤ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابواسید ڈاٹٹؤ سے اس بنونجار کا نام پہلے ہے۔ ان سے دوسر سے راویوں نے بھی اس طرح روایت کی ہے۔ حضرت ابواسید ڈاٹٹؤ سے اس ترتیب کے مطابق حدیث بیان کی ہے۔ یہی ترتیب صحیح اور رائح ہے۔ بنونجار رسول اللہ سُر ٹیٹر کے داوا کے نصیال ہیں۔ آپ سُر ٹیٹر نے واضح فر مایا ہے کہ اللہ نے آپ کا نسب بہترین قبیلے میں رکھا ہے۔ امام زہری نے ابوسلمہ کے ساتھ عبیداللہ بن عبد بن مسعود سے اپنی روایت لی۔ ابوسلمہ ترتیب الٹ کر بیان نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کے کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔ فضیلت کے انصار کے قبائل کی صبح ترتیب وہی ہے جو حضرت ابواسید ڈاٹٹؤ سے منقول ہے۔

#### (المعجمه ٤) (بَابٌ: فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩١)

آلَيْتُ الْمُشَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ - وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ -: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: لِلْجَهْضَمِيِّ -: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: كِذَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ النَّبَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ بَخُدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَبُّتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ شَيْئًا، وَلَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ شَيْئًا، وَلَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ شَيْئًا، وَلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ.

زَادَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا: وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنْسٍ، وَّقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَسَنَّ مِنْ أَنْسٍ.

#### (المعجم ٤) (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﴿ الْكَالَٰمُ الْغِفَارِ وَأَسْلَمَ )(التحفة ٢٩)

[7٤٢٩] ١٨٢-(٢٥١٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأُزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: خَالِدٍ الْأُزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

#### باب:45 انصار سے حسن معاشرت

[6428] نفر بن علی جمضی ، محمد بن غنی اور ابن بشار نے ابن عرص سے روایت کی ۔ الفاظ جمضی کے ہیں ۔ انھوں نے کہا: مجھے محمد بن عرص مے دیث بیان کی ، انھوں نے کہا: محمی شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جمیس شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے خابت بنانی سے ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹ سے دوایت کی ، کہا: میں حضرت جربر بن عبداللہ پیلی ڈٹائٹ کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، وہ (اس سفر میں) میری خدمت کرتے تھے، میں نے ان سے کہا: ایسا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے میں نے ان سے کہا: ایسا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے رجب) انصار کو دیکھا کہ وہ نبی ٹائٹ کے ساتھ (خدمت و جس تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب تواضع) کا سلوک کرتے ہیں تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب تواضع) کا سلوک کرتے ہیں تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب تواضع کی انصار کی کے ساتھ ہوں گا تو اس کی خدمت کروں گا۔

ائن مثنی اور ابن بشار نے اپنی اپی حدیث میں مزید یہ بیان کیا، (ابن مثنی نے کہا:) حضرت جریر دائش حضرت انس دائش سے عمر سے بڑے تھے، ابن بشار نے کہا: حضرت انس دائش سے عمر میں زیادہ تھے۔

# باب: 46 بنوغفار اوراسلم کے لیے رسول اللہ تافیق

[6429] حضرت ابوذر والنظر نے کہا: رسول الله تَالَيْظُ نے فرمایا: ' عفار، الله ان کی معفرت کرے اور اسلم، الله أخيس سلامت رکھے۔''

الْمُتَنَّى عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: وَالْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ يَوْمَكَ » فَقُلْ: إِنَّ يَرْسُولُ اللهِ يَنْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغَلَى اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ فَالَ: إِنَّ مَعْوَلَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي وَعْمَلَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٦٤٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُرَيْرَةً وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحِدَّثَنِي وَرْقَاءً عَنْ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءً عَنْ أَبِي رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَدُّ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرِيْحٍ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابُرٍ بُعْ فَا جَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَمَا أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَمَا عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ؛ حَابُورٍ وَالْمَا عَنِ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَالْمَا عَنِ الْمَائِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَابِرٍ وَمَا أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَالِمُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَالْمَاعِنِ اللهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُنْ مَا عَنِ مُنْ جَابِرٍ وَالْمُهُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ وَالْمُ الْمُحَمِّدُ عَنْ أَبْلِ عَنْ أَبْلِهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبْرَا عَالَهُ عَنْ أَبْ عَنْ أَبْلِهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبْلِهِ عَنْ أَبْلِهُ اللهِ عَنْ أَبْلِهُ اللهِ اللهُ عَنْ أَبْلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبْرِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ ا

[6430] عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعران جونی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن صامت ہے، انھوں نے حضرت ابوذر بھٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سُلٹی ہے مجھ سے فر مایا: ''اپی قوم کے پاس جاو اور (ان سے) کہو کہ رسول اللہ سُلٹی ہے نظر مایا ہے: ''اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالی منفرت فرمائے!''

[ 6431] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر حدیث ای سند سے بیان کی۔

[6432] محمد (بن سیرین)، محمد بن زیاد اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، نیز ابن جرت اور معقل نے ابوز بیرسے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے روایت کی، سب نے کہا: نی ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

دُاسلم کو اللہ تعالی سلامتی عطا کرے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے!''

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

[٦٤٣٣] ١٨٥-(٢٥١٦) وَحَدَّنَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُتَيْمٍ حُرَيْثٍ: حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُتَيْمٍ ابْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَةٍ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَلٰكِنْ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلٰكِنْ قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلًى».

[٦٤٣٤] ١٨٦-(٢٥١٧) وَحَدَّثَنَا عَنْ أَبُوالطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خَفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، بَنِي لِحْيَانَ اللهِ عَلَيْ بَنِي لِحْيَانَ وَمُصَلَّةً عَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمُصَلَّةً مَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[٦٤٣٥] ١٨٧-(٢٥١٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى وَقُتْبَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - يَخْلِى وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْبَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ مَسَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

[٦٤٣٦] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[6433] المحائفيم بن عراك نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یہ واللہ علیہ اللہ علیہ نے فرمایا:
"اسلم کواللہ نے سلامتی عطاکی اور غفار کی اللہ تعالی نے مغفرت فرمادی، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔"

[6434] حظله بن علی نے حضرت حُفاف بن ایماء غفاری دولئی سے روایت کی، کہا: رسول الله طلقی نے نماز میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: 'اے الله! بنولیان، رعل، ذکوان اور عصید پرلعنت فرما جفول نے الله اور رسول کی نافر مانی کی، اور غفار کی الله مغفرت فرمائے اور اسلم کوالله سلامتی عطا کرے!'

[6435] عبدالله بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر دہائیا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله طالیا اور اسلم کو الله فی اور اسلم کو الله فی سفارت فرمانی اور اسلم کو الله فی سفارت عطاکی اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول طالی کا فرمانی کی۔''

نافع عبیدالله، اسامه اور ابوصالح سب نے نافع [6436] عبیدالله، اسامه اور ابوصالح سب نفول نے نبی طافیا

عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّالْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَظِّيًّة، بِمِثْلِهِ، وَفِي حَّدِيثِ صَالِح وَّأُسَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

[٦٤٣٧] (...) حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْلِي: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، مِثْلَ حَدِيثِ هٰؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

> (المعجم ٧٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلٍ غِفَارِ وَّأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمِ وَّدُوْسِ وَّطَيِّءٍ)(التحفة ٩٣)

[٦٤٣٨] ١٨٨-(٢٥١٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: جَدَّثَنَا يَزيدُ وَ هُوَ ابْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاسِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ».

ہے اس کے مانند روایت کی اور صالح اور اسامہ کی حدیث میں ہے کہرسول الله ظافی نے بدیات منبر برارشا وفر مائی۔

[6437] ابوسلمه نے کہا: مجھے حضرت ابن عمر والثبانے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے رسول الله مالی کا میفرمات ہوئے سنا، ان سب (سابقہ حدیث کے راویوں) کی حضرت ابن عمر ٹانٹی سے روایت کردہ حدیث کے مانند۔

باب:47 يغفار، أسلم، جهينه ، الشجع ، مزينه تميم ، دول

[6438] حضرت ابوابوب والنظ سے روایت ہے، کہا: رسول الله مَا يُعْمُ في فرمايا: "انصار، مزينه، جهيد، غفار، المجمع اور جو بھی بنوعبداللہ میں سے بیں (ان کے علاقے میں رہنے والے)، باتی لوگوں کوچھوڑ کرمیرے اپنے مددگار ہیں اور اللہ اوراس کا رسول ان کے مددگار ہیں۔''

🚣 فائدہ: بنوعبداللہ کا پرانا نام بنوعبدالعزی بن غطفان تھا۔ آپ ٹاٹیٹا نے تبدیل کر کے بنوعبداللہ رکھ دیا۔

[٦٤٣٩] ١٨٩-(٢٥٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[6439] سفیان (بن سعید) نے سعد بن ابراہیم سے،

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قُرَيْشٌ وَّالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، مَوَالِ، لَّيْسَ لَهُمْ مَّوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".

انھوں نے عبدالرجمان بن ہرمز اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ والله منافیظ سے روایت کی ، کہا: رسول الله منافیظ نے فرمایا: '' قریش، انصار، مزینه، جهینه، اسلم، غفار اور التجع (مير) مددگار بين اوران كالله اوررسول الله كسواكوكي اور مددگار نہیں ہے۔ (انھیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی حمایت حاصل ہے۔)"

> [٦٤٤٠] (. . . ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هٰذَا: فِيمَا أَعْلَمُ.

[6440] عبیداللہ بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے ای سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی، مگراس حدیث میں بہے کہ سعدنے ان میں سے بعض قبائل کے بارے میں کہا:"میرے ملم کے مطابق۔"

🚣 فائدہ: یعنی سعد بن ابراہیم کوبعض قبائل کے بارے میں پوری طرح یادنہ تھا کہ عبدالرحمان بن ہرمزاعرج نے ان کا نام لیا تھا یا نہیں، لیکن تچیلی حدیث میں، جوشعبہ کے بجائے سفیان سے مروی ہے، تین سے ان سب قبائل کے نام لیے گئے ہیں ادر قریش كعلاوه باقى سب كے نام حضرت ابوالوب اللظ كى حديث ميں بھى موجود ہيں۔

> [٦٤٤١] ١٩٠-(٢٥٢١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ جُهَيْنَةً، خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيم وَّبَنِي عَامِرٍ، وَّالْحَلِيفَيْنِ، أَسَدٍ وَّغَطَفَانَ».

> [٦٤٤٢] ١٩١-(...) حَدَّثُنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ حَ: وَحَدَّثْنَا عَمْرُوالنَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ:

[6441] سعد بن ابراہیم سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوسلمہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ دلالٹ سے اور وہ نبی تالی کا روایت کررے تھے کہ آپ ناٹی نے فرمایا: "داسکم، غفار اور مزینداور جولوگ جہینہ سے ہیں، یا آپ نے جہینہ فرمایا، بوتمیم اور بنوعامراور دوباجمی حلیفوں اسداور غطفان ہے بہتر ہیں۔''

[6442] ابوزناد اور صالح نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو مرمره والتلط سے روایت کی ، کہا: رسول الله طافیا نے فرمایا:"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمہ تالیم کی جان ہا یقیناً غفار، اسلم، مزینداور جولوگ جہینہ سے ہیں یا آپ نے فرمایا: جہید اور جولوگ مزینہ سے میں (خود آ کر اسلام

صحابه کرام خائیے کے فضائل ومنا قب

قبول کرنے کی بناپر) قیامت کے دن اللہ کے نزد کیک اسد، طے اور غطفان سے بہتر ہول گے۔''

677

أَخْبَرَنِي ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : قَالَ رَسُولُ وَاللَّهِ عَنْ : قَالَ رَسُولُ وَاللَّهُ وَمُزَيْنَةً ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةً ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةً ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُّزَيْنَةً ، خَبْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّءٍ وَغَطَفَانَ ».

حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَجْهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةً مِّنْ مُزَيْنَةً وَمُزَيْنَةً ، خَيْرٌ عِنْدَ وَشَيْءٌ مَنْ مُؤَيْنَةً ، خَيْرٌ عِنْدَ وَجُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةً ، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَعَطَفَانَ وَهَوَاذِنَ وَتَمِيمٍ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ بَكْرَةَ يُحَدِّبُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ اللهَ عَلْمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسِبُ جَهَيْنَةً حَمْدً الَّذِي شَكَ حَفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَرْسِبُ حَجَهَيْنَةً حَمْرًا مِّنْ اللهِ عَلَيْقِ: "أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُؤَيْنَةً وَأُخْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ اللهُ وَغِفَارُ وَمُؤَيْنَةً وَأُخْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ اللهَ وَعِفَارُ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ اللهُ وَعِفَارُ وَمُؤَيْنَةً وَا خُسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ اللهِ وَعَلَا مَنْ بَنِي تَمِيم وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَعَفَارُ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيم وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ حَجَهَيْنَةً خَيْرًا مَنْ بَنِي تَمِيم

[6443] اليب في محمد (بن سيرين) سے، انھوں نے حضرت الوہري، الله طَالِقُان في محمد الله طَالِقُان في فرمايا: "اسلم، غفار اور مزينہ كي كچھ گھرانے اور جہينہ يا جہينہ كي كچھ گھرانے اور جہينہ يا جہينہ كي كچھ گھرانے اور مزينہ الله كے نزديك كہا: ميرا خيال ہے (محمد بن سيرين نے) كہا ۔ قيامت كے دن اسد، غطفان، ہوازن اور تميم سے (جنھوں نے خود آ كراسلام قبول نہ كيا) بہتر ہوں گے۔"

[6444] ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، ای طرح محمد کہا: ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، ای طرح محمد بن گان اور ابن بشار نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے سا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے سے کہ حضرت اقرع بن حابس (تمیمی) میں شور رسول اللہ میں گائی میں آئے اور کہا: آپ سے حاجیوں کا سامان چانے والے (قبائل) اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جبینہ (کا بھی نام لیا) محمد (بن یعقوب) ہیں جنمیں شک ہوا۔ نے بیعت کر لی ہے ۔ تو رسول اللہ میں گائی نے فرمایا: ''تمحارا کیا خیال ہے کہ اگر آسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے (آپ خیال ہے کہ اگر آسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے (آپ

وَّبَنِي عَامِرٍ وَّأَسَدٍ وَّغَطَفَانَ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ " وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ.

[٦٤٤٥] (...) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ بَنِي تَمِيمٍ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِيُّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَجُهَيْنَهُ» وَلَمْ يَقُلُ: أَحْسِبُ.

[٦٤٤٦] ١٩٤-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَعَطَفَانَ».

[٦٤٤٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ حَادَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ حَ: وَحَدَّثِنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٦٤٤٨] -(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ -قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

نے فرمایا) جہینہ بنوتمیم، بنوعامر، بنواسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا بیر قبیلے لوگوں کی نظر میں مرتبے کے اعتبار سے ) ناکام ہوجا کیں گے، خسارے میں رہیں گے؟'' اس نے کہا: بی ہاں۔آپ نے فرمایا:'' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ ان سے بہت بہتر ہیں۔'' ابن ابی شیبہ کی حدیث میں: ''محمد (بن یعقوب) ہیں جنھیں شک ہوا'' (کے الفاظ) نہیں۔

[6445] عبدالعمد نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی ، کہا: مجھے بنو تمیم کے سردار محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب ضی نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سائی اور انھول نے صرف جبینہ کہا۔ ''میرا خیال ہے'' (کا جملہ )نہیں کہا۔

[6446] نصر بن علی جمضی کے والد نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے ابوبشر سے ، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے رسول اللہ ناٹین سے حدیث بیان کی کہ آپ تاٹین نے فرمایا: "اسلم ، غفار، مزینہ اور جہینہ بنوتمیم ، بنوعا مراور دوحلیف قبیلوں بنواسداور بنوغطفان سے بہتر ہیں۔"

[6447]عبدالعمداور شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوبشر سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6448] ابو بكر بن ابی شیبه اور ابوكریب نے اور الفاظ ابو بكر کے بیں صدیث بیان کی، دونوں نے كہا: ہمیں وكيع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبد الملك بن

ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيم وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ".

عمير سے، انھوں نے عبدالرحن بن ابی بکرہ سے، انھوں نے اسپے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طُلِیْلُم نے فرمایا: '' تم لوگ کیا سمجھتے ہو اگر جہید، اسلم اور غفار بنوٹیم، بنوعبدالله بن غطفان اور عامر بن صعصہ سے بہتر ہوں۔'' اور (پوچھتے ہوئے) آپ نے آواز بلند کی تو صحابہ نے کہا: الله کے رسول! پھر وہ (لوگوں کے نزدیک اپنی عزت بر ھانے میں) ناکام ہول گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا:'' بے شک وہ ان سے بہتر ہیں۔''

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ».

ابوکریب کی روایت میں ہے: ''تم کیا سجھتے ہواگر جہینہ اور مزینہ اور غفار'' (مزینہ کے نام کا اضافہ ہے جس طرح متعدد دوسری روایات میں بھی مزینہ کا نام شامل ہے۔)

کے فائدہ: رسول اللہ تا پیخ نے بغیر اکراہ کے خود آکر اسلام قبول کرنے والے قبائل کوالیے قبائل سے افضل قرار دیا جو جاہلی دور میں بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے، کیکن اُنھیں خود آکر اسلام قبول کرنے کی تو فیق نہ ملی۔ بیفشیلت دائک قرار پائی لیکن بنوتمیم وغیرہ قبائل کو، جو اسلام لانے میں متاخر تھے، اسلام لے آنے کے بعد اپنے طور پر بہت ی فضیلتیں حاصل ہوئیں اور اُنھوں نے اپنی جگہ بہت سے قابل فخر کام سرانجام دیے۔ان تمام باتوں کواپنی جگہ پر سراہا بھی گیا۔

[٩٤٤٩] ١٩٦-(٢٥٢٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرْبَ: حَدَّثَنَا أَجُو عَوَانَةً عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيِّء، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

الفرائع کی بن حاتم سے روایت ہے، کہا: میں حضرت عمر بن خطاب فاٹنا کے پاس آیا تو انھوں نے مجھ سے کہا: سب سے پہلا صدقہ (با قاعدہ وصول شدہ زکا ق)، جس نے رسول اللہ ٹاٹیا اور آپ کے صحابہ کے چروں کو روش کر ویا تھا، بنوطے کا صدقہ تھا، جس کو آپ (عدی ٹاٹیا) رسول اللہ ٹاٹیا کی خدمت میں لے کرآئے تھے۔

[٦٤٥٠] ١٩٧-(٢٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا،

[6450] حضرت الوہريرہ دُولُولُو سے روايت ہے، كہا: حضرت طفيل (بن عمرو دوى) دُلُالُولُ اور ان كے ساتھى آئے اور آكر عرض كى: الله كے رسول! (ہمارے قبيلے) دوس نے كفركيا اور (اسلام لانے سے) انكار كيا، آپ ان كے خلاف دعا كيجي! (بعض لوگوں كى طرف سے) كہا گيا كہ اب دوس

فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَّوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَّائْتِ بِهِمْ».

آبِدِهِ عَنْ الْمُغِيرةِ، عَنِ الْمُغِيرةِ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مِّنْ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَنْدَ صَدَقَاتُهُمْ عَنْدَ وَكَانَتْ سَبِيّةٌ مُنْهُمْ عِنْدَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَنْدَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَنْدَ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ: "أَعْتِقِيهَا فَإِنّهَا عَالِنَهُ مَنْ أُلُدِ إِسْمَاعِيلَ".

[٦٤٥٢] (...) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالَ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٦٤٥٣] (...) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ عِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْلَمُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَكْرِ الدَّجَالَ.

ہلاک ہوگئے۔ (لیکن) آپ نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یہاں) لے آ۔''

[6451] حارث نے ابوزرعہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابو ہر ہرہ ڈائٹو نے کہا: میں بوقیم کے ساتھ تین باتوں کی وجہ سے، جو میں نے رسول اللہ ٹائٹو کے سے سین ، محبت کرتا آرہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ ٹائٹو کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''یہ میری امت ہیں سے دجال کے خلاف زیادہ سخت ہوں گے۔'' کہا: اور ان لوگوں کے صدقات (زکاۃ کے سحت ہوں گے۔'' کہا: اور ان لوگوں کے صدقات (زکاۃ کے محدقات بیں۔'' کہا: ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی صدقات ہیں۔'' کہا: ان میں سے جنگ میں پکڑی ہوئی ایک باندی حضرت عائشہ بی کے پاس تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا: ''اسے آزاد کر دو، یہ حضرت اساعیل علیا کی اولاد میں سے ہے۔''

[6452] عمارہ نے ابوزرعہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئ سے روایت کی، کہا: تین باتوں کے بعد جو میں نے رسول اللہ ٹائٹوئ سے میں، میں بوتمیم سے سلسل محبت کرتا آر ہا ہوں، پھرای (سابقہ حدیث) کے مانند بیان کیا۔

[6453] معنی نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی،
کہا: تمین صفات ہیں جو میں نے بوتمیم کے متعلق رسول
الله طابع سے سنیں، اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرتا
ہول اور (آگے) اس معنی میں حدیث بیان کی، البتہ (شعبی
نے) یہ کہا: ''وہ (مستقبل میں ہونے والی) بڑی جنگوں کے دوران میں لڑنے میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ہوں
گے۔'' اور انھوں نے دجال کا ذکر تہیں کیا۔

# باب:48\_بہترین لوگ

[6454] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے حضرت ابوہ ریرہ دی شیاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے حضرت ابوہ ریرہ دی شیاب کے کہ دسول اللہ تالیق کی کہ دسول اللہ تالیق کی کہ دسول اللہ تالیق کی خوایا: '' تم لوگوں کو معد نیات کی کانوں کی طرح پاؤ گے، جوقو میں زمانہ جا ہلیت میں بہتر تھیں وہ (اوران کی اولادیں) اور شخصیں اس (دین کے) معاطع میں سب لوگوں میں سے اور شخصیں اس (دین کے) معاطع میں سب لوگوں میں سے بہتر وہ نظر آئیں گے جو اس میں آجانے سے پہلے اس کو سب سے زیادہ ناپند کیا کرتے تھے (جب وہ اس دین کی حقیقت کو پالیس گے تو سب سے زیادہ محبت بھی وہی کریں گے۔) اور تم لوگوں میں سے برترین دو منہ والے کو پاؤ گے جو اِن لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور اُن لوگوں کے پاس دوسرامنہ لے کر جاتا ہے۔'

باب:49 قریش کی خواتین کے فضائل

[6456] ابن الي عمرن كها: جميل سفيان بن عيينان

## (المعجم ٤٨) (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)(التحفة ٩٣)

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّاتُهُ قَالَ: "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْبَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْبَاهِ اللَّهُ خِيارُهُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[٦٤٥٥] (...) حَدَّثِنِي زُهَيُرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي وَرُعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرَّعْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّعْمٰنِ الْعِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّعْمٰنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللهِ عَنْ اللهُ عَرْمِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعجم ٤٩) (بَابٌ: مَّنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)(التحفة ٥٩)

[٦٤٥٦] ٢٠٠-(٢٥٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي

عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنِ ابْنِ عَنِ الْمِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: فِي اللهَ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَلِهِ".

[٦٤٥٧] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ يَّلِيَّةً، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَّلِيَّةً، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَّلِيَّةً، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَلٍ فِي صِغَرِهِ " وَلَمْ يَتُهُ فَالَ: يَتِيم.

آ ٦٤٥٨] ٢٠١ - (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي يُونُسُ عَنِ يَحْلِي يُونُسُ عَنِ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: النِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى ظِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِوه.

قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَٰلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطَّ.

ابوزناد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے روایت کی اور ابن طاوس نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹیٹر نے فرمایا: ''ان عورتوں میں سے بہترین جواونٹوں پرسوار ہوتی ہیں۔ ان دونوں (اعرج اور طاوس) میں سے ایک نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں۔ جو بیتم ہیں۔ اور دوسرے نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں۔ جو بیتم ہیں۔ اور دوسرے نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں۔ جو بیتم اس پرسب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں اور ایس سب سے زیادہ حفر طات کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ اور ای سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ ،

[6457] عرو ناقد نے کہا: ہمیں سفیان نے ابوز نادسے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی جو اسے رسول اللہ ٹاٹٹ کا تک پہنچاتے تھے۔) اس (سابقہ روایت) کے مانند، اور ابن طاوس نے اپنے والدسے روایت کی جو اسے نبی ٹاٹٹ کا تک پہنچاتے تھے، مگر انھوں نے اس طرح کہا:''وہ اپنے بچ کی اس کی کم سنی میں سب سے زیادہ ٹلہداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔'' انھوں نے ''میں کہا۔ ٹلہداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔'' انھوں نے ''میں کہا۔

[6458] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت الو ہررہ ڈاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ طافی سے سا، آپ نے فرمایا: '' قریش کی عورتیں اونٹوں پر سواری کرنے والی تمام عورتوں میں سب سے اچھی ہیں، نیچ پر سب سے بڑھ کرمہریان ہیں اوراپنے خاوند کے لیے اس کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔''

(سعید بن میتب نے) کہا: ابو ہر برہ دُٹائُؤ اس کے بعد کہا کرتے تھے: مریم بنت عمران مِٹا اونٹ پر بھی سوارنہیں ہو کیں۔ خک فائدہ: حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کا خیال تھا کہ اس حدیث کے عموم سے شاید کچھلوگوں کو خلطی گے اور وہ سمجھیں کہ اس سے حضرت مریم بنت عمران میٹا کی فضیلت متاثر ہوتی ہے، اس لیے انھوں نے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد وہ خواتین ہیں جضوں نے اونٹ کی سواری کی ہے۔حضرت مریم میٹا چونکہ بھی اونٹ پر سواری نہیں ہوئیں بلکہ وہ گدھے پر سواری کیا کرتی تھیں، اس لیے اس حدیث سے ان کی فضیلت متاثر نہیں ہوتی۔

[٦٤٥٩] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللَّهِ هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهُ هَانِي عِبْنَتَ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عِبْنَتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، طَلِبٍ ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَيْ وَنُسَ ، غَيْرُ أَنَهُ وَلِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِنْسَ ، غَيْرُ أَنْهُ وَلِي عِينَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيثِ يُونُسَ ، غَيْرُ أَنْهُ وَلِهِ فِي صِغَرِهِ » .

رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءِ هُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى رَوْجٍ فِي فَالِح رَبِّ فِي صِعْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ وَلَا فِي صِعْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

[٦٤٦١] (...) حَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن

[6459] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب سے، انھوں نے ابن میتب نے، انھوں نے دین میتب نے انھوں نے دین میتب نے دھرت ابو ہر رہوہ ڈھٹا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اب میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں، اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''(اونٹوں پر) سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین' پھر یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر یوں کہا: ''اس کی کم سی میں نے پرسب سے زیادہ مہریان ہوتی ہیں۔''

[6460] معمر نے ابن طادس سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، نیز معمر نے ہمام بن منبہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی نے فرمایا: ''اونٹول پر سفر کرنے والی عورتوں میں سے بہترین، قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچ پر اس کی کم سی میں زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔''

[6461] سہیل (بن ابی صالح) نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خاتھ سے، انھوں نے نبی تاہی سے معمر کی حدیث کے ماندروایت کی۔

النَّبِيِّ ﷺ عَلِيْتُهُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ لهٰذَا، سَوَاءً.

(المعجم، ٥) (بَابُ مُوَّاخَاةِ النَّبِيِّ تَالَّظُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ)(التحفة ٩٦)

[٦٤٦٢] ٣٠٢-(٢٥٢٨) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ آخى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

آبد ۲۰۲] ۲۰۲-(۲۰۲۹) حَلَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُّعَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: قِيلَ لِإِنْسَاتٍ عَلَى اللهِ عَلَى

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنسٍ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

والا تصارِ ، فِي دارِي النِي فِ تصوِيع . \* \* فَي النَّارِي النَّارِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل \* فَا كَدُه: بِهِ مِن كَ تَحْفظ كَ لِيسب مسلمانوں كا، جومها جرين اور انصار بى تنظى الله وسرے سے تعاون كرنے كاعبد تقا۔ سارے مسلمانوں میں سے صرف دوگروہوں بى كا باجمي حلف ندتقا۔

> [7870] ٢٠٦-(٢٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ،

# باب:50- ني مَا لَيْنِ كالسِينِ صحابِكرام ثَنَالَتُهُمْ كُولَ لِيس مِين بِها تي بنانا

[6462] ثابت نے حضرت انس ڈھٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ماٹھ نے خصرت ابوعبیدہ بن جراح اور حضرت ابوطلحہ دھٹھ کوایک ووسرے کا بھائی بنایا۔

[6463] حفص بن غیاث نے کہا: ہمیں عاصم احول نے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک واٹنو علی اس بی مالک واٹنو سے پوچھا گیا: کیا آپ تک یہ بات پنچی ہے کہ رسول اللہ والی نے ان نہیں ''؟ حضرت انس واٹنو نے کہا: رسول اللہ واٹنو نے ان کے مکان میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا

[6464] عبدہ بن سلیمان نے عاصم ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹی ہے ۔ حضرت انس ٹاٹی ہے ۔ حضرت انس ٹاٹی ہے ۔ کہا: رسول الله ٹاٹی ہے نے مدینہ میں میرے گھر میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا۔

[6465] سعد بن ابرائیم نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت جبیر بن مطعم واللہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاللہ نے فرمایا: "اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے

کی ضرورت نہیں جس شخص کا جاہلیت میں جو حلف تھا، اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا۔'' عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

کے فائدہ: اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب مسلمان از خود اچھائی کی ترویج اور برائی کے خاتے کے لیے لازمی طور پرایک دوسرے کے معاون ہیں۔

(المعجم ٥) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ تَالَّيْمُ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لَكُمُّةِ)(التحفة ٩٨)

باب:51- نبی مُلَاقِیْم کی بقاایین ساتھیوں کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کے ضامن تقی

[6466]سعيد بن اني برده في ابوبرده عي، انحول في اسين والد (الوموي اشعرى والثن سے روايت كى ، كها: جم ف رسول الله الله علي كالمازيرهي، پهرجم في كها: اگرہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز يرْهين (توبهتر موكا-) كها: تو مم بين رب، بهرآب الله باہر ہارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: "مم اب تک بہیں بيشے ہو؟ '' ہم نے كہا: الله كرسول! ہم نے آپ كساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھرہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں حق کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں، آپ نے فرمایا: "تم نے اچھاکیا، یا (فرمایا:)تم نے سیح کیا۔ " پھرآپ نے آسان کی طرف سراٹھایا اور آپ اکثر آسان کی طرف سر الماتے تھے،آپ نے فرمایا: "ستارے آسان کے لیے امان (اورسلامتی کی صانت) ہیں اور جب ستار کے قتم ہو جائیں ے تو آسان پر ( سے اور کلرے ہونے کا) وہ مرحلہ آجاتے جس کی اسے خبر کر دی گئی ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ (فتنے) آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب وہ چلے جائیں

[٦٤٦٦] ٢٠٧-(٢٥٣١) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيِّ - عَنْ مُّجَمَّع ابْنِ يَحْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِنِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيَ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ لَمْهُنَا؟» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِّمًّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِّلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَذُهُ ۚ وَأَنَا أَمَنَةٌ لَّأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتْى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِّأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتْنَى أُمَّتِي مَا

گے تو میری امت پر وہ (فتنے) آ جائیں گے جن سے اس کو ڈرایا گیا ہے۔''

> (المعحم ٢٥) (بَابُ: فَضْلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (التحفة ٩٨)

[٦٤٦٧] ٢٠٨ [٦٤٦٧] حَدَّفَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ وَلَقَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ فَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْنَاسِ، فَيُقَالُ النَّيِّ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ اللهِ عَنْدُو فِنَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ اللهِ عَنْدُو فِنَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ اللهِ عَنْدُو فِنَامٌ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَنْدُ؟ فَيقُولُونَ: نَعَمْ، النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ النَّاسِ، فَيقَالُ اللهِ عَنْدُو فِنَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ طَحِبَ مَنْ وَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ لَكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ لَهُمْ: فَيْفُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُعْتُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُعْرُو فِيَامُ فَيْ وَلُونَ نَعْمْ، فَيُعْرُونَ فِي فَيُعْرِونَ فَيْ لَالْمُونَ الْمُؤْنِ فَيْ فَلُونَ النَّهُ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيَعُولُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيُولُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُونَ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَيْ وَلُونَ الْمُؤْمُ فَ

[٦٤٦٨] ٢٠٩-(...) حَلَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ: حَلَّثَنَا أَبِي: حَلَّثَنَا أَبِي: حَلَّثَنَا أَبِي: حَلَّثَنَا أَبِي جَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَاللَّهُ وَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبُعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ مِنْهُمُ الْبُعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ

باب:52 صحابه، تا بعین اور تبع تا بعین کے فضائل

المورد ا

[6468] ابوز بیر نے حضرت جابر دائی ہے روایت کی، افھوں نے کہا: حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ کو یقین تھا، افھوں نے کہا: رسول اللہ طالی نے فر مایا: ''لوگوں پر ابیا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے: دیکھو، کیا تم میں رسول اللہ طابی ہے کہ نے اس کے وئی فرو ہے؟ تو ایک مخص مل جائے گا، چنا نجہ اس کی وجہ سے انھیں فتح

فِيكُمْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الْبَعْثُ النَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى أَن النَّوْلُ النَّي عَلَيْهِ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ مَنْ رَّأَى النَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَّنْ رَأَى الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَّأَى مَنْ رَّأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيُعَالِكُ لَهُمْ بِهِ».

ال جائے گی، پھر ایک اور الشکر بھیجا جائے گا تو لوگ (آپس میں) کہیں گے: کیا ان میں کوئی ایسا محص ہے جس نے رسول اللہ طاقی کے حصابہ کو دیکھا ہو؟ تو انھیں اس (شخص) کی بنا پر فتح حاصل ہوجائے گا: ویکھا ہو؟ تو انھیں اس (شخص) کی بنا پر فتح دالوں کو دیکھا ہو؟ پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا تو کہا جائے گا تو کہا جائے گا: ویکھو، کیا ان میں کوئی ایسا شخص ویکھتے ہو جس نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ طاقی کے صحابہ کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ طاقی کے صحابہ کو دیکھا ہو جس نے سول اللہ طاقی کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو وہ آدمی مل جائے گا اور اس کی وجہ سے آمیں فتح مل جائے گا۔"

آبُو الْأَخُوصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ السَّرِيِّ فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلَةٍ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَعِينُهُ شَهَادَةٌ أَكُرْ هَنَادُ الْقَرْنَ فِي حَيْمِينُهُ شَهَادَتُهُ اللهِ عَيْدِيهِ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ».

خک فائدہ: ''ان کی گواہی ان کی قتم سے پہلے ہوگی'' کا مطلب میہ ہے کہ وہ گواہیاں دیں گے، پھر قتمیں کھائیں گے اور قتمیں کھائیں ۔ کھائیں گے، پھر گواہیاں دیں گے۔ گواہ کے لیے اگر چیسم کھانا ضروری نہیں، مگرانھیں خوداحیاس ہوگا کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں۔

[6470] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبی سے سوال کیا گیا: لوگوں میں سب سے بہتر

[ ۲۱۷ ] ۲۱۱ – (...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ – قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا – جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاس خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْذُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:''میر ہے دور کے لوگ، پھروہ جو ان کے ساتھ (کے دور میں) ہول گے، پھر وہ جوان کے ساتھ ہول گے، پھر ایک ایس قوم آئے گی کہ ان کی شہادت ان کی قتم سے جلدی ہوگی اور ان کی قتم ان کی شہادت سے جلدي ہوگی۔''

ابراہیم (نخعی) نے کہا: جس وقت ہم کم عمر تھے (تو بری عمر کے ) لوگ ہمیں قتم کھانے اور شہادت دینے سے منع 

المعروضي بخارى كى روايت مين بي يضر بُو نَناً" " بمين مارت تحد" (صحيح البخاري، حديث: 2852) مقصود بيتما کہ خواہ مخواہ تم کھانے کی اور بے ضرورت گواہی دیتے پھرنے کی عادت نہ ہوجائے۔

> [٦٤٧١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الله عَلَيْةِ .

> وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورِ، بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ

[٦٤٧٢] ٢١٢-(...) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

[6471] شعبه أورسفيان دونول في منصور سے ابواحوص اور جریر کی سند کے ساتھ اٹھی دونوں کی حدیث کے ہم معنی حديث روايت كي، دونول كي حديث من" رسول الله مَعْيَمُ ہے سوال کیا گیا'' (کے الفاظ) نہیں۔

[6472] ابن عون نے ابراجیم سے، انھول نے عبیدہ ے، انھول نے حضرت عبدالله بن مسعود والله سے، انھول نے بی اللے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "الوگول میں بہترین میرے دور کے لوگ (صحابہ) ہیں، پھروہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہول گے (تابعین)، چروہ جوان کے ساتھ (کے دور کے ) ہول گے (تبع تابعین۔) ' (عبیدہ سلمانی نے کہا:) مجھے یا دنہیں (کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنونے) تيرى باركها يا چوتقى بار: " پران كے جانشيں ايے لوگ مول کے کدان میں سے کسی ایک کی گواہی فتم سے پہلے ہوگی اور

# اس کی قسم اس کی گواہی ہے پہلے ہوگ ۔''

🚣 فائدہ: ان پرلوگوں کے اعتبار کا بی عالم ہوگا کہ وہ شہادت دینے سے پہلے بھی قتم کھائیں گے اور شہادت دینے کے بعد بھی قتم کھائیں گے۔

> [٦٤٧٣] ٢١٣-(٢٥٣٤) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، قَالَ : «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا».

[6473] بشيم نے ابوبشر ہے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے روایت کی، كها: رسول الله طاهر في فرمايا: "ميرى امت ك بهترين لوگ اس زمانے کے ہیں جن میں میری بعثت ہوئی ہے، پھر وہ لوگ ہیں جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہیں۔''اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ نے تنسرے زمانے کا ذکر کیا تھایا نہیں،فر مایا: '' پھراکی ایک قوم آئے گی جوموثا ہونا پند کریں گ، وہ شہادت طلب کے جانے سے پہلے شہادت ویں

[6474] شعبه اور ابوعوانه دونول نے ابوبشر سے اس سند

ك ساته اى ك مانندروايت كى، گرشعبه كى حديث ميں

ہے: ابو ہریرہ رہ افتان کے کہا: میں نہیں جانتا (کہآپ نے) دوبار

کے فائدہ: ان کی شہادت کے پیچھے ان کی کوئی اپنی مرضی پوشیدہ ہوگی، اس لیے بغیرطلب کیے، آ گے بڑھ بڑھ کر گواہی دیں گے اورساتھ قتمیں کھائیں گے۔ بدلوگ خیرسے عاری ہوں گے۔

( کہا)یا تنین یار۔

[٦٤٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي ۚ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْرِي مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

[6475] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے ابو جمرہ سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے زہدم بن مضرب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمران بن حصین دانشاسے سنا، وہ حدیث بیان کررہے منے کہرسول الله طافح نے فرمایا: "متم میں سب [٦٤٧٥] ٢١٤–(٢٥٣٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةً: حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُّحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "إِنَّ جَيْرَكُمْ فَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ". يَلُونَهُمْ أَنَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ بَعْدَهُمْ بَعْدَ قَرْنِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا: "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ".

وَحَدَّثَنَا مَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ ، وَفِي حَدِيثِ مَتَى أَنَّهُ وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ وَجَاءَنِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَسَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَسَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ . وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ وَشَبَابَةَ : «يَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْنِي . وَفِي حَدِيثِ بَعْدِ . «يُغْرَدُ (وَنَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدِ . «يُغْرَدُ (وَنَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدِ . «يُؤْرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدُ . «يُؤْرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدِ : «يُؤْرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدِ : «يُؤْرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ بَعْدُ . «يُؤْرُونَ وَلَا يَفُونَ » . وَفِي حَدِيثِ مَدْرَانَ بُنْ حَدْيثِ الْمُؤْرِ . «يُوفُونَ » كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ . «يُوفُونَ » كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ . «يُونَ مُؤْرَنَ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَالَا الْمُؤْرَانِ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَيْنِ الْمُ الْمُؤْرَانَ الْمُؤَانِ . «يُعْوَلُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا الْمُؤْرَانَ وَلَا يَعْمُ وَلَا الْمُؤْرِ وَلَى الْمُؤْرَانَ وَلَا يَعْمُ وَلَا الْمُؤْرِ وَلَا يَعْمُ الْمُ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرَانَ وَلَا الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِ وَلَا يَعْوَلَ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ وَلَا الْمُؤْرَانَ وَلَا الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرُونَ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرَانَ الْمُولَ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرَانَ الْمُؤْرِانَ الْمُؤْرَ

آبر ٦٤٧٧] ٦١٥-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ

ے اچھے میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ بوان کے ساتھ ہیں، پھر وہ بوان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ 'حضرت عمران ڈاٹنز نے کہا: مجھے یادنہیں کہرسول اللہ ساتھ ہیں۔ 'حضرت عمران ڈاٹنز نے کہا: مجھے یادنہیں کہرسول آپ نے دور کے بعد دو بار فر مایا یا تین بار؟ (پھر آپ نے فر مایا:)'' پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی مطلوب نہیں ہوگی اور گواہی دیں گے جبکہ ان کے امانت دارنہیں بنایا جائے گا (جس خیانت کریں جبکہ ان کو امانت دارنہیں بنایا جائے گا (جس مال کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوگی اس میں بھی خیانت کے راستے نکالیں گے )، وہ نذر مانیں گے لیکن اپنی نذریں پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر ہوجائے گا۔''

[6476] یکی بن سعید، بہراور شابہ سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ صدیت بیان کی اوران سب کی صدیت بیل ہے (حضرت عمران بن حصین واٹشان ) کہا: مجھے یاد نہیں کہ آپ ناٹیڈ انے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا، شابہ کی صدیت میں ہے کہ (ابوجمرہ نے) کہا: میل نے زہرم بن مفرب سے سنا، وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر میر سے نائی کہ افعول نے مجھے صدیت یاس ایک کام کے لیے آئے تھے، افعول نے مجھے صدیت سائی کہ افعول نے حضرت عمران بن حصین واٹشا سے سنا، نیز کیا ربن سعید) اور شابہ کی حدیث میں ہے: ''وہ نذریں کا نیس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ فراریں اسی طرح ہے جس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اسی طرح ہے۔ جس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اسی طرح ہے۔ جس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنی نذریں) بوری نہیں کریں گے۔''

[6477] ابو توانہ اور ہشام دونوں نے قیادہ ہے، انھوں نے زرارہ بن اوفی ہے، انھوں نے حضرت عمران بن حصین بھا بھا ہے، انھوں نے نبی ملا بھا ہے سے میہ حدیث (ان الفاظ میں) روایت کی: ''اس امت کے بہترین لوگ اس دور کے میں جس میں مجھے ان میں بھیجا گیا ہے، پھر وہ جوان کے میں جس میں مجھے ان میں بھیجا گیا ہے، پھر وہ جوان کے

زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْأُمَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِ عَلَيْهُ النَّذِي بَعِنْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " - الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " - وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَم عَنْ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَم عَنْ أَدَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَهُدَم عَنْ قَتَّادَةَ: " وَرَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَّادَةً: " وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ " .

[٦٤٧٨] ٢١٦ (٢٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَاللَّذَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السَّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّيِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّيِي عَنْ عَائِشَةً قَالَ: "الْقَرْنُ النَّيِي عَنْ عَائِشَةً النَّالِي ، ثُمَّ النَّالِثُ».

(المعجم٥٥) (بَابُ بَيانِ مَعْنَى قَوْلِهِ اللَّيْمَ! "عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ لاَّ يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْانَ")(التحفة ٩٩)

[٦٤٧٩] ٢١٧-(٢٥٣٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثُنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ: صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، عَمَرَ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْس فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْس فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْس

ساتھ (کے دور میں) ہول گے۔' ۔ ابوعوانہ کی حدیث میں مزید سے کہ (حضرت عمران ڈاٹٹوئے) کہا: اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ آپ ٹاٹٹوٹ نے تیسرے (دور) کا ذکر کیا یا نہیں، جس طرح حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹوئٹ سے زہدم کی روایت کردہ حدیث کردہ حدیث میں یہالفاظ زائد ہیں:''وہ قسمیں کھا کیں گے جبکہ ان سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔''

[6478] عبدالله بهی نے حضرت عائشہ الله اسے روایت کی، کہا: ایک آدمی نے نبی مظیم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے فر مایا: "اس دور کے میں جس میں ہول، پھر دوسرے (دور کے)، پھر تیسرے (دور کے)، کا کہ تیسرے (دور کے)، کہا تیسرے (دور کے) کہا تیسرے (دور کے) کہا تیسرے (دور کے) کہا تیسرے (دور کے) کیسرے (دور کے) کہا تیسرے (دور کے) کہا تیسرے (دور کے) کیسرے (دور کے) کی

باب:53۔''جولوگ اس وقت زندہ ہیں،سوسال بعدان میں ہے کوئی زندہ نہیں ہوگا'' کامطلب

[6479] معمر نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا:
مجھے سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان نے بتایا کہ عبداللہ بن عبداللہ انہ کہا:
عمر وہ اللہ نے کہا: نبی مٹائی انے اپنی حیات مبارکہ کے آخری جھے میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ مٹائی ان کے سام چھے اور فرمایا: ''کیا تم لوگوں نے اپنی سلام چھے اور فرمایا: ''کیا تم لوگوں نے اپنی سلام پھے اتو کھڑے ہوگئے اور فرمایا: ''کیا تم لوگوں نے اپنی سلام پھے ات کو دیکھا ہے؟ (اسے یا در کھو) بلاشبہ اس رات سے سو سال کے بعد، جولوگ (اس رات میں) روئے زمین پر موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہاتی نہیں ہوگا۔''

مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ ٩.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مَّائَةِ سَنَةٍ، وَّ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ»، يُريدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَّنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ .

حضرت ابن عمر ولي أن كها: (بعض) لوك رسول الله الله کے اس فرمان کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں جو اس میں سوسال کے حوالے ہے مختلف باتیں کر رہے ہیں (كەسوسال بعد زندگى كاخاتمە بوجائے گا-) رسول الله كَاللَّمْ الله كَاللَّمَا نے بیفر مایا تھا:'' آج جولوگ روئے زمین پرموجود ہیں ان میں سے کوئی باتی نہیں ہوگا۔'' آپ کامقصود بی تھا کہ اس قرن (اس دور میں رہنے والے لوگوں) کا خاتمہ ہوجائے گا۔

فاكده: حفزت ابن عمر النائز على بيان كرده مفهوم سے بيمعلوم بوا كرقرن سے مراد ايك صدى بـــرسول الله عليم كفرمان کا یمی مطلب بنیآ ہے کہ جولوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں سے کوئی اس رات سے ایک سوسال بعد موجودنہیں ہوگا۔ یہی آپ کا قرن کہلائے گا۔عملاً یہی ہوا۔اس بات پرتمام اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ آپ کے صحابہ میں سےسب ے آخر میں فوت ہونے والے حضرت الوظفیل عالا تھے۔آپ اللا نے جس رات سے بات کھی وہ آپ کی عمر شریف کے آخری مسینے کی ایک رات تھی اور حضرت ابولفیل کی وفات کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 100 ججری میں ہوئی، یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات کو نوے سال ہوئے تھے۔ 101 ہجری یا 102 ہجری یا 107 ہجری یا 110 ہجری میں ہوئی (اصابہ: 133/4) ۔ آخری قول بھی درست ماتا جائة الله صلَّى الله عَدَال من بني ج فَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

[٩٤٨٠] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ [6480] شعيب اورعبد الرحلن بن خالد بن مسافر دونول عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: فِيرِي عِمْرِي سِمْرِي سِنْدَكِ ساتِه أَثْنِي كَ مديث كِ ما تند أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ﴿ رَوَايِتُ كَا ـ ابْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ، كَمِثْلِ حَدِيثِهِ.

[٦٤٨١] ٢١٨–(٢٥٣٨) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالًا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ، قَبْلَ أَنْ

[6481] تحاج بن محمد نے کہا: ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا، انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹھ کو كہتے ہوئے سنا كہ ميں نے نبى تاثير كوائي وفات سے ايك مہینہ قبل بی فرماتے ہوئے سنا: "تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کاعلم صرف اور صرف اللہ

تعالیٰ کے پاس ہے (البتہ اس بات پر) میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پرسو سال پورے ہوں۔'' يَّمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِّي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَ إِنَّمَا عِلْمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِّي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَّفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ». [انظر:

FA3F]

کے فائدہ: لینی جولوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے ہر خص فوت ہوکر اللہ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوگا۔ ان سب پر قیامت آچکی ہوگی۔

> [٦٤٨٢] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَٰذا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

[٦٤٨٣] (...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ سُلَيْمَانَ - قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا فَالَ فَالَ خَلْكَ : همَا مِنْ ذَلِكَ تَبْلُ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ : همَا مِنْ فَضِ مَنْفُوسَةٍ، الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَ قَفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ، الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَهُ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ \*.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السُّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ. وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ.

[6482] ابن جریج نے ای سند کے ساتھ ہمیں خبر دی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ (آپ نے) اپنی وفات سے ایک ماہ قبل (بیارشاد فرمایا تھا۔)

[6483] معتمر بن سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: ابونضرہ نے ہمیں حضرت جاہر بن عبداللہ وہ اللہ سے منا، کہا: ابونضرہ نے ہمیں حصریث بیان کی ، انھوں نے کہا: آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ یا قریباً اتنا عرصہ پہلے فرمایا: '' آج کوئی ایسا سائس لیتا ہوا انسان موجود نہیں کہ اس پرسوسال گزریں تو وہ اُس دن بھی زندہ ہو۔''

اورلوگوں کو پانی پلانے والے عبدالرجمان (بن آدم) سے روایت ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ علاق سے، انھوں نے بی تالی کے اندروایت کی عبدالرحمان نے اس کا مفہوم بتایا اور کہا: عمر کی کمی (مراد ہے۔)

کے فائدہ: آپ طبیع نے لوگوں کو بتایا کہ اب جوز مانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح زیادہ لمجی نہیں ہوں گی، اس لیے عمل کی فرصت کم ہے، للبذا آپ کی امت کے افراد کو جا ہے کہ اس کم مدت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرلیم ،

[6484] یزیدین ہارون نے کہا: جمیں سلیمان تیمی نے دونوں سندوں سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

آبِي (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ

التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جمِيعًا، مِثْلَهُ.

[ 7٤٨٥] ٢١٩ - (٢٥٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ذَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي ابْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَيْقِةً مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِةً: «لَا سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِةً: «لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ الْبَوْمَ».

آبِ ٦٤٨٦] ٢٢٠-(٢٥٣٨) حَدَّثَتِي إِسْخُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ، تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ».

فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرُنَا لَٰذِكِ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَّخْلُوقَةٍ يَّوْمَئِذٍ. [راجع: ١٦٤٨١]

(المعجم؟ ٥) (بَابُ تَحْرِيمِ سَبُّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ١٠٠)

يَخْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ يَخْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ - قَالَ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا

[6485] ابونفرہ نے حضرت ابوسعید درائیڈ سے روایت کی، کہا: جب نی طائیڈ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ طائیڈ نے فرمایا: ''سوسال نہیں گزریں گے کہ آج زمین پرسانس لیتا ہوا کوئی شخص موجود ہو۔'' (اس سے پہلے یہ سب ختم ہوجائیں گے۔)

[6486] حمین نے سالم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ چاہی سے روایت کی، کہا: نبی سُلُا اُلِمَ نے فرمایا: ''(آج) سانس لیتا ہوا کوئی شخص سوسال (کی مدت) تک نہیں پنچے گا۔''

سالم نے کہا: ہم نے ان (حضرت جابر ڈائٹ) کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ اس سے مراد ہروہ مخف ہے جو اس وقت بیدا ہو چکا تھا۔

باب:54 صحابر رام الفائقة كوبراكهنا حرام

[6487] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے دھرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ ظائی نے فرمایا: ''میرے صحابہ کو برا مت کہو،
میرے صحابہ کو برامت کہو، اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی شخص اُحد بہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان (صحابہ) میں سے کسی ایک کے بھی خرچ کرے تو وہ ان (صحابہ) میں سے کسی ایک کے

دیے ہوئے ایک مد بلکہ اس کے آ دھے کے برابر بھی (اجر) نہیں پاسکتا۔'' تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

## ك فاكده: أيك مدتقر يبأسار هي إنج سوكرام كاموتاب-

[٩٤٨٨] ٢٢٢-(٢٥٤١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ تَسُبُّوا أَحُدِ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُهُ.

[6488] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے ابوصالح کی کہ حضرت فالدین البسعید (خدری) بھاٹھ سے روایت کی کہ حضرت فالدین ولید اور عبدالرجمان بن عوف ٹاٹھا کے درمیان کوئی مناقشہ تھا، حضرت فالدیٹاٹھ نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ ٹاٹھا نے فر ملیا:''میر صحابہ میں سے سی کو برانہ کہو، کیونکہ تم میں سے سی شخص نے اگر اُحد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرج کیا تو وہ ان میں سے سی کے دیے ہوئے ایک مدے برابر بھی (اجر) نہیں ملے ایک اربر بھی (اجر) نہیں یاسکتا۔''

کے فاکدہ: حضرت عبدالرحلٰ بن عوف بھٹ کو حضرت خالد بن ولید بھٹو کی نسبت بہت پہلے سے شرف صحبت حاصل تھا۔ اس طرح وہ آپ کے زیادہ قریبی ساتھی تھے۔ اس کی بنا پر انھیں حضرت خالد بھٹو پر وہی فوقیت حاصل تھی جو رسول اللہ ٹھٹا کے نیازت کہی بات درجہ بدرجہ اور قرن بقرن آگے چلتی ہے۔ کوئی شخص جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار ہی رسول اللہ ٹھٹا کی زیارت کی ،اس کوزیارت نہ کرنے والے پر وہی فوقیت حاصل ہوگی جو رسول اللہ ٹھٹا نے بیان فرمائی۔

[٦٤٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ اللهُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ حَدِيثٍ شُعْبَةً وَوَكِيع ذِكْرُ حَدِيثٍ شُعْبَةً وَوَكِيع ذِكْرُ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَّخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.

[6489] وکیع اور شعبہ نے اعمش سے جریر اور ابو معاویہ کی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند روایت کی، کیکن شعبہ اور وکیع کی حدیث میں عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید دائش کا تذکر ونہیں ہے۔

(المعجم٥٥) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُويْسٍ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٠١)

حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا مَلْمُمَانُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا مَلْمُمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ مَنْ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّمَنْ كَانَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّمَنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هُهُنَا أَحَدٌ مِّنَ الْقَرَيْئِينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِّنَ وَسُولَ اللهِ عَنْكُمْ مِّنَ الْكَمْنِ غَيْرَ أُمِّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّجُلُ اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْدَ أُمِّ لَلْهُ فَلْ فَعَلَ اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْدَ أُمِّ لَلْهُ فَلَا هُونَا لَهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ مِنْكُمْ لَلْهُ فَلَا هُونَا لِللهِ فَلَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ مِنْكُمْ لَا لَهُ فَاذَهْبَهُ عَنْهُ مِنْكُمْ لِلْا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدُّرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدُّرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَنَكُمْ أَلِي لَا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَو الدُرْهَم، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَنْكُمْ أَلِي اللهُ فَاذُهُمَهُ عَنْهُ مِنْكُمْ فَيْكُمْ اللهُ فَاذَهُمَهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ فَاذَهُمَ وَاللّهُ فَاذُهُونَهُ وَفَيْكُمْ أَلُولُهُ مَوْفِيعَ اللّهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ مَا لِلْهُ فَاللّهُ فَاذَهُمَ وَنَاكُمُ فَلَا لَهُ فَا لَا لَاللّهُ فَاذُهُمَ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَا لِهُ فَا لَهُ مَنْ لَاللّهُ فَا لَهُ فَا لَا لَكُونُ اللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَالْكُونُ اللّهُ فَا لَهُ مَنْ لَلْهِ فَلَالِهُ فَالْمُ لَالَهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَالْمُ لَا لَيْ اللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَالْمُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَالَالِهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَالْمُ لَاللّهُ فَالْمُ لَالِهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَعْلَالِهُ فَا لَاللّهُ فَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَعْ اللّهُ فَالْمُ لَلْهُ لَالِهُ فَا لَالْهُ فَا لَا لَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَا لَاللّه

فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ١٠.

# باب:55 حضرت اوليس قرني يُلْتُطُّ كَ فضائل

کے فائدہ: حضرت اُسیر بن جابرعبدی کوفی وہاؤے بارے بیس تقریب میں لکھا ہے کہ اٹھیں رسول اللہ طاقیم کو دیکھنے کا شرف حاصل تھا،اس لیے وہ صحابی تھے۔85 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے۔

[٦٤٩١] ٢٢٤-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ابْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِغِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ أَنَّ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ أَنَّ بَهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ أَنَّ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ أَنْ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ

[6491] حماد بن سلمہ نے سعید جریری سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: حضرت عمر بن خطاب وہائٹ سے روایت ہے، کہا: میں نے رسول الله تائی ہے سنا، آپ نے فرمایا: '' تابعین میں سب سے بہتر ایک آ دمی ہے جے اویس کہا جا تا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس (کے جسم) پر (برص کے) سفید نشان ہیں (جب وہ تعصیں ملے) تو اس سے کہنا کہ وہ تحصارے کے استعفار کرے۔''

[٦٤٩٢] ٢٢٥-(...) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْلِحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثنَا - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، ۚ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتٰى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتْنَى عَلَى أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بُّنُ عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَّهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَّوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلُّ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ

[6492] زرارہ بن اونی نے اُسیر بن جابر والتا سے روایت کی، کہا: حضرت عمر بن خطاب واٹھاکے یاس جب اہل يمن ميں سے كوكى (جهاد ميں حصه لينے والے) دستے آتے تو وہ ان سے بوچھتے: تم میں اولیس بن عامر بھی ہیں؟ بہال تک كدوه اوليس عل كئ ،حضرت عمر اللفظ في (ان سے) كما: آب اولیس بن عامر بین؟ انھوں نے کہا: مال، پوچھا: کیا آپ مراد (کے قبیلے اور) اس کے بعد قرن (کی شاخ) ہے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں، کہا: کیا آپ کو برص (کی بیاری) تھی، پھرآپ ٹھیک ہو گئے، بس ایک درہم کے برابر جگدرہ كى؟ كها: بال-كها: آپ كى والده بير؟ كها: بال-حضرت عر الله على نے رسول اللہ الله على سے ساء آب فرماتے تھے: د تمھارے پاس اہل یمن نے دستوں کے ہمراہ اولیں بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد، پھراس کی شاخ قرن سے ہوگا، اسے برص کی بہاری ہوئی ہوگی، پھرایک درہم کی جگہ چھوڑ کر باتی ٹھیک ہوگئ ہوگ ،اس کی والدہ ہے، وہ اس کا پورا فر ما نبردار ہے، اگر وہ اللہ پر (سی کام کی) فتم کھا لے تو وہ اسے بورا کردےگا۔ اگرتم بدرسکو کے کد (تمھاری درخواست یر) وہ تمھارے لیے بخشش کی دعا کرے تو بیر (درخواست) کر لینا۔"اس لیے (اب) تم میرے لیے بخشش کی دعا کروتو انعوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔

حضرت عمر دائش نے پوچھا: آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا: کوفہ (کی چھاوٹی) میں۔انصوں نے کہا: کیا میں تمھارے و لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ کہا: مجھے بیرزیادہ پیند ہے کہ خاک نشیں (عام) لوگوں میں رہوں۔

کہا: جب اگلا سال آیا تو ان (قرنیوں) کے اشرآف میں سے ایک مخص حج پرآیا، وہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے ملاتو آپ نے اس سے اولیں ڈٹٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: میں اسے ایک بوسیدہ گھر اور تھوڑی می پوچی کے ساتھ چھوڑ کر أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دُرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ فَأَتّى أُويْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ مَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: مَنْ مَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: مَنْ مَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرً؟ قَالَ: مَالِحٍ فَاسْتَغْفَر لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ أُسَيْرٌ: وَّكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ لهذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

سے سنا، آپ فرماتے تھے:''تمھارے پاس اولیس بن عامر یمن کے دستول کے ہمراہ آئے گا، وہ قبیلہ مراد، پھراس کی شاخ قرن سے ہے، اسے برص کی بیاری تھی جوالی درہم کی جگہ چھوڑ کرساری ٹھیک ہوگئی ہے،اس کی بس والدہ ہےجس کا وہ بہت فرمال بردار ہے۔اگر وہ اللہ بر (کسی کام کی) فتم کھالے تو وہ اسے بورا فرما دے گا۔اگرتمھارے بس میں ہو كدوة تمحارے ليے مغفرت كى دعاكرے تو (دعاكى ورخواست) كر لينا-' وه مخص حفرت اولس راطف ك ياس آيا اوران سے کہا: میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ انھوں نے کہا: تم ابھی ایک نیک سفر ہے آئے ہو،تم میرے لیے دعا کرو۔اس تعخص نے (پھر) کہا: میرے لیے بخشش کی وعا کر ویں۔<sup>'</sup> انھوں نے کہا:تم ابھی ایک نیک سفرسے آئے ہو،تم میرے ليے بخشش كى دعا كرو، كھر (اس كا اصرار ديكھا تو) يوچھا:تم حضرت عمر تاللو سع ملے تھے؟ اس نے کہا: بال ، تو انھوں نے اس کے لیےمغفرت کی دعا کی ، پھرلوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف حلے گئے۔

آیا ہول۔ (حضرت عمر دانٹونے) کہا: میں نے رسول الله تانیج

حضرت اسیر واٹنو نے کہا: میں نے اٹھیں ایک چاور اُڑھائی تھی۔ جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا: اولیں کے پاس سے چاور کہاں سے آئی؟ (وہ ایسے تھے کہ ایک مناسب چاور بھی ان کے پاس ہونا باعث تعجب تھا۔)

باب:56 ـ المل مصر كے متعلق نبی مَالِيْظِمُ كی وصیت

[6493] ابن وہب نے کہا: ہمیں حرملہ بن عمران تحیی نے عبدالرحمٰن بن شاسہ مہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوذر ڈاٹھ سے سنا، کہتے تھے: رسول (المعجم٥٥) (بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ تَأْيُرُ إِبَاهُلِ مِصْرَ)(التحفة ١٠١)

[٦٤٩٣] ٢٢٦[٦٤٩٣) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ التَّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُّذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ فَيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا».

قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحَمْنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا.

كُرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ حَرْبِ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ الْبُنُ جَرِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: شُمَاسَةَ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةِ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتُحُونَ مِصْرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً: "إِنَّكُمْ سَتَفْتُحُونَ مِصْرَ، فَإِذَا وَأَيْتُ فَيْمَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا وَأَيْتُ فَتَحُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ وَرَحِمًا الْفِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ رَجْدَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ رَجْدًى مِنْهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ لِنَهُ مُرْحِيلَ رَبْنَ شُرَحْبِيلَ رَبْعَةَ مَانَ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْتُ مِنْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ مِنْعَ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرَجْتُ مِنْهَا». قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ الْبَيْ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

الله طالق نظر مایا: "تم عنقریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا نام لیا جاتا ہوگا (بدان کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا۔) تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات س رکھو، کیونکدان کا (ہم پر) حق بھی ہے اور رشتہ بھی، پھر جب تم دوانسانوں کوایک اینٹ کی جگہ کے لیے قال پرآ مادہ دیکھوتو وہاں سے چلے آنا۔"

(حرملہ بن عمران نے) کہا: تو (عبدالرحمان بن شاسہ) محضرت شرجیل بن حسنہ ڈٹٹٹ کے دو بیٹوں رہیداورعبدالرحمان کے قریب سے گزرے، وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے تھے تو وہ وہاں (مصر) سے نکل آئے۔

[6494] جریر نے کہا: میں نے حرملہ معری کو عبدالرحان بن شاسہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے ابودر ڈاٹیٹ سے روایت کی، ابویدر ڈاٹیٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سی شخر نے فرمایا: ''تم جلد ہی مصر کو فتح کرلو گے، وہ الی سرز مین ہے جہاں قیراط کا نام (کثرت سے) لیا جاتا ہوگا۔ جب تم اس سرز مین کو فتح کرلو تو وہاں کے لوگوں سے اچھاسلوک کرنا، کیونکہ ان کا حق بھی ہے اور رشتہ ہمی کے اور رشتہ تم وہاں پر دو آ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھو تو وہاں سے نکل آنا۔' (عبدالرجمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں نے عبدالرجمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں نے عبدالرجمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھو تو ایک اینٹ کی جگہ پراڑتے دیکھا تو میں وہاں سے نکل آیا۔

یہ ہے کہ اس مرحلے پرلوگ زمین کے ساتھ بے جامحبت کرنے لگیس گے اور اپنے ذرا سے مفاد کی قربانی دینے کے روادار نہ ہوں گے۔وہ جہاد اور اعلائے کلمۃ اللّٰہ کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے۔اس وقت وہاں رہنے والا ان کے رنگ میں رنگا جائے گا۔

### باب:57- المل ممان كى فضيلت

ابوبرزه بھٹ کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طابع نے حضرت ابوبرزه بھٹ کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طابع نے ایک شخص کو قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس بھیجا تو ان لوگول نے ان کوگالیاں دیں اور مارا، وہ رسول اللہ طابع کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا: "اگرتم باس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا: "اگرتم اللہ عالم کان کے پاس جاتے تو وہ تصمیس گالیاں دیتے نہ مارتے۔"

#### (المعجم٥٧) (بَابُ فَصْلِ أَهْلِ عُمَانَ) (التحفة٣٠١)

[7٤٩٥] ٢٢٨-(٢٥٤٥) حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْمُونِ عَنْ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا إِلَى حَيْ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ لِلْى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ».

#### (المعجم ١٥١) (بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَّمُبِيرِهَا)(التحفة ١٠)

آبِ الْعَمِّيُّ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ مُكْرَمُ الْعَمِّيُّ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ: أَخْبَرَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ: رَّأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ!

# باب:58 قبيلة ثقيف كاكذاب اورسفاك

[6496] ہمیں اسود بن شیبان نے ابونوفل سے خبر دی،
کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑا شیا (کے جسدِ خاکی) کو
شہر کی گھاٹی میں (کمجور کے ایک تے سے لئکا ہوا) دیکھا، کہا:
تو قریش اور دوسرے لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر
دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹا شیاوہ ہاں سے گزرے
تو وہ ان (ابن زبیر ٹا شیا) کے پاس کھڑے ہوگئے۔ اور
(انھیں مخاطب کرتے ہوئے) کہا: ابوضیب! آپ پرسلام!
ابوضیب! آپ پرسلام! ابوضیب! آپ پرسلام! اللہ گواہ ہے
کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ کی قشم! آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ کی قشم! آپ ہواس سے روکنا تھا، اللہ کی قشم! آپ، جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے
تھا، اللہ کی قشم! آپ، جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے

وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ لهٰذَا، أَمَا وَاللهِ! إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّامًا، قَوَّامًا، وَّصُولًا لُمُنَّةً لَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةً لَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةً لَنْتَ أَشَرُّهَا لَأُمَّةً خَيْرٌ.

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْيِّينِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ! لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتً عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ! أَنَا، وَاللهِ! ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وُّمُبِيرًا» فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

والے، بہت قیام کرنے والے، بہت صلدری کرنے والے تھے۔ الله کی قتم! وہ امت جس میں آپ سب سے برے (قرار دیے گئے) ہوں، وہ امت تو پوری کی پوری بہترین ہوگ۔ (جبکہ اس میں تو بڑے بڑے ظالم، قاتل اور مجرم موجود ہیں۔ آپ کسی طور پراس سلوک کے ستی نہ تھے۔)

پھر عبداللہ بن عمر فاتھ وہاں سے چلے گئے۔ حجاج کو عبدالله بن عمر الشائلا كے وہاں پر كھڑے ہونے كی خبر پہنچی تو اس نے گارندے بھیج،ان (کے جد خاکی) کو مجور کے تنے سے اتارا گيا اور انصي جابلي دوركي يبودكي قبرول مين عينك ويا عمیا، پھراس نے (ابن زبیر پڑھ) کی والدہ)حضرت اساء بنت انی بکر والٹاک پاس کارندہ بھیجا۔ انھوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یا تو تم میرے یاس آؤگی یا پھر میں تمعارے یاس ان لوگول کو تبیجوں گا جو شمصیں تحمارے بالوں سے بکر کر تھیٹے ہوئے لے آئیں مے حضرت اساء والله نے محرانکار کردیا اور فرمایا: من مركز تيرے ياس ندآؤل كى يهال تك كدتو ميرے ياس السے تحف كو بھيج جو مجھے ميرے بالوں سے پكر كر تھينة موئ لے جائے۔ کہا: تو تجان کہنے لگا: مجھے میرے جوتے دکھاؤ، اس نے جوتے سنے اور اکڑتا ہوا تیزی سے چل پڑا، یہاں تك كدان كے بال پنجااوركها: تم في مجھے ديكھا كديل في الله ك دمن كساته كياكيا؟ انعول في جواب ديا: مين نے میں دیکھاہے کہتم نے اس پراس کی دنیا تباہ کر دمی جبکہ اس نے تمھاری آخرت برباد کردی، جھے یہ بات پنجی ہے کہ تو اسے دو پیٹیوں والی کا بیٹا (ابن ذاتِ الطاقین ) کہتا ہے۔ ہاں، الله كى قتم إ ميں دو پيٹيول والى مول ـ ايك پيلى ك ساتھ میں رسول الله ظافی اور ابو بکر دلا کا کھانا سواری کے جانور پر باندهی تھی اور دوسری پیٹی وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنی نہیں ہوستی (سب کولباس کے لیے اس کی

ضرورت ہوتی ہے۔) اور سنو! رسول الله تُلَقِيْظ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنوثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ کذاب (مختار ثقفی) کوتو ہم نے دیکھ لیا اور ر ہاسفاک تو میں نہیں مجھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا، کہا: تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور آھیں کوئی جواب نہ دے سکا۔

#### (المعجم ٥٥) (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ) (التحفة٥٠١)

[٦٤٩٧] ٢٣٠-(٢٥٤٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا – عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْن الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرِّيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ فَارسَ، حَتّٰى يَتَنَاوَلَهُ».

[٦٤٩٨] ٧٣١-(...) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ. فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ﴾ [الجمعة: ٣]. قَالَ رَجُلٌ: مَّنْ هٰؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ

#### باب:59- ابل فارس كى فضيلت

[6497] یزید بن اصم جزری نے حضرت ابوہر رہ جائظ ے روایت کی ، کہا: رسول الله طَالَيْم نے فرمایا: "اگر وین شریا پر ہوتا تب بھی فارس کا کوئی مخص \_ یا آپ نے فر مایا\_ فرزندانِ فارس میں سے کوئی شخص اس تک پہنچتا اور اسے حاصل كرليتا."

[6498] الوغيث نے حضرت ابو ہریرہ دہالٹو سے روایت کی ، کہا: جب نبی مُنافِیْ پر سورہَ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے بیہ يرُ ها: ﴿ وَّاخْدِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُّوا ﴾ ''ان ميں اور بھی لوگ بي جواب تك آكران سينبيس ملع بين ـ " (الجمعة 3:62) تو ایک مخص نے عرض کی: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ نی طافی اے اس کا کوئی جواب نددیا جی کداس نے آپ سے ایک یا دو یا تین بارسوال کیا، کها: اس وقت جم میس حفرت سلمان فارى والثواجي موجود تقيم ني تاليوم في حضرت سلمان والثوا ير ہاتھ ركھا، پھر فرمايا: "اگرايمان ثريا كے قريب بھى ہوتا توان میں ہے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔''

صحابه كرام تؤلفتاك فضائل ومناقب المُدرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هُؤُلَاءِ».

فاكدہ: حقیقی علم، یعنی رسول الله طاقیل كی احادیث كو اسلامی دنیا کے كونے سے حاصل كرنے، اس برعمل كرنے اوراس كى ترویج واشاعت كرنے ميں بلاد فارس كے لوگ سب ہے آگے رہے۔ محدثین عظام كى اكثریت جن میں امام بخارى، امام مسلم نیشا پورى اورامام تر ذى بيا وغيرہ جيسے بڑے برے محدث شامل ہيں، بيسب فارى الاصل تھے۔

(المعجم، ٦) (بَابُ قَوْلِهِ ثَلَيْمُ: "النَّاسُ كَأْبِلٍ مِّالَةٍ، لاَّ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً")(التحفة ٢٠١)

اللهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِيلِ مَّائَةٍ، لَّا يَجِدُ

[٩٤٩٩] ٢٣٢-(٢٥٤٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ؛ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

باب:60۔لوگ (ایسے)سواونٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک بھی سواری کے لائق نہیں ملتا

[6499] سالم نے حضرت ابن عمر اللظائف روایت کی،
کہا: رسول الله طاللہ نے فر مایا: "تم لوگوں کوالیے سواونٹوں کی
مثل یاؤ کے کہ آ دمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق
نہیں یا تا۔"

الرَّ جُلُّ فِيهَا رَاحِلَةً».

فا کدہ: انسان نسلی طور پر ایک ہیں۔ حضرت آ دم ملی کی اولاد ہیں، لیکن ایسے انسان جو اللہ اور اس کے رسول ٹاٹھ کے اس طرح فرما نبر دار ہوں جس طرح اچھی سواری اپنے سوار کے اشاروں پر چلتی ہے اور جن سے خلق خدا کو فا کدہ پنچے، سومیں سے ایک کی فرح فرما نبر دار ہوں جس طرح بہت سے اونٹوں میں سواری کے لیے بری مشکل سے کوئی ایک کام کا لکتا ہے، اس طرح بہت سے اونٹوں میں سواری کے لیے بری مشکل سے کوئی ایک کام کا لکتا ہے، اس طرح بہت سے اونٹوں میں سواری کے لیے بری مشکل سے کوئی ایک کام کا لکتا ہے۔



# www.minhajusunat.com



Nagpada, Mumbai-8 (INDIA)
Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231
fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(مكمل يث) -/2100 ₹

